

هَنْذَا بِيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (مَهَالَهِ فَ مُوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (مَهَالَهُ ف ياوكون وبتايا اور راه دكمانا اوريوني الون كافيوت عدد عدوانيان

رُبدَةُ المِحَنِّ مَقَالاً مَن وَخُطباتِ حَسَنَ ط من المنعَ وفي المنعَ وفي المنعَ وفي المنعَ المنافع وفي المنعَ المنافع وفي المنافع وفي المنافع المنا

> تالیون انحافظ القاری مولانا غلام سن قادری منتی دارههم جزالا خنافل لایو

ز بیره منفر ۱۰۰ اُرد و بازار لا به ور \_ فون: 042-7352022 زبیره منفر ۱۰۰ اُرد و بازار لا به ور \_ فون: 042-7352022

## اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى اللِّكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

| نام<br>مص |
|-----------|
| م         |
|           |
| لفر       |
| پرون      |
| کمی       |
| پېښک      |
| ناشر      |
| j,t       |
| تعدا      |
| صفحا      |
| قيمه      |
|           |



## إنتائ

گنج بخش فیفن عت الم مظیر تورید میدا ناقصال البیرکال کاملان را داسمنت

قُدوة السائلين. زبرة الكالمين ، امام العادنين ، عُمدة الكامين ، مراج ، لعاشفين بُر إن المهلين مندالاصفيار . مخدوم الاوليار ، مستندالاتقيار .

حنرت سيدناعلى بن عثمان بمجوري المعردن

المعردف داماً گنج مجمشش طبه کےنام

بن کے قدد میمنت رہم سے خط بنجاب میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور شہر لاہور قطب البلاد اور مرکز اولیار بن گیا جن کے مبارک قدموں کے ساتے رحمت میں یہ نقیر حقیر ٹر تقصیر عومت میں آباد اللہ بھیلا کران کی نگاہ نقیم کے لیے طلمس ہے۔ اور یہ ابنی کے فیعن نگاہ کا صدقہ ہے کہ تب سے اب کہ مجمعہ کے دیا مت کا موقع نصیب ہور اسے اور اب ابنی صدقہ ہے کہ تب سے ایک جمعہ کی خود نی فدمت کا خدواند والیا کی اور اولیار اللہ کے انتہ تعالی خدمات میں سے ایک حقیم سی خدمت کا خدواند والیا کے دیوانوں اور اولیار اللہ کے لئے حالوں کے لیے در نمین عالم سے فیوب کر کے چیش کرنے کی سعادت عاصل ہور ہی ہے۔ اللہ تعالی آب کی نگاہ کرم کا ہماری بن کر زندگی کے باتی آیام مجی گزار نے کی تو نیق عطافہ ا

أمين متم أمين سبحا و نطأ و يأس عليه والبروامحاب افضل الصلاة والحمل السليم بإارهم الأحمين

> سنید ہجور محن ڈدم امم مرقداد بیر سخرراحت م راتبال،

فاکیائے زائرین درِ دامآ گنج تجسش غلام حس قادری

٩ ایمفرالمغلفرشنا الدیم برز پیر برموقع سالانه نفرس سایا قدس صربت اما محنج مجن علیه الرجمه

## ترتبب

| ۵           | تعارف مصنف                                   |    |
|-------------|----------------------------------------------|----|
|             | پیش لفظ ٔ عرضِ مرتب اور اظهار تشکر           |    |
| rr          |                                              | 1  |
| ۵۰          | قلب ِمؤمن                                    | 2  |
|             | بیجول کی صحبت                                | 3  |
| IAY YAI     | مضامین سورهٔ الحجرات                         | 4  |
| rrr         | معجزهُ شق القمر                              | 5  |
| tra         | سنت کے دبیوی وطبی فوائد                      | 6  |
| <b>t</b> ∠• | حضورعليدالسلام كے والدين كريمين رضى التدعنما | 7  |
|             | حقوق والدين                                  | 8  |
| rr9         | حضرت يعقوب عليه السلام كي علمي شان           | 9  |
|             | وسليے کی بر کمت                              | 10 |
|             | صحبت ونسبت كااثر                             |    |
| ۲۲۱         | دينِ اسلام ميں مسجد کی اہميت                 | 12 |
| MAL         | توبه واستغفار                                | 13 |
| ۵•۱         | اسلامی سلام اوراس کاصحیح جواب                | 14 |
| ۵۱۳         | عيد الفطر كي تقرير                           | 15 |
| orr         | عيسائيت (حديث برقل)                          | 16 |
| ۵۲۷         | فيغنان اولياء كرام عليهم الرحمة              | 17 |
| ۵۹۲         | ث يمأت                                       | 18 |

## تعادف مصنف

رب ذوالجلال والاكرام كاكرور المشكر ہے كہ جس نے كائنات كى تخليق فرمائى اور انسان کواشرف المخلوقات وافضل الکا ئنات بنایا۔ کرم بالائے کرم کہ انسان کی ہدایت کیلئے بے شار انبیائے کرام ورسل عظام مبعوث فرمائے جو اینے اپنے وقت پر ایک مخصوص علاقے میں توحید ورسالت کا پرچار فرما کرلوگوں کو دعوت اسلام دے کر صلالت و ممراہی سے نکال کرایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے رہے۔انبیاء ورسل کا پیظیم سلسلہ حضرت سيدنا آدم عليه الصلؤة والسلام ع شروع موكر حضورة قائد نامدار مدنى تاجدار حبيب كردگار نبي مختار صلى الله عليه وآله وسلم برختم جوجاتا ہے۔حضور صلى الله عليه وسلم آخرى نبي و رسول بیں اور تمام جہانوں کیلئے رحمت ہیں۔آپ کے بعد کوئی نبی یارسول نبیں آسکتا۔ خواہ وہ ظلی ہویا بروزی میسا کہ قرآن وحدیث سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ مساتحان مُسحَسَمَّدُ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَللْكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَيْنَ راوراَنَا خَاتَمُ السنبين لانبي بعدي ال يرشام عادل بي معلوم مواكر حضور عليه الصالوة والتسليم آخری نی بی اب کے بعد کوئی نی اور رسول نبیں آسکتا کہ جس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے لیکن جب سورہ رعد (آیت: ۷) کے ان جملوں پر نظر پر تی ہے کہ "لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ" يَعِيْ مِرْقُوم كَيلِيُ أيك بادى موتا بتوسوال پيدا موتا بكر جب حضور صلى الله عليه وسلم آخرى نبي بين اور نبوت ورسالت كاسلسله بند موچكا بية الله تعالى كابيه كمناكم برقوم كيلئے أيك بادى (بدايت كرنے والا) ہوتا ہے اس كاكيا مطلب تو اس كے جواب بي اوروه به كه حضور عليه الصلوة والسلام بي قيامت تك بن نوع انسان كيلئ ماوي marfat.com

بن كرتشريف لائے بيں اور دوسرادو جواب ميك حضور صلى الله عليه وسلم كافر مان عالى شان سيك كرتشر يف لائد عليه وسلم كافر مان عالى شان سيك كرام بى انبياء كو وارث موتے بيل۔

یہ بھی حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کا بی فیضان اور آپ کی عطاء ہے۔ فی الحقیقت علماء بی انجیائے کرام کے وارث ہیں اگر ان کے کار ہائے نمایاں کا بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو خدا کی سم ان کی خدمات کو آب زر سے لکھنے کو جی جا ہتا ہے کہ اس قدر محنت شاقہ کے بعد رب کا نتات ان کو اس مقام پر فائز فرماتا ہے کہ لوگ ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

انہی نفول قدسیہ میں مصنف کتاب ہذا عمدۃ العلماء زبدۃ الفصلاء حضرت علامہ مولا نامفتی غلام حسن قاوری صاحب دامت برکانۂ العالیہ کا شار ہوتا ہے۔ آپ کی حیات مقدسہ کے چیدہ چیدہ احوال قارئین کرام کی خدمت عالیہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔

#### ولادت بإسعادت

آپ 3 اکوبر 1962 ، کومیاں محد حسین ابن میاں علی احمد بھٹی رحمبہ اللہ کے ہاں چک کھر ل ضلع حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ بجبن بی سے آپ کے چبرے پر سعادت مندی وخوش بختی کے آثار نمایاں تھے۔

#### ابتدائى تعليم:

آپ کی والدہ ماجدہ چونکہ عرصہ 50 برس سے اپنے گاؤں چک کھرل کے ساتھ ساتھ قریبی دیہات کے طابع وطالبات کوقر آن کریم کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی خدمت سرانجام فرما رہی تھیں اس لئے ناظرہ قر آن کریم ختم کرنے کی سعادت اپنی والدہ سے بی حاصل کی۔ والدہ صاحبہ رحمتہ اللہ علیہا کا انتقال پر طال 5 جولائی 2004ء والدہ سے بی حاصل کی۔ والدہ صاحبہ رحمتہ اللہ علیہا کا انتقال پر طال 5 جولائی 2004ء بروز پیر چک کھرل میں ہوا۔ اللہ کریم ان کی پخشش و مغفرت فرمائے اور آئیس جنت مروز پیر چک کھرل میں ہوا۔ اللہ کریم ان کی پخشش و مغفرت فرمائے اور آئیس جنت ان محمح بخاری: کی باعلم 157/2 منن ابھا ہے 157/2 منن ابھا واکر کی بات کی بخشش و مغفرت فرمائے اور آئیس جنت ابن باب بنام 157/2 منن ابھا ہے 157/2 منن ابھا ہے 157/2 منن ابھا ہوں 20 مکٹو ہ المعان کی کاب العلم میں 376 دیاش الصافین: کیاب العلم سے 376 کے مدیدے: 1368 مند الدیمان کا 1985 مند الایمان 262/2 مدیدے: 2072 منن والدی 376 کے عب الایمان 262/2

الفردوس ميس اعلى مقام عطا فرمائے۔المين ثم المين

پھر پرائمری تک تعلیم چک کھرل کے ہمسایہ گاؤں دوہششریف (آستانہ عالیہ بیر سید عارف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کے پرائمری سکول سے حاصل کی جبکہ چھٹی کلاس میں داخلے کیلئے ہیڈ قادر آباد کے قریب قصبہ سوئیاں والا کے ہائی سکول کی طرف رجوع کیا۔ چھٹی اور ساتویں تک ای سکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سکول چونکہ گھر سے بہت دور تھا اور پھر سفر بھی سائکل پر کرنا پڑتا تو موسم کی شدت و جدت کے سبب آپ کو بہت دور تھا اور پھر سفر بھی سائکل پر کرنا پڑتا تو موسم کی شدت و جدت کے سبب آپ کو بخار کا عارضہ لاحق ہوگیا جس کے باعث آپ کوسلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ صحت یابی کے بعد بچھڑ صدا ہے والدگرامی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی 7 رمضان المبارک 1424 ھ 21 تو مبر بعد بچھڑ صداحہ کے ساتھ دکان داری کرتے رہے۔ پھر سلسلہ تعلیم شروع کردیا۔

حفظ القرآن:

قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق بھی مچل رہاتھا 'اپنے گاؤں چک کھرل ہیں ہی حفظ قرآن شروع کردیا ابھی آپ نے ڈیڑھ پارہ ہی حفظ کیا کہ ایک مخلص عزیز کے مشورہ پر کم مرفضان المبارک 1977ء کو تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران جامعہ حنفیہ رضویہ غلّہ منڈی شنو پورہ میں داخل ہوگئے۔اس قدر ذوق وشوق کا مظاہرہ فر مایا کہ ڈیڑھ سال میں قرآن کریم کم مفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی۔ پھرای سال نماز تراوی میں کمل قرآن کریم سا دیا۔ الحمد للہ! آج تک آپ نماز تراوی چوہیں (24) مرتبہ قرآن کریم سانے کی سعادت حاصل کر چوہیں (24) مرتبہ قرآن کریم سانے کی سعادت حاصل کر چوہیں دیا۔ المحمد بارنماز تراوی میں آپ سے قرآن کریم کریم کی ساعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ!انتہائی عمدہ انداز میں تعادت کام اللہ فرماتے ہیں۔

جامعہ حنفیہ رضوبی غلّہ منڈی شیخو پورہ اور چک کھرل کے جن اساتذہ ہے آپ نے قرآن کریم کی دولت حاصل کی ہے ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

ا- عافظ بشيراحمه صاحب

۲- قاری امانت علی صاحب

۳- قاری محربنیا مین صاحب ۴- حافظ سعیدالرحمٰن صاحب ۵- حافظ فتح محرصا حب مرحوم ۲- حافظ محمد اکرم صاحب

جب كه جامعه طنيفه رضويه كم مهتم اور تاظم حضرت مولانا غلام رسول قادرى سرورى المعروف فقير سلطاني رحمة الله عليه تضرف الهم الله خير الجزاء آمين۔

#### درس نظامی

جس دن حضرت قبلہ سیدابوالبر کات سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم
پاکستان کا پہلا سالا نہ عرب مبارک تھا اسی دن حضرت فقیر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر بانی
فرماتے ہوئے بذات خود ساتھ آ کر مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور میں علامہ سید
محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے استاد الاساتذہ حضرت
مولا نا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں بیضے کا تھم دیا۔ سات سال میں درب
نظامی کا مکمل کورس دارالعلوم حزب الاحناف میں ہی کیا اور سند فراغت عاصل کی۔ جن
اساتذہ کرام سے آپ نے درس نظامی کی جمیل کی ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل
اساتذہ کرام سے آپ نے درس نظامی کی جمیل کی ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل

- ا- حضرت مولانا مهر دين صاحب رحمة الله عليه شخ الحديث وارالعلوم حزب الاحناف للهور
- حضرت مولانا مفتى عبدالقيوم خان بزاروى مد ظله العالى سابق شيخ الحديث حزب
   الاحناف لا بهوروحاليه شيخ الحديث ومفتى اعظم منهاج القرآن لا بهور
  - 3- حفرت مولانا حافظ محمد يعقوب نقشبندي
    - 4- حضرت مفتى احدد بن تو كيرى

علوم وفنون کی جو کتب رہ کئیں وہ بعد نمازظہر جامعہ جماعتیہ پاپڑ منڈی میں حضرت مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب سے پڑھیں۔ یوں تو آپ کی زندگی عمل سے ہی عبارت ہے عمر فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب انسان پر ذمہ دار بول کا بوجھ بڑھتا ہے تو اس وقت جس راہ پر وہ گامزن ہوتا ہے اسے عملی زندگی میں قدم رکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے چنا نچے آپ نے زمانہ طالب علمی سے ہی عملی زندگی کا آغاز کردیا تھا۔ 1982ء سے تاحال (2006ء تک) اندرون بھائی گیٹ جامع مجدمولا تا روحی رحمۃ اللہ علیہ میں امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے جامع مجدمولا تا روحی رحمۃ اللہ علیہ میں امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے جیں۔ اس دوران ہی دورہ تفییر القرآن کھل کرنے کی سعادت حاصل کی۔

#### اولا دامجاد:

حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ بڑا بیٹا جن کا نام محمد رضاء الحن ہے نہایت ذبین اور شرافت کا پیکر ہے۔ تین جماعتیں پڑھنے کے بعد قرآن محمد کریم حفظ کرنے کی طرف ماکل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے قرآن مجید کوا پنے سینے بیس محفوظ کرنے میں کامیاب ہوا۔ پھر گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول لوئز مال لا ہور سے میٹرک کا امتحان دے کر کتب دینیہ کی طرف راغب ہوا۔ اس وقت جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ لا ہور میں کلاس ثانیہ میں پڑھ رہا ہے اور بفضل باری تعالی اس صغری میں تین کتب "مومن کا زیور داڑھی" ، "مثرم و حیا" اور "اعلیٰ حصرت، اعلیٰ سیرت" تصنیف کر چکا ہے۔

۔ خدا کرے زور تلم اور زیادہ

چھوٹا بیٹا جس کا نام محمد نعمان ہے وہ جماعت چہارم بیں پڑھتا ہے۔ بچیاں بھی علوم دیدیہ کے حصول میں مصروف ہیں۔مولی تعالی مفتی صاحب کو اولا د امجاد کی طرف ہے سکون واطمینان کی دولت ابدی ہے شاد کام رکھے۔

## تجويد وقرآت

بچین بی ہے آپ کے دل میں قرآن کریم تجوید وقرآت کے عین مطابق پڑھنے کی آرزو مچل ربی تھی' اس فن میں مہارت حاصل کرنے کیلئے آپ کو جامعہ رسولیہ شیرازیہ marfat.com لا ہور میں داخلہ لینے کی سعادت ملی۔ جہاں استاذ القراء محترم جناب قاری محمد طیب صاحب صاحب کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کا موقع میسر آیا۔ قبلہ قاری محمد طیب صاحب سے آپ نے روایت حفص مکمل پڑھی اور سبعہ میں مشہور و معروف کتاب شاطبیہ کا کمل درس لے کراس فن میں بھی کمال حاصل کیا۔ پھر تو آپ کی تلاوت کلام اللہ کا انداز ہی کچھ اور تفایس بہی جی جا ہتا ہے کہ آپ تلاوت کلام اللہ فرماتے جا کیں اور سامعین ساعت کرتے جا کیں اور سامعین ساعت کرتے جا کیں۔

لاہورکی مشہور و معروف شخصیت عمدۃ انحقین ' زبدۃ المدقین ' استاذ العلماء و الفضلاء حضرت علامہ مولانا محرعبدالحکیم شرف قادری صاحب دامت برکانة العالية فرمات بین کہ میں نماز مغرب اور بھی نماز عشاء فقط اس لئے مولانا غلام حسن کی اقتداء میں بڑھنے آتا ہوں کہ آپ کی تلاوت کلام اللہ کا انداز بڑا دکش ہوتا ہے۔ سامع کو ایک کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے جبکہ آپ کے بیروم شدقطب وقت حافظ سلطان غلام باهور حمداللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۂ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب آپ سے قرآن سنتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس لئے کہ حرمین شریفین کا منظر سامنے آجاتا ہے کیونکہ آپ اس انداز میں الملک صوفی خورشید عالم خورشید مخورسد یدی علیہ الرحمۃ نے بھی فرمایا۔

ربیر سا آپ نے 1987ء میں مسلم ہاؤل ہائی سکول اردو بازار لا ہور لا ہور سے میٹرک کا امتحان باس کیا چونکہ تنظیم المدارس میں حزب الاحتاف شامل نہیں تھا۔ اس کے تنظیم المد رس کا امتحان اپنی مدد آپ کے تحت جامعہ نعیمیہ کی طرف سے دیا۔ امتحان دینے والے چارساتھی تھے۔ جن میں تین تو ناکام ہو گئے جبکہ مصنف کتاب طذا اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوکر سند فراغت حاصل کر گئے۔ ذلک فضل الله یو تبید من یشاء۔ تدریسی خدمات

15 شوال 1408 ه بمطابق جون 1987ء میں عی مرکزی دارالعلوم حزب

الاحناف لاہور میں بھم علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تدریس کا آغاز کیا جوتا حال (2006ء تک) جاری ہے۔ دوران تدریس موتوف علیہ تک کی گیا ہیں متعدد ہار پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ دری کتب کے ساتھ ساتھ شعبہ تجوید وقر اُت بھی آپ کے ذمہ ہے لینے ہیں۔
لینی تجوید کی کلاس بھی آپ ہی لیتے ہیں۔

زيارت ِحرمين شريفين

آپشب وروز حرمین شریفین کی حاضری کیلئے مائی بے آب کی طرح بے تاب رہا کرتے ہے۔ بالآخر ستارہ قسمت طلوع ہوا۔ بیت اللہ شریف اور ویار حبیب کی زیارت اور عمرہ کی سعادت بھی آپ کو 1989ء میں حاصل ہوگئی۔اور اب انشاء اللہ عزوجل امسال (1427ھ/2006ء) رمضان المبارک میں دوبارہ سرکار کے قدموں میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔

## درس قر آن وحدیث

جامع محد مولانا روتی پیل رہے الاول 1983ء میں آپ نے بعد نماز فجر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرماد یا جبکہ شوال 1407ھ/جون 1987ء میں درس صدیث کا سلسہ بھی شروع کردیا۔ درس صدیث کیلئے آپ نے مشکو ق المصابح کا انتخاب فرمایا۔ جعہ ہفتہ اور رمضان المبارک کے علاوہ بلانا غہدو دن درس قرآن اور دو دن درس حدیث آپ می دیت آپ می دیت آپ می دیت آپ ایواب کا درس دیا جاتا ہی دیت آپ می ایک تی یارہ قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے۔ اب اٹھا کیسوال پارہ ہے۔ تقریباً ایک سال میں ایک تی یارہ قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے۔ اب اٹھا کیسوال پارہ چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم قبلہ مفتی غلام جادری صاحب کو اس ایم کام میں پایئے شکیل تک چنچنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ حسن قادری صاحب کو اس ایم کام میں پایئے شکیل تک چنچنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

#### خطابت

ضالق ارض وسانے اپنے فضل واحسان اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم مانی ۔۔۔





طفيل حضرت العلام قبله مفتى غلام حسن قادري دامت بركاتهم العاليه كوجهال ديمر كمالات ے سرفراز فرمایا و ہاں آپ کو خطابت کے جوہر ہے بھی خوب نوازا۔ فقیر کومتعدد بارآپ کا خطاب ساعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہر باریہلے سے زیادہ لطف آیا اور دل طاہتا تھا کہ تبلہ مفتی صاحب علم و حکمت کے موتی مجھیرتے رہیں اور ہم چن کر قلب ورح کی تسکین کا سامان مہیا کرتے رہیں ۔جس موضوع برکلام کیا بڑے ہی اعتماد ہے کیا اور ا یک ہی موضوع کوسامنے رکھتے ہوئے قرآنی آیات واحادیث مبارکہ کے علاوہ مسائل و وا قعات کیساتھ اشعار کی بھر مار ۔ گفتگواور اشعار میں اس قتم کا سوز دگداز کہ گھنٹوں سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید چند کھے ہی خطاب سنا ہے۔قرآنی آیات واحادیث کو ممل یعن بوری عبارت بڑھ کز ایک ایک جملے کا ترجمہ وتشریح کرنے کے بعد قرآنی آیات و احادیث مبارکہ ہے جوفوائد ونکات حاصل ہوتے ہیں ان کو بڑے ہی احسن انداز میں سامعین کے گوش گذار کرناایک حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس مرحلہ سے بھی انتهائی احسن انداز ہے گذرتے ملے جاتے ہیں ادراس طرح سامعین کے دل لوشتے ملے جاتے ہیں ۔ پھرموقع محل کے مطابق خوبصورت آواز میں شعر پڑھنے سے خطاب میں ا کی خاص متم کی جاہت اور حلاوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے سامعین ہمہ تن گوش رہتے ہیں اور خطیب کی طرف توجہ رکھتے ہیں بیخو بی اور ملکہ بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو بھر پورعطا کیا ہے اور پھرمزے کی بات ہیہ ہے کہ عوام الناس کے علاوہ واعظین اور مقررین کیساتھ علائے کرام بھی محفوظ رہتے ہیں۔فقیر کی قلبی دعا ہے کہ اللہ تعالی آب کو اور زیادہ عزت و مقام عطا فرمائے۔آمین۔

خوش نو نسی

زمانہ قدیم میں علمائے کرام جہاں دیگر علوم وفنون میں کمال اور مہارت عاصل کرتے رہے وہاں علم طب اور فن خطاطی بھی ضرور حاصل کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہی نفوس قد سے کے قلمی نسخے لے کر کتب کو نیا انداز دیا جارہا ہے۔
مفایے قدیم کی اس روایت کو برقر ارد کھتے ہوئے آپ نے بھی فن خطاطی سیکھا۔

امام الخطاطين حضرت صوفي عبدالجيد بروين رقم رحمة الله عليه (جواعلى حضرت پيرسيد مبرعلي شاہ کولزوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہتھے ) کے شا کرِ درشید استاذ الخطاطین الحاج محمد اعظم منوررةم رحمة الله عليه سي مفتى صاحب في خط ستعلق ميس كمال عاصل كيا- خط كوفي ميس مفردات ہے لیکر بیل وغیرہ تک محترم جتاب استاذ غلام رسول صاحب ہے مہارت اور كمال حاصل كيا- خط شخ " ملث اجازه وتعه ديواني اورطغري ميں زينت الخطاطين صوفي خورشید عالم خورشیدر قم رحمة الله علیه سے عرصه دوسال میں کمال حاصل کیا۔ خط میں مزید نکھار پیدا کرنے کیلئے بالخصوص خط ثلث میں مہارت حاصل کرنے کیلئے آج کل آپ دنیائے اسلام کے مشہور ومعروف خطاط محترم جناب محمعلی زاہد صاحب ہے استفادہ کر رے ہیں۔ ماشاء الله! حضرت مفتی غلام حسن قاوری صاحب کا خط اتنا مضبوط ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے راتم الحروف کا نام خط تشتعیق اور خط طغریٰ میں تحریر فر مایا جس کو دیجے کر استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ محمد اشرف مجددي (مهتم مدينة العلم جامعه مجددية نورآباد فتح گڑھ سیالکوٹ) جوخود بھی کا تب تنے اور کتابت کیا کرتے تنے فرمانے لگے بہت عمدہ اورمضبوط لکھا ہے کی سے لکھا ہے؟ فقیرنے حضرت مفتی صاحب کا تعارف کرایا تو ب حدخوش ہوئے۔

## فتوي نويسي:

1995ء سے مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف کا ہور میں دارالا فرزی کی تمام تر ذمہ داری آپ کوسونپ دی گئی۔ 1995ء سے تا حال ہزاروں سوالات اندرون و بیرون ممالک سے آتے ہیں۔ (حضرت مفتی ممالک سے آتے ہیں۔ (حضرت مفتی غلام حسن قادری صاحب کے قراوی جات کو کما بی شکل میں جمع کرنے کا کام ذریر ترتیب ہے۔)

### تقنيفات وتاليفات

بہت کم انسان ایسے ہوئے ہیں جومتعدد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔مفتی صاحب متند عالم بہترین حافظ و قاری قابل مختی مدر خطیب صوفی منش امام martalal.com



ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت پخترین قلم کاربھی ہیں۔ ایک صاحب قلم کوجن اوصاف سے متصف کیا جاسکتا ہے ان ہیں محقق مورخ 'ادیب مصنف مؤلف مرتب مصح 'جامع مترجم وغیرہ صفات عموماً زبان زدعام ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ایک صفت کولیا جائے اور مفتی صاحب کی شخصیت پر منطبق کیا جائے تو بلامبالغہ مفتی صاحب ان جملہ اوصاف سے موصوف نظر آئیں گے۔ چنا نچ آپ نے تھنیف و تالیف 'تر تیب و تحقیق 'ترجمہ و تھج میں وقت کی قلت کے باوجود نہایت عمرہ کارنا ہے انجام دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وقت کی قلت کے باوجود نہایت عمرہ کارنا ہے انجام دیتے ہیں۔ رمضان المبارک وجود میں آئیں۔

1 - شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ بلفظ ' آنَا ''

2-شرح كلام رضا في نعت المصطفىٰ (شرح حدائق شخشش)

3-مقام غوث اعظم اعلى حضرت كى نظر ميں

4- بوستان سعدی (مترجم)

5-گلتان سعدی (مترجم)

6-قرآن اور حاملین قرآن

7- كربل كى بيادآئى

8- ياران مصطفل

9-كواكبٍسبع

10- توحيد وشرك كالمحيح معنى ومفهوم /مسئلة توحيد وشرك بردو تحقيقي مقالے

11-البركات

12 - زيدة ألحن مقالات وخطيات صن المعروف المارة تقريري

13-مقام ابراجيم عليدالسلام

14- فيشاكل ومساكل دمضاك

15- فضائل دمسائل نماز

· 16-فطائل ومسائل جج 17-تقریری نکات

اول الذكر پانج كتب تو مشاق بك كارز (الكريم ماركيث اردو بازار الابور) سے حصب چك بي جبك ناني الذكر جاركت نور بدرضوبه ببليكيشنز ( سنج بخش روز الابور) سے طبع بورای بیں كتاب نمبر 10 اپ پہلے نام ' تو حيد وشرك كاميح معنی و مفہوم ' سے حصر ت مولا نا الحاج قاری اصغر علی نورانی (پرلیل جامعدامیر حمزہ و خطیب جامع مبحد قبا باغوائی محلّہ چو ماله اندرون بھائی گیٹ لابور) کے تو سط سے منظر عام پر آئی اور دوسری مرتبہ ''مئلہ تو حيد وشرك پر دو تحقیق مقالے ' کے نام سے تجديد واضافے کے ساتھ بوساطت حاجی محمد تو حيد وشرک پر دو تحقيق مقالے ' کے نام سے تجديد واضافے کے ساتھ بوساطت حاجی محمد جاديد صاحب جيب چکی ہے۔ كتاب نمبر 11 كو پر وفيسر محمد اكرام صاحب نے اپ مكتب جاديد صاحب جيب پر گئی ہے۔ كتاب نمبر 11 كو پر وفيسر محمد اكرام صاحب نے اپ مكتب واضی بہلی كيشنز 121۔ ذوالقر نمین چیمبرز ' گنیت روڈ ' لا بور) سے چھاپے کا انهمام کیا۔ كتاب نمبر 12 آپ کے زیر مطالعہ ہے۔ مؤ خر الذكر پانچ كتب مكمل ہو چکی ہیں اور کیا۔ كتاب نمبر 12 آپ کے زیر مطالعہ ہے۔ مؤ خر الذكر پانچ كتب مكمل ہو چکی ہیں اور اسے خوش نصیب طابع و نا شركا انظار كر رہی ہیں۔

تھنیف و تالیف کا یہ وسیع و عریض سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ آج کل مسرت قبلہ مفتی صاحب بخاری شریف کے پارہ نمبر 13 14 اور 15 کی شرح کر رہ بیس سیر مرح فیوض الباری شرح صحح البخاری 'مصنفہ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمة الله علیہ کا بقیہ حصہ ہے۔ حضرت علامہ رضوی صاحب بخاری شریف کے پہلے بارہ پاروں کی شرح کھمل کر ہی پائے تھے کہ پیغام اجل آپ پنچا اور آپ نے اس و نیائے فانی کو خیر باد کہا۔ یول یہ شرح کھمل کر ہی پائے تھے کہ پیغام اجل آپ پنچا اور آپ نے اس و نیائے فانی کو خیر باد کہا۔ یول یہ شرح ناممل رہی گئی اب صاحبز ادہ سید مصطفیٰ اخر ف رضوی کی زیر گرانی اس شرح کی شرح حضرت قبلہ مفتی صاحب کے ذب کی شرح حضرت قبلہ مفتی صاحب کے ذب کی شرح کے الله تقالی جل مجدہ اپنے میں شرف کا گئی ہے اور آخری پندرہ پاروں کی شرح شخ الحدیث حضرت مولانا محم عبدا کھیم شرف قادر کی واحت برکا تہ العالیہ کر دہ ہیں۔ وعا ہے کہ الله تعالی جل مجدہ اپنے فضل سے اس شرح کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تہ وخصوصاً حضرت قبلہ مفتی صاحب شرح کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تہ وخصوصاً حضرت قبلہ مفتی صاحب کی انتخال کو شنوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تبدہ وخصوصاً حضرت قبلہ مفتی صاحب کی انتخال کو شنوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تا واحد من مصوصاً حضرت قبلہ مفتی صاحب کی انتخال کو شنوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تا وخصوصاً حضرت قبلہ مفتی صاحب کی انتخال کی وشوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تی وخصوصاً حضرت قبلہ مفتی صاحب کی انتخال کی منزل مقصود پر پہنچائے نیز علائے اہلی تا میں مقبول و منظور فر مائے۔ آھیں

#### لائبرىرى وذوق مطالعه

حضرت علامه مولا نامفتي غلام حسن قادري دامت بركاتهم العاليه كي ذاتي لابرري بہت ہی وسیع لائبربری ہے۔فقیر جب بھی سالکوٹ سے لاہور قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو قیام لائبر ہری ہی میں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات گفتگو بھی کتب اور مصنفین کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لائبرمری میں قرآن تفییر حدیث فقہ سیرت تصوف تاریخ 'ادب منطق' فلیفه اور تقابل ادبان پر کتب کاعظیم ذخیره موجود ہے۔ ہر مزاج کا آ دمی لائبربری میں داخل ہو کر جب کتب کا نظارہ کرتا ہے تو بغیر داد دیے نہیں رہتا۔ کیونکہ عربی ٔ فاری ٔ اردواور پنجا بی ہرزبان میں کتب موجود ہیں پھر کتب کی صفائی اور نفاست كابيعالم كه مركماب بلاسك كالفافه من بتاكه ديمك وغيره محفوظ رب تمام کتب بوی تر تیب سے بوی بیں تا کہ قاری کوکسی بھی موضوع بر کتاب تلاش کرنے میں دفت نہ ہو۔ فی الحقیقت لائبربری دیکھ کر روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔فارغ اوقات مين اكثر وقت حضرت قبله مفتى غلام حسن قادرى دامت بركاتهم العاليد كالمطالعة کتب میں صرف ہوتا ہے۔ آپ ہمہ وقت مطالعہ کتب میں ہی منہک ومتعفر ق رو کر تحقیقی کار ناموں کی تخلیق فر مارہے ہیں۔شانِ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ بلفظ'' آنَا'' اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو کہ منظر عام پر بچھ عرصہ پہلے آپکی ہے اور اب عنقریب حدائق بخشش کی شرح ایک ضخیم جلد میں بڑی شرح و بسط سے شائع ہوکر آ رہی ہے۔ ذوقِ مطالعہ کا یہ عالم كه جس كتاب كو ہاتھ لگاؤ اس كے پہلے اور آخرى غالى صفحوں برحوالہ جات اور نوث قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے لگے نظر آتے ہیں۔ بیدواضح دلیل ہے آپ کے کثرت مطالعہ کی \_ اللہ کرے ذوقِ مطالعہ اور زیادہ

علم چونکہ دوسم کا ہوتا ہے ایک علم سفینہ اور ایک علم سینہ علم سفینہ تو آپ نے مداری علم سفینہ تو آپ نے مداری میں اساتذہ ہے حاصل کرلیا گرعلم سینہ جو کسی اہل نظر کی وساطت ومعیت ہے ہی حاصل ہوتا ہے ہے۔ اس بجمائے کے لئے انعام یافتگان کی راہ پر چلنے کے لئے اپ اس

رومانی مشن کی بحیل کے لئے قطب وقت حضرت حافظ سلطان غلام باہور جمت الشرطيد کی مشازل بھی آپ ہی ہے طرف رجوع کیا اور ان کے دست جن پر بیعت کی اور سوک کی مثازل بھی آپ ہی ہے سطے کیں یہ وہی بستی ہیں' جو غازی تشمیر حضرت سلطان غلام دیکھیر علیہ الرحمة اور"ابیات باہو'' کے شارح پر وفیسر سلطان الطاف علی مد ظلہ العالی کے برادر اکبر اور متاظر إسلام فاضل جلیل عالم جبل صاحبز ادونور سلطان علیہ الرحمة والرضوان آف بھر کے والد گرای فاضل جلیل عالم جبل صاحبز ادونور سلطان علیہ الرحمة والرضوان آف بھر کے والد گرای ہیں۔ راقم الحردف کو بھی ان بر رکوار کی زیارت و معیت کا شرف حاصل ہوا ہے۔

عاجزي وانكساري

فقیرنے ایک بارعرض کیا کہ حضور! آپ کوسیالکوٹ کی سرز مین میں متعارف کرانا ما بهنا بول اوراس كاطريقه بيبوكا كمعتلف موقعول يرسيالكوث اورمضافات سيالكوث مي مخلف مقامات برآب كوخطاب كرنا بوكااس طرح لوك آب سے آشنا ہوتے ملے جائيں مے اور آپ کے علمی اور روحانی فیض سے مستغیض ہوتے چلے جائیں مے۔جوابا قبلہ مغتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی منظر عام برآنے کی بجائے ممام بی رہتا ماہتا ہوتو؟ چوتک آب مركزي دارالعلوم حزب الاحناف جس بحكم فيخ الحديث حصرت علامه مفتى سيدمحمود احمر رضوی محدث لا جوری رحمته القدعليه فتوى مجى دية بين تجويد وقر أت كے علاوه ورى كتب بھی پڑھاتے ہیں علاوہ ازیں تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی یوری مہارت سے کام كررب بين تو فقير في عرض كيا كه حضور اكرآب في الحقيقت كمنام بي ربها عاجع بين تو فتوی نولیی ورس و مدریس اورتصنیف و تالیف کا سلسله بھی جیموڑ دیں اور کھمل طور پر موشہ نشین اورخلوت اختیار کرلیس تا که آپ لوگوں میں شہرت حاصل کرنے ہے محفوظ روسکیں مراس کے جواب میں آپ نے فرمایا: اجماجیے آپ کی مرشی۔ میں بھتا ہوں کہ عاجزی واكسارى اوركس نقلمن تواضع يلله وقعة الله كالمات يفريظران بدات خوبیوں کا مالک پھو لے نہیں ساتا۔ انتد کریم آپ کے بجز وانکسار میں مزید ترقی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کوآپ سے اکتماب فیض کرنے کی تو فتی عطا فرمائے۔ آمين ثم آمين بجاوط، ويس

یوں تو بے شار علاء و فسلاء نظر آتے ہیں مگروہ علاء جوعلوم و فنون حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو و ھالتے ہیں وہ کم ہیں ۔ اسلام ہیں شاکستی اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بدام حقیقت ہے کہ اللہ کریم نے جھزت مفتی صاحب کواپی بارگاہ اقد سے اخلاقی کمالیہ کاعظیم المرتبت حصہ عطافرہ ایا ہے۔ مہمان کی توامنع اور اس کے ساتھ ایجھ طریقے سے پیش آنا اخلاق ہی کہلاتا ہے۔ فقیر کواچھی طرح یاد ہے کہ مکھ الکر میٹ کے مشہور و معروف عالم دین اشیخ مجمعلی الصابونی نے نماز تراوی کے مئلہ مملد پرایک کتاب کسی جس ہیں ہیں تراوی ہونے کے عقلی فقی دلائل ہے۔ کتاب چونکہ عربی ہیں تقی اس کا ترجمہ استاذی واستاذ العلماء حضرت علامہ حافظ مجمد کی مؤلد العلماء حضرت علامہ حافظ مجمد کی مؤلد العلماء حضرت علامہ حافظ مجمد کی مؤلہ العالی نے کیا تھا۔ جب کمپوزنگ کمل ہوگی تو فقیراس کی طباعت کے لیے لا ہور آیا اور قبلہ والدگرامی حافظ مجمد کی مؤل میں چش کی اور عرض کیا کہ کمل اس کو چھوانا قبلہ مقتی غلام حسن قادری صاحب کی خدمت ہیں چش کی اور عرض کیا کہ کمل اس کو چھوانا قبلہ مقتی غلام حسن قادری صاحب کی خدمت ہیں چش کی اور عرض کیا کہ کمل اس کو چھوانا جو جودرات ہی رات میں نظر خانی فرمادیں تو آپ نے اپنی بے پناہ معروفیات کے باہذا رات ہی رات میں نظر خانی فرمادی اور فرمایا کہ بہت عمدہ ترجمہ ہوا ہے۔ باوجودرات ہی میں کتاب پرنظر خانی فرمادی اور فرمایا کہ بہت عمدہ ترجمہ ہوا ہے۔

 علیہ کے بیٹے ہیں اور ایک ان کے بے مثال مثا گروشد ہیں۔ قمازِ تر اور کے بعد طاقات ہوئی۔ پُرتکلف چائے کا انتظام ہو گیا ہیں پھر مختری تھی نعت کے بعد حضرت حمان پاکتان الحاج محر اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ ومشارکے سے ملتے جلتے سے اور جوعلاء ومشارکے ان سے مجت فرمایا کرتے سے ان کا تذکرہ چیز گیا حتی کہ حری کا وقت ہوگیا۔ موسم سرما کی طویل رات ، نہ سردی کا احماس ، نہ بیند کا خیال سے محری تک گفت وشنیہ جاری رہی ۔ یہ تمام معاملات اخلاق ، کروار ، گفتار اور مہمان نوازی کے زمرے میں ہی جاری رہی ۔ یہ تمام معاملات اخلاق ، کروار ، گفتار اور مہمان نوازی کے زمرے میں ہی آتے ہیں ۔ رب کا نتات نے جہاں مفتی غلام حسن قادری صاحب ( لایوز ال ظلم افلاق و کروار اور شیری گفتار ہیں نواز ا ہے وہاں اعلی اخلاق و کروار اور شیری گفتار ہیں نوتوں سے بھی مالا مالی کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کی عمر ہیں ، علم کروار اور شیریں گفتار ہیں نوتوں سے بھی مالا مالی کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کی عمر ہیں ، علم کروار اور شیریں گفتار ہیں نوتوں سے بھی مالا مالی کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کی عمر ہیں ، علم میں مزید برکشی عطافر مائے ۔ آھین ۔

ما فظ محدز بيرمجدوي ، سيالكوث

i i

# يبين لفظ ،عرض مرتب اور اظهار يشكر

الحمد للد! زمانہ طالب علمی سے بی بزرگان دین اور علماء اہل سنت فی خدمت میں حاضری کا شوق رہا ہے جواب تک قائم ہے اور اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس کو نہ صرف قائم رکھے بلکہ اس میں دن دو گنا رات چوگنا اضافہ فرمائے اور قیامت کے دن انہی نفوس قد سید کے دامان کرم کی پناہ عطافر ماکر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نوازے اور لواء الحمد کا سابی نصیب کرے۔ آمین ثم آمین

جیدا کہ کی مرتبہ اس بات کو الفاظ کا جامہ پہنا چکا ہوں کہ علاء اہلسنت کی تقاریراور
کتب بنی سے میرے پاس ایک معتد بھا ذخیرہ علمی جمع ہوگیا تھا جس کا دورانیہ عرصہ تیں
سال بنتا ہے اب تحور ہے عرصے سے خیال وامن گیر ہوا کہ خدانخواستہ کہیں ایسا نہ ہوا کہ یہ
سب پچے دھرے کا دھرارہ جائے اور بغیر پچھ کیے میرا کام تمام ہوجائے پچھا حباب کو جب
یہ ذخیرہ دکھایا تو انہوں نے بھی اصرار فر مایا کہ بیسب پچھ منظر عام پر آنا چاہے۔ چنانچہ
د'شان مصطفیٰ بربان مصطفیٰ بلفظ آنا' سے بیسلسلہ شروع ہوا اور اب تک تقریباً دیں کے
قریب کوششیں (سمانی شکل میں) سامنے آپھی ہیں، تقریباً آئی ہی کمابوں کا مسودہ تیار ہو
چکا ہے۔ جوہاری ہاری منظر عام یہ آپ گا۔ انشاء اللہ العزیز

پی ہے۔ اس اور شان مصطفیٰ بربانِ مصطفیٰ میں آئی۔ شرح حدائق بخشش میں کئی موضوعات برقلم اٹھانے کا موقع مل کیا (جوعنقریب جیب کرآ رہی ہے)

ملتان بوستان سعدی کے ترجمہ میں ہر مکایت کے تحت 'دسبق' کے عنوان سے سے نیستان بوستان سعدی کے ترجمہ میں ہر مکایت کے تحت 'دسبق' کے عنوان سے سی نیست کی نظر میں کے اندرسیدنا سی نے نہ کے کا موقع مل میا۔ ''مقام خوث واعظم میں معزمت کی نظر میں کے اندرسیدنا

غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات وکرا مات اوراس حوالے سے دیگر موضوعات کو خلاصۂ سمود یا اہل بیت اطہار اور واقعہ کر بلا کے بارے بیل 'کربل کی ہے یا وآئی' بیس قابل ذکر مواد جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ قرآن پاک کی عظمت وشان' حفاظ وقراء وعلاء کے بارے بیل جو بچھ میرے پاس تھا'' قرآن اور حاملین قرآن' نامی کتاب کے اندرآ گیا۔ خلفاء راشدین اور خلافت راشدہ کامضمون پوری تفصیل کے ساتھ'' وار ٹان مصطفیٰ و گیا۔ خلفاء راشدین اور خلافت راشدہ کامضمون پوری تفصیل کے ساتھ' وار ٹان مصطفیٰ و خلافت راشدہ'' کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اپ ذوق کے مطابق سات صحابہ کرام کے تفصیلی حالات بمعہ نضائل' کو اکب سبعہ'' کتاب کی زینت بن گیا۔ اور جو بچھ تقریری مواد لکھنے سے نی گیا تھا وہ اب' زیدۃ انحن مقالات و خطبات حسن المعروف اٹھارہ مواد لکھنے سے نی گیا تھا وہ اب' زیدۃ انحن مقالات و خطبات حسن المعروف اٹھارہ تقریرین' نامی کتاب بن گئی ہیں۔

علاوہ ازیں نماز کے بارے میں ایک مفصل کتاب رمضان شریف پر ایک جامع کتاب کی جامع کتاب کی خطاق ایک تفصیلی دستاویز اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان مقام ابراہیم نامی کتاب بھی کھی جامقررین حضرات کے لئے ایک بہت ہی نامی کتاب بھی کھی جامقررین حضرات کے لئے ایک بہت ہی نادر تحفہ علاء المسنّت کی تقاریر میں سے چیدہ چیدہ علمی نکتے '' تقریری نکات' کے عنوان نادر تحفہ علاء المسنّت کی تقاریر میں ہے چیدہ چیدہ اق

کل امر مرهون با و قاتها اے رضا! برکام کا اک وقت ہے

انشاء الله! عنقریب ضرور باصرہ نواز ہوگی۔ جس میں تقریباً برعلمی نکتہ کے ساتھ نکتہ بیان کرنے والے (مقرر وخطیب) کا اسم گرامی بھی لکھ دیا گیا ہے انشاء اللہ بیا کتاب تقریری میدان میں ایک زبردست انقلاب لائے گی۔ تقریری میدان میں ایک زبردست انقلاب لائے گی۔ بینق میرا دور طالب علمی کا''کیا دھرا''۔

میجھ زیرنظر کتاب کے بارے میں

جیبا کہ کتاب کے نام سے اس کے اندر کا حال سمجھ آرہا ہے یہ کتاب مختلف موضوعات پرمیری اپی جمع کی ہوئی اٹھارہ تقاریر کا مجموعہ ہے۔ جس میں میں نے اپنے marfat.com

ذوق كے مطابق يہ بھى التزام كيا ہے كہ ہرايك تقرير كاول وآخر بين الله تعالى كاحمد و
ثناء اور نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى تعريف وتوصيف برمشمل كے طور پرايك ايك خطبه بھى لكھا ہے جو يقينا عربى زبان كے شوقين حصرات كے ذوق بين اضافه كرے گا۔ جس طرح ہر ہرتقرين ہے۔ اس طرح ہرتقرين كے اول وآخر كا ہر ہر خطبه بھى نيا ہے۔ اور بياس لئے تاكه لله الا مو من قبل و من بعد الحمد الله قبل كل شىء۔ المحمد لله قبل كل شىء۔ المحمد لله بعد كل شىء يرممل ہوجائے۔

اٹھارہویں لینی آخری تقریر کوسیّد تاغوت اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عند کی ایک نہایت پر سوز'اہم اوراب تک غیرمطبوعہ وُ عا پرختم کیا گیا ہے۔

سکتاب کے آخر میں ماخد و مراجع کے تحت جن جن کتابوں سے بیرتقار برجع کی گئی ہیں ان کے نام بمعہ مصنفین لکھ دیئے گئے ہیں۔

ا- شيخ الحديث علامه محمد عبد الحكيم شرف قادري صاحب لا مور

۲- پاسبانِ مسلک رضا حضرت علامه مولاً نا الحاج ابوداؤ دمجمه صادق رضوی محوجرانواله

س- خطيب ياكتان حضرت علامه بيرسيد شبير حسين شاه صاحب حافظ آبادي

٧- مناظر المستنت حضرت علامه سيد محمر فان شاه صاحب مشهدي

۵- حضرت علامه صاجزاده ابوالخير محمدز بيرصاحب حيدرآباد (ايم اين اس)

2- عالم باعمل حضرت مولانا قارى محد يوسف سيالوى صاحب (شيخو يوره)

۸- استاذی المکریم حضرت علامه مفتی محمد عبد القیوم خان بزاروی صاحب (ادار اعزان)

۸- مرید خاص سیدی ابوالبرکات جناب پروفیسر محدا کرام صاحب (قاضی بل کیشنز الا بور)

9- يادكارسلف استاذ العلماء حضرت مولامًا محرميت على قادري ضاحب لا مور

۱۰ جگر گوشئه شارح بخاری حضرت صاحبزاده مرتعنی اشرف رضوی صاحب لا بهور

11- استاذ المدرسين معزرت مولا نامحرشريف سعيدي صاحب (كلبرك لابور)

۱۲- محسن ابل سنت علامه پیرزاده ا قبال احمد فاروقی صاحب ( مکتبه نبویهٔ لا مور )

۱۳ - علامهابن علامه حصرت صاحبزاده قاری قمرالزمان رضوی صاحب (شام مرالا بور)

۱۹۷- زینت القراء حضرت مولانا قاری محمد اکرم فیضی صاحب (دی چوک لابور)

10- سيدالسادات حضرت صاحبزاده طارق يعقوب شاه صاحب (مياليه)

١٦- استاذى المكرم حضرت مولانا حافظ محمد يعقوب نقشبندى صاحب (لا مور)

۱۵ حضرت مولا نامحد منشاء تابش قصوری صاحب (جامعه نظامیهٔ لا مور)

١٨- استاذ الخطاطين جناب محمعلى زامد صاحب (لا بهور)

''اٹھارہ تقریریں'' کی مناسبت سے اٹھارہ ناموں پر اکتفا کیا گیا ہے ورنہ میرے مہر بانوں ادر کرم فرماؤں کی فہرست اتن طویل ہے کہ اس کو حیطۂ تحریر میں لانا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

ہارے بھی ہیں مہریان ایسے ایسے

آخر میں جناب محمد اکبر قادری صاحب (اکبر بک سیلرز) کا تہد دل ہے شکرگزار میں جنہوں نے بوے خوبصورت انداز میں کتاب چھپا کر میرے ذوق کی تسکین فرمائی۔ اللہ تعالی ان تمام بزرگوں اور دوستوں کا سامیے صحت و عافیت سکے ساتھ ہمارے سراں پرقائم ودائم رکھے۔

آمین ثم آمین بحرمة سیدالانبیاء والمرسین الذی اسمه طدولیین علیه وآلدواصحابدواز واجه وابنائه و بنائه المنائه و المال العسلیم یا ارجم الراحمین المنال العسلوة واکمل العسلیم یا ارجم الراحمین علام حسن قاوری

## (1)

## فرشنول سے بہترہے انسان بننا

اللهم إنّا نَحْمَدُكَ عَلَى مَا عَلَّمْتَ مِنَ الْبَيَانِ. وَالْهَمْتَ مِنَ البِّيَانِ. وَالْهَمْتَ مِنَ الْعَطَآءِ وَاسْبَلْتَ مِنَ الْعَطَآءِ وَاسْبَلْتَ مِنَ الْعَطَآءِ وَاسْبَلْتَ مِنَ الْعَطَآءِ وَاسْبَلْتَ مِنَ الْعَطَآءِ وَانْعُودُ فَا الْعَلَادِ وَانْعُودُ فَا الْعَلَادِ وَانْعُودُ وَالْعَصَرِ. كَمَا نَعُودُ فِيكَ مِنْ مَعَرَّةِ اللَّكِنِ وَفُضُولِ الْهَذِرِ. كَمَا نَعُودُ مِنْ مَعَرَّةِ اللَّكِنِ وَفُضُولِ الْهَذِرِ. وَعَنْكِ الْمُسَامِحِ. وَاغْضَآءِ الْمُسَامِحِ. كَمَا نَسْتَكُفِي بِكَ الْإِنْتِعَمَابَ لِإِزْرَآءِ الْمَادِحِ وَإِغْضَآءِ الْمُسَامِحِ. كَمَا نَسْتَكُفِي بِكَ الْإِنْتِعَمَابَ لِإِزْرَآءِ الْمَادِحِ وَاغْضَآءِ الْمُسَامِحِ. كَمَا نَسْتَكُفِي بِكَ الْإِنْتِعَمَابَ لِإِزْرَآءِ الْمَادِحِ وَاغْضَآءِ الْمُسَامِحِ. كَمَا نَسْتَكُفِي بِكَ الْإِنْتِعَمَابَ لِإِزْرَآءِ الْمَادِحِ وَهَمْكِ الْفَاضِحِ. وَمَعْلِ الْمُنْهُولِ الْمُنْفِقِ الشَّهُواتِ اللَّي سُوقِ الشَّبُهُاتِ. . كَمَا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ مَقُلِ الْخُطُواتِ اللَّي شُوقِ الشَّبُهُاتِ. . كَمَا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ مَقْلِ الْخُطُواتِ اللَّي شِطَطِ الْخَطِينَاتِ . . وَمَسْتُوهِ مِنْكَ تَوْفِيهُا فَائِدًا اللّي الرُّشَدِ. . وَمَسْتَوْهِ مِنْكَ تَوْفِيهُا فَائِدًا اللّي الرُّشَدِ. . . مَنْ مُنْ اللّهُ الْمُعَلِيدَالِ اللّي الرُّشَدِ . . مَنْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَلْبًا مُّتَقَلِّبًا مُّعَ الْحَقِّ، وَلِسَانًا مُّتَحَلِّبًا بِالْصِّدُقِ، وَنُطُفًا مُّؤَيَّدًا بِالْحُجَّةِ، وَإِصَابَةً ذَآئِلَةً عَنِ الزَّيْغِ، وَعَزِيْمَةً قَاهِرَةً عَنْ هَوَى النَّفْسِ، وَبَصِيْرَةً نُثْرِكُ بهَا عِرُفَانَ الْقَدُرِ.

وَآنُ تُسُعِدَنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى الدِّرَايَةِ، وَتَعُضُدَنَا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ وَتَعُرِفَنَا عَنِ السَّفَاهَةِ فِي الْفُكَاهَةِ . حَتَى وَتَعُرِفَنَا عَنِ السَّفَاهَةِ فِي الْفُكَاهَةِ . حَتَى نَامَنَ حَصَائِلَةَ الْآلْسِنَةِ، وَتُكُفِى غَوَائِلَ الزَّخْرَفَةِ فَلانَرِدَ مَوْرِدَ مَاثُمَةٍ، وَلاَنَقِفَ مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ، وَلا نَوْعَى عَوَائِلَ الزَّخْرَفَةِ فَلانَرِدَ مَوْرِدَ مَاثُمَةٍ، وَلا نَقْفَ مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ، وَلا نُوهَقَ بِيَهِ وَلا مَعْتَهَ وَلا نُلْجَأَ إلى مَعْدِرَةٍ عَنْ بَادِرَةٍ .

اَللَّهُمَّ فَحَقِّقُ لَنَا هَاذِهِ الْمُنْيَةَ، وَآنِلْنَا هَاذِهِ الْهُفُيَةَ. وَلَا تُضْحِنَا عَنْ ظِلِّكَ الِسَّابِغِ. وَلَا تَجْعَلْنَا مُضْغَةً لِلْمَاضِغِ. فَقَدْ مَدَدُنَا اللَّكَ يَدَ الْمَسْنَلَةِ، وَبَخَعْنَا بِالْإِسْتِكَانَةِ لَكَ وَالْمَسْكَنَةِ. وَاسْتَنْزَلْنَا كَرَمَكَ الْجَمَّ، وَفَصْلَكَ الَّذِي عَمَّ.

بِضَرَاعَةِ الطَّلَبِ، وَبِضَاعَةِ الْآمَلِ.

ثُمَّ بِالتَّوَسُّلِ بِمُحَمَّدٍ مَيِّدِ الْبَشَرِ، وَالشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ فِي الْمَحْشَرِ. الَّذِي خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيْنَ وَاعْلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي عِلِّيْنَ .

وَوَصَفَنَهُ فِى كِتَابِكَ الْمُبِيْنِ، فَقُلْتَ وَآنْتَ آصَٰدَقُ الصَّادِقِيْنَ، وَمَآ اَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ .

اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ اللَّهَادِيْنَ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ شَادُوا الدِّيْنَ، وَاجْعَلْنَا لِمَحَيَّتِهِ وَمَحَيَّتِهِمُ اجْمَعِيْنَ . إِنَّكَ وَاجْعَلْنَا لِهَدْبِهِ وَهَدْبِهِمُ مُتَّبِعِيْنَ، وَانْفَعْنَا بِمَحَيَّتِهِ وَمَحَيَّتِهِمُ اجْمَعِيْنَ . إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَهَدُبِهِمُ الْجُمَعِيْنَ . إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَهَدُبِهِمُ الشَيْطُنِ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا لِهِ مِنَ الشَيْطُنِ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا لِهِ مِنَ الشَيْطُنِ الرَّجِيْمِ ط

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ د وَالنِّيُنِ ٥ وَالزَّيْنُونِ ٥ وَطُورِ مِينِيْنَ ٥ وَهَلْدَا الْبَلَدِ الْآمِيْنِ ٥ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقْرِيْمٍ ٥

#### ترجمه خطبه

یا اللہ! ہم تیری ہی تعریف وخولی بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ تو نے ہمیں ( ما فی الفہ یر کے ) بیان کرنے کا طریقہ سکھایا 'اور تو نے ہمارے قلوب میں القاء کیا بات کے ظاہر کرنے کی کیفیت کا۔ ای طرح ہم اس بات پر بھی تیری حمد وثنا کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر اپنی عطاوُں کے دریا بہا دیئے اور ہمارے عیوب و نقائص پر پر دے ڈال دیئے اور ہم تجھ پر اپنی عطاوُں کے دریا بہا دیئے اور ہمارے عیوب و نقائص پر پر دے ڈال دیئے اور ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں ذبان کی غلطیوں اور بے ہودہ گفتگو ہے، جس طرح کہ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں ذبان کی کلنوں اور زبان بند ہونے کی رسوائیوں نے۔

اور ہم بچھ سے کفایت چاہتے ہیں نعریف میں مبالغہ کرنے والے کے فتنہ میں ڈالنے اور ہم بچھ یوٹ سے کفایت چاہتے ہیں کرنے والے کی چٹم پوٹی سے جس طرح کہ ہم بچھ دالنے اور ہمارے عیوب سے چٹم پوٹی کرنے والے کی چٹم اور ڈلیل کرنے والے کی پردہ دری کا سے کفایت طلب کرتے ہیں عیب میرکی عیب میرکی اور ڈلیل کرنے والے کی پردہ دری کا نشانہ بننے ہے۔

اور (اے اللہ) ہم بچھ سے اس بات سے معافی جائے ہیں کہ ہماری خواہشات نفسانی ہم ہم بچھ سے اس بات سے معانی جائے ہیں کہ ہماری خواہشات نفسانی ہمیں شک وشبہ کے بازار کی طرف لے جائیں جس طرح کہ ہم بچھ سے اس بات کی معانی طلب کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کی زمین کی طرف قدم اٹھا کیں۔

اور ہم جھے سے الی توفیق کے طالب ہیں جوہمیں ہدایت کی طرف لے جائے۔

راورہم بچھ سے سوال کرتے ہیں ایسے) دل کا جو گئی کے ساتھ پھر نے، اور تو ہمیں ایسے ایسی زبان عطا کر دے جو سیالی سے مزین ہو، اور ایسی گفتگو کا سلیقہ عطا کر جو کہ دلائل سے مضبوط ہواور ایسی درنتی جو ہمیں مجروی ہے بیائے اور ایسا ارادہ جو نفسانی خواہشات پہ غالب آئے اور ایسی بصیرت عطا کر جس کے ذریعے ہم مرتبے کو پہچا نیں۔

اور تو ہمیں سعادت مند بناعلم ہدایت کے ساتھ مجھے ہو جھ کے راستے کا ،اور مشکلات کو دور کر کے ہمیں سہارا عطافر ما (ہمیں توت بیان عطافر ما) اور ہمیں روایات بیان کرنے میں گمراہیوں سے بچا اور مزاح میں جہالت سے محفوظ فر ما۔

یہاں تک کہ ہم محفوظ ہو جائیں زبان کی بے ہودگیوں ادر جکنی چیڑی باتوں کے شر سے اور ہم گناہ کی جگہ پیر نہ جائیں اور نہ ندامت کے مقام پیہ کھڑے ہوں اور نہ برے انجام اور عذاب وعماب میں کیڑے جائیں اور ہمیں بیسو چے سمجھے بات کرکے بعد میں معذرت کرنے سے مجفوظ رکھے۔

اے اللہ تو ہماری تمنا بوری فرما اور ہمارا مقصد ہمیں حاصل فرما اور اپن رحمت کے استہ ہمیں حاصل فرما اور اپن رحمت کے استہ ہمیں دور نہ ہما اور چیائے والے (حاسد) یکے لئے ہمیں لقمہ نہ بنا ہوں جیائے والے (حاسد) یکے لئے ہمیں لقمہ نہ بنا ہوں ہم نے سے میں طرف وست طلب دراز کردیا ہے اور اپنی بنا ہوارگی اور عاجزی کا اقرار کر یکے ہیں۔

ہم تیری رحمت سے تیرے بے انہا کرم کی جگداتر نا چاہتے ہیں اور تیرے عام نفل کاحصول جائے ہیں، اپنی عاجز انہ طلب اور امید کی یو ٹجی کو ظاہر کر کے۔

اے اللہ، ان پر اور ان کی ال پر جورا ہنما ہیں اور ان کے صحابہ کرام پڑھ فین پر جنہوں نے دین کومضبوط کیا اپنی رحمتیں ٹازل فر ما اور ہمیں آپ (مُٹافِرُمُ) اور آپ کی ال واصحاب کے طریقے کا سچا پیروکار بنا اور آپ (مُٹافِرُمُ) اور آپ کے تمام ال واصحاب کی محبت ہے فائدہ پہنچا۔ بے شک تو ہی ہر شکی پہ قادر ہے اور دعاؤں کو قبول فر مانا تیری ہی شان ہے۔ (خطبہ کا ترجمہ کمل ہوا)

#### المالعد!

حمد وصلوٰ ۃ کے بعد۔ پس میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود (کے شر) ہے۔

الله تعالیٰ کے باہر کت نام سے آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔

انجیر کی شم اور زیتون کی شم o اور طور سینا کی شم o اور اس امن والے شہر (مکة المكرّمه) کی شم کی قسم (مکترّمه) کی قسم (جس میں اللّد کا حبیب هاوق وامین آیا اور اس نے اس شہر کوامن والا بناویا)

ہے۔ (بہترین تناسب (و اعتدال) پر بنایا ہے۔ (بہترین تناسب (و اعتدال) پر بنایا ہے۔ (بہترین صلاحیتیں، بہترین اعضاء، بہترین فطرت، اعتدال قوائے ظاہری و باطنی کے ساتھ تخلیق

کیااورعمدہ صورت عطافر مائی) عظ من

عظمت انسان

آدمیت کونٹی طرز پہ ڈالا کس نے ڈگھاتے ہوئے انسان کو سنجالا کس نے ہر برائی کو دیا دلیں نکالا کس نے ہر برائی کو دیا دلیں نکالا کس نے توڑ ڈالا کس نے توڑ ڈالا کس نے رنگ وسل کا اک اک بت کارواں انسانیت اِک خانداں بنآ گیا

اللہ تعالیٰ ہی ہرشی کا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہی چھوٹی ہے چھوٹی گلوق کو ہھی ہیدا کیا اور ہوی ہے ہوئی گلوق کو ہی ، اگر ہاتھی اس نے بنایا ہے اور بداس کا کمال ہے تو چیوٹی کو ہیدا کر تا بھی پھریم کمال نہیں ہے کہ استے ہوئے ہی ہیں ، اگر ہوا کارخانہ چھوٹی چیز بنائے ہیں ، اگر ہوا کارخانہ چھوٹی چیز بنائے ہیں ، اگر ہوا کارخانہ چھوٹی چیز بنائے تو اس کی تو ہیں جھی جاتی ہے گر اللہ نے جو پھر بھی بنایا بداس کی شان ہے کیونکہ کارخانے میں تیار ہونے والی شک ہے بہتر بھی شکی دوسر ہے کارخانے میں تیار ہوکتی ہے گرسارا جہان اور جہان کے سارے کارخانے مل کر بھی اس کے کارخانے قد رت میں تیار ہونے والی ادنی ہے ادنی شک سے بہتر تو کیا اس جسی بھی نہیں بنا کتے ۔ بلکہ مخلوق کی بنائی ہوئی شکی ہوئی شک ہوئی شک ہوئی شک ہوئی شک ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکی جیسی کوئی اور ایش کی بنائی ہوئی شک ہیں ایک اور اجتمعوا لد کہ جب کھی نہیں بنائی جا سے تی تو وارکیا بنایا جا سے گا۔ پھر یہ اس کا کتنا ہوا کر مرض انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنا دیا اور استے بیارے وجود جمری عطا فرما دیا ہے اور پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنا دیا اور استے بیارے وجود جمری عطا فرما دیا ہے اور پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنا دیا اور استے بیارے وجود جمری عطا فرما دیا ہے اور پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنا دیا اور استے بیارے وجود جمری عطا فرما دیا ہے اور پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنا دیا ۔

تمی کو پرندہ بنا کراڑا دیا، جنگل کے بادشاہ شیر کورکوع میں جھکا دیا، سانپ وغیرہ کو سیدے کی حالت میں گرادیا تو تخفے سروجیہا قد عطافر ماکر تیرے سر پر (و نسقند کسومنا بندہ وکر بندہ کر شائل تاج پہنا دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے تو جھک کرنہ چل سر بلندہ وکر چل، ساری مخلوق کو تیرے سامنے جھکا (مسخر فرما) کر کھنے اس نے صرف اپنے سامنے جھکا (مسخر فرما) کر کھنے اس نے صرف اپنے سامنے جھکا کا تھم فرما دیا۔

کھیتیاں سرسبز کیس تیری غذا کے داسطے مب چھے ہے تیرے لئے اور تو خدا کے داسطے سمی نے کیا بی خوب کہا ہے۔ جانور پیدا کئے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے

(العرتران الله سعول کھر ما فی السلونت و ما فی الادض) اب وفا کا تقاضا تو رہے کہ انسان اپنے مالک کے آگے جھکے ورنہ جانوروں اور انسانوں میں کیافرق رہ جائے گا۔

ارشاد باری تعالی ہے: اقد أ باسع دبك الذی خلق . نزول كے اعتبارے يہ قرآن مجيد كى بالكل پہلی آیت ہے۔ اس میں خلق كامفعول ذكر نه فرمایا حمیا لہذاكل مخلوق بى مراد ہوگى پھراس كے فوراً بعد خلق الانسان كا ذكر كرنا انسان كى تمام مخلوق پر عظمت پہ بطریق اتم دلالت كر رہا ہے۔ سورة الرحمٰن میں بھی خلق الانسان فرمایا اور قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ بڑے اہتمام كے ساتھ صرف خلقت انسانى كا تذكره كرنا ، اس كا مطلب بيہ ہوا كہ اللہ تعالی انسان كی تخلیق پہنا ز فرما تا ہے كيونكہ انسان اس كی تخلیق كا شامكار ہے ، باتی سارى كا نئات میں اس كی معرفت كے جلوے جزوى طور پر دكھائى ديتے ہیں۔ (سمندركو ديكھيں تو صرف جلال ، ی جس اس كی معرفت تی رحمت ، پہاڑوں كو ديكھيں تو صرف جلال ، ی جلال) محرانسان میں معرفت جن كا جلوه كل طور پر دكھائى دیتا ہے۔

#### وفاكا تقاضا

پھراگر بیانسان اپنے پالنے والے اور تخلیق کرنے والے کو مجول جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے وفائی ہوگی۔

کوئی شخص اگراہے کی بہت ہی بیارے کے پاس جانے کا ارادہ کر لے اوراس کا بیارااس کو کیے کہ میرے پاس آرہے ہوتو فلاں چیز جو مجھے بہت پند ہے وہ ضرور لیتے آناور بار بارتا کیدکر نے لیکن آپ وہ چیز لئے بغیر چل پڑے اور دوست کو جا کر ملے اس سے بیار کا اظہار کیا اور جب اس نے اپنی مطلوبہ وجبوبہ شکی طلب کی تو آپ نے کہا و سے تو بھے آپ سے بہت مجت ہے گرآپ کی چیز بیل اسکا تو یہ مجت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی چیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی چیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی چیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی چیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی چیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی چیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو جھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی جیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو بھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی جیز بیل السکا تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ تو بھے آپ سے بہت محبت ہے گرآپ کی جیز بیل مالانے ہیں دھوکہ ہے۔ محبت ہے گرآپ کی جیز بیل سکن کی جیز بیل السکا تو بیل سے بیل کی جیز بیل سکت میں معبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت ہے ہوں کیل سکت میں معبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت ہے ہوں کی میں معبت نہیں میں معبت نہیں معبت نہیں معبت نہیں معبت نہیں معبت نہیں معبت نہیں میں معبت نہیں معب

ہے کہ مجبوب بھی یا در ہے اور اس کی پیند بھی۔

ارے محبوب کی پند پہ تو عاشق جان دے دیے ہیں اے انسان! اگر تو بھی اولاد
اور کاروبار سے اللہ کے لئے محبت کرتا تو بھیے خدا کی پند بھی نہ بھولتی، خدا سے محبت ایک
کروکہ سب پھی اس کے لئے ہوجائے۔ ان صلاتی دنسکی د معجبای د مہاتی لله
دب العالمین ۔ حفرت شاہ ولی اللہ نے ''الاختاہ فی سلاسل اولیاء'' میں حضرت بایزید
بسطائی ملیدالرحمۃ کا قول نقل فرمایا ہے کہ میں جب بھی اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں نکلاتو
خود کو پایا اور اب عرصہ ہیں سال سے حالت یہ ہے کہ خود کو تلاش کرتا ہوں تو جلوء یار
نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اقبال نے ای موقع کے لئے کہا ہے۔

ہر مخلوق (جاندار) کو اس ذات نے پیٹ دیا ہے جس کی وجہ ہے اس کو لقے کے آئے جھکنا پڑتا ہے۔ چاہے وہ جائوروں کا بادشاہ شیری کیوں نہ ہولیکن انسان کوفر ایا کہ کتنے میں لقمے کے آئے جیماؤں کا بلکہ نوکری اور خدمت کے لئے دونوکر و خادم کہنے میں لقمے کے آئے کی دالیز یہ جمک کرایخ آپ کو ذلیل نہ کر صرف میری بارگاہ میں تجدہ ریز ہوکرا ٹی عظمت کو چار جا نمالگا لے۔

بروا الله الله الله الله الله فرشتوں میں ہے مبعوث ہوتے تو انسان بھی اشرف الخلوقات ہونے کا اعزاز نہ پاسکا اور اگر حضور علیہ السلام جنوں میں سے ہوتے تو اشرف الخلوقات جن ہوتے نہ کہ انسان ، حضور علیہ السلام کو انسان بنا کر انعامیت کے سر بہتا جی کرامت وشرافت رکھ دیا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ۔

اب آدی مجمد اور ہماری نظر میں ہے ۔

اب آدی مجمد اور ہماری نظر میں ہے ۔

جب سے سنا کہ یاد لہاس بشر میں ہے ۔

تخليق انساني

فرشتوں اور جنوں کو ایک آیک فٹی سے بنایا مکر انسان کی باری آئی تو اس کو جار marfat.com

### چیز وں سے بنایا۔ ( آگ، ہوا، مٹی، پانی ) بیر جارعناصر ہوں تو ہے '' حضرت انسان''

تفیرروح البیان میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو بنانے کا ارادہ فر مایا تو جبریل امین علیہ السلام کوفر مایا: زمین کے سب سے اعلی خطے" عرفات" ہے مٹی لے کر آ جبریل امین علیہ السلام کوفر مایا: زمین کے سب سے اعلی خطے" عرفات " میرے ساتھ جان بہجان (عرفات میرے ساتھ جان بہجان میر اوقت میرے ساتھ جان بہجان مرکھ جوانسان ہوگرا ہے خدا کو بھول جائے وہ عظمت انسانیت کا حال نہیں بلکہ انسانیت کے لئے ذات کا سبب ہے او آنلک کا لانعام بل ھے اصل)

جب جریل ایمن علیہ السلام مٹی لینے کے لئے میدان عرفات میں آئے مٹی کیڑی تو اس نے رونا شروع کر دیا، پوچھا کیوں روتی ہے، اس نے کہا: یقل کرے گا، خون بہا کے گا، فساد کرے گا۔ جبریل امین علیہ السلام واپس لوث گئے پھر اللہ نے میکا ٹیل اور امرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور اپنے رب کی بارگاہ میں لوث گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب میں اس کو بھیجوں گا جو خالی واپس نہ آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین روتی رہی چین مارتی رہی گر انہوں نے فرمایا: تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین روتی رہی چین مارتی رہی گر انہوں نے فرمایا: تو بی اس کو لایا ہے اور تا قیامت تو بی سی کو واپس بھی کرے گا دی ہے۔ سیرارونا ویکھوں یا اس کی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی تیری بی لگا دی ہے۔ اس کو واپس بھی کرے گا یعنی اس کی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی تیری بی لگا دی ہے۔ اس کو واپس بھی کرے گا یعنی اس کی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی تیری بی لگا دی ہے۔ اس کو واپس بھی کرے گا گھوں؟ النہ و کل بکھی)

پھر ہرشکی کو امند نے لفظ کن سے بنایا (انعار اصرہ اذا اداد شینًا ان یقول لهٔ کن فیکون) گر جب انسان کی باری آئی تو فرمایا: و خلقت بیدی میں نے اس کو (اینے ایک ہاتھ سے نہیں) دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔

دنفخت فید من دوحی اوراس مین 'اپنی' روح پھونی ہے۔ فقعواللهٔ ساجدین اوراس کے آھے فرشتوں کو جھکا دیا اور تجدے میں گرادیا۔

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنا مگر اس میں پرتی ہے محنت زیادہ marfat.com

جب الله تعالی نے پہلے انسان (آ دم علیہ السلام) میں روح پھوئی تو اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمد لله کہا۔ فرشتے یہ س کر حیران رو گئے کہ نہ پچھ پڑھا نہ پچھ سیکھا، زبان کھولی تو ایسے الفاظ اوا کئے کہ فرشتے ہوکر جن کی ہمیں بھی خبر ہیں۔ الله تعالی نے اس پہلے انسان کی اس سنت کوتا تیا مت جاری کر دیا تا کہ انسان کو اپنی عظمت وشرافت یا در ہے۔ جھینک آئے پر الحمد لللہ کیوں کہا جاتا ہے؟

ایک صدیت شریف میں ہے: عن ابی ایوب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا عطس احد کم فلیقل الحمد لله علی کل حال ولیقل الذی یرد علیه یرحمك الله ولیقل هو یهدیکم الله ویصلح بالکم . (رداه الرندی والداری مقلوقی سه ۱۰۰۰)

حضرت ابوابوب بالنوفر ماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: جب تم میں مصرت ابوابوب بالنوفر ماتے ہیں کہ حضور علیہ اللہ ہی کو چھینک آئے تو وہ کے 'جرحال میں تعریف اللہ ہی کے لئے ہے' بعن ''المحملہ لللہ علی کل حال' کے اور سننے والا ''یو حمك الله ' کے کہ اللہ جھ پر رتم فر مائے ، پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کے بھدیہ کم الله و بصلح بالکم اللہ تمہیں ہوایت عطا کرے اور تمہارے حالات درست فر مائے۔

ایک حدیث میں رحمک اللہ کے ساتھ چھینک کا جواب دینا سلمان کا حق قرار دیا گیا ہے (عدن ابسی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الله یحب العطاس و یکره التناؤب فاذاعطس احدکم و حمد الله کان حقا علی کل مسلم سمعه ان یقول له یرحمك الله فاما التناؤب فانما هو من الشیطن فاذا تناؤب احدکم فلیرده ما استطاع فان احدکم اذا تناؤب ضحك منه الشیطن وواه البخاری و فی روایة لمسلم فان احدکم اذا قال ضحك منه الشیطن منه .) (حکورشی)

حفرت الا برره الله فرمات بين حضور عليه السلام نے ارشاد فرمایا جينك الله تعالى حفرت الا برو الله فرمات بين برره الله فرمات بين الله فرماتا ہے۔ پس جب تم ميں ہے كسى كو چينك چينك marfat.com

آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو ہر مسلمان جس نے اس چھینک لینے والے کا الحمد للہ
کہنا سنا اس پرخی (لازم) ہے کہ برحمک اللہ ہے اس کو جواب وے اور جہاجی شیطان کی
طرف ہے ہے ( مگر میدان جہاد میں ) ہی جب کسی کو جہاجی آئے تو اس کو رو کئے کی
کوشش کرے جنتی بھی ہو سکے کیونکہ شیطان اس سے ہنتا ہے۔ بیروایت تو بخاری کی ہے
اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب کوئی (جہاجی کے وقت) ''ہا'' کہتا ہے لیمنی
آواز نکالیا ہے تو شیطان (اس کا غداق اڑاتے ہوئے ) ہنتا ہے۔

سوال ہے ہے کہ چھینک آئے تو الحمد للہ کہنے کا تھم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور آج کے سائنسی دور ہیں جہاں حضور علیہ السلام کی دیگر سنتوں کے طبی فوا کد سما مضآ رہے ہیں دہاں چھینک کے بارے ہیں بھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ چھینک کے وقت د ماغ کی رگوں ہیں ایسا کھیاؤ پیدا ہوجا تا ہے کہ بندے کی رگ پھٹ کر موت واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا! چونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل کیا ہے اور نہ صرف خطرہ ٹلا ہے بلکہ چھینک کے نتیج ہیں جسم کے اندرایک عجیب میں کی خوشگواری اور چستی پیدا ہوگئ ہے تو اس فعت کے ملنے پر اور مصیبت اندرایک عجیب می کی خوشگواری اور دوسرے مسلمان بھائی چھینکے والے کو برجمک اللہ کہہ کر مار کہا دوسرے مسلمان بھائی چھینکے والے کو برجمک اللہ کہہ کر مار کہا دوسرے مسلمان بھائی چھینکے والے کو برجمک اللہ کہہ کر مار کہا دوس کے منہ سے بچالیا ہے۔

جوفلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز اک سملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

روزنامہ جنگ لاہور چیج جنوری1985ء میں لندن سے ایک خبر آئی کہ'' ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق چھینک سے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔'' دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھک جاؤ

اے غافل مسلمان! غیروں کے الم سے مرعوب ہونے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھولے بھالے اس کے بھولے بھالے اس کا سائنس کے بھولے بھالے اس کا مائنس کو بتا دی کو آج سمجھ آر ہی ہے تیرے نبی نے وہ بات پندرہ سوسال پہلے ہی اپنی امت کو بتا دی marfat.com



جَبُدَ سائنس کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ غیرتو تیرے نبی کی عظمت کو دیے لفظوں میں مان بیٹھے ہیں، ذرا تو بھی اپنے آپ کو دیکھے کہتو کہاں جیٹھا ہے۔ کیا اغیار کی دہلیز پریا در مصطفیٰ منافظ ہر

بعض ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ناک میں ایک شم کی بیاری پیدا ہوجاتی ہے جس کا علاج اس کے علاوہ اور بچھ ہے ہی نہیں کہ چھینک آتی ہے اور بیاری چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بچھ ہے ہی نہیں کہ چھینک آتی ہے اور بیاری چلی جاتی ہے۔ اس لئے حضور نے فر مایا الحمد للہ کہ لیا کروکہ اللہ نے تہمیں میڈیسن اور ڈاکٹروں کی بیٹ بہا فیسوں کے چکر میں نہیں ڈالا اور اپنی بارگاہ سے ایک چھینک پر بیاری سے بچالیا

ہر بل ہے تیرا رنگ نیا یا تی یا قیوم سب میں بس کرسب سے جدایاتی یا قیوم

تو خالق ہے ہر عالم کا یا کی یا قدم تو ظاہر بھی ہے باطن بھی یا تی یا قدم

عقل وفراست نبوت على صاحبهما الصلوة والسلام

استاظريس صرت قاضى عياض عليد الرحمة كى بات تنى يج كدان الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل فى جنب عقله صلى الله عليه وسلم كحبة رمل من بين رمال الدنيا

(الشفاه بعريف حقوق الصطفي ص ٢٤)

اللہ تعالیٰ نے کا تنات کے شروع سے لے کرآخرتک جتنی عقل سارے انسانوں کو عطافر مائی ہے وہ حضور علیہ السلام کی عقل کے سامنے ایسے ہے جیسے ریت کا ایک ذرہ سارے جہان کی ریت کے مقابلے میں مارے جہان کی ریت کے مقابلے میں مارے جہان کی ریت کے مقابلے میں مقابلے میں

آب وگل میں مرتوں آرائش ہوتی رہیں اب وگل میں مرتوں آرائش ہوتی رہیں بنا مرتب کہیں ایک آدمی کو نین کا مامل بنا marfat.com

کائنات نے تر تیال کیں، تجربات بوصے گئے، مشاہرات میں اضافے ہوتے گئے، دنیا اپنے کمال کو پینجی تو اللہ نے نبوت ورسالت کا تاج اپنے محبوب کے سرپہ جادیا جو فرش سے گزرے تو فرش دکھائی دیئے، عرش پہ گئے تو عرش نظر آئے، مکان میں رہ تو کمین ہے گئے تو عرش نظر آئے، مکان میں رہ تو کمین ہے اور مال کی منزلوں کو ملے کیا تو سیاح لا مکان ہو گئے۔ باتی نبیوں کا دین کھل تھا مگر فقط اپنے اروار کے لئے اور ہمارے آتا جو دین لیکر آئے وہ ہر دور کے لئے

ہر دور میں جاتا ہے بیانہ محمد کا آباد خدا رکھے میخانہ محمد کا ابہ مور دور میں جاتا ہے ہے۔ اس کو طے گی جودامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گا اور احساس کمتری کا شکار ہوکر دین اسلام کی عظمتوں پہ پردہ ڈالنا اور یہ کہنا کہ اس دور کے تقاضوں کو اسلام پورانہیں کرسکتا مرامر گمراہی اور بے دینی ہے کیونکہ اسلام جس طرح چودہ سوسال بہلے دالوں کے لئے کمل نظام حیات تھا آج ہمارے لئے بھی اور قیامت تک دالوں کے لئے بھی کامل ہمل اور اکمل دین ہے۔ نہ دین بدل سے گا اور نہ ہمارے حضور کا امتی حضور کا امتی ہے اور ہرز مانہ محبوب خدا کا زمانہ ہے۔ اب ہر دور دین مصطفیٰ کا دور ہے۔ ہر محف حضور کا امتی ہے اور ہرز مانہ محبوب خدا کا زمانہ ہے۔

دن کو انہی سے روشی سب کو انہی سے چاندنی جے تو یہ ہے روئے یارشس بھی ہے قریمی ہے

دور في سيحي كى طرف .....

علاء فرماتے ہیں اللہ تعالی نے روح کوآ دم علیہ السلام کے جسم میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو روح نے عرض کیا اے مالک دمولی ، اس میں تو اند عیر اسی اند عیر اے ، تھم ہوا چند دنوں کی بات ہے ہم تھے پھراہیے یاس داپس ہی بلالیں مے۔

غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جسمانی تعتیں عطافر مار کھی ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہیں۔ اس کے بھی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آئکھیں، اس کے بھی ۔ ابندااگر غریب بندہ اس بات پر بھی اسٹے یب کاشکر اوا کرتا رہے تو بجا ہے کیونکہ یہ martat.com

نعتیں جواللہ تعالیٰ نے اعضاء کی صورت میں ہرانسان کو عطا فرمائی ہیں صرف ان کی قیمت کا ہی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا کسی کا گرزہ فیل ہوجائے اور وہ امریکہ لندن جائے تو کسی قدراخراجات اس کو ہرداشت کرنے ہیں۔

ایک شخص مالدار ہو گراندھا ہوتو اس نعمت کے حصول کے لئے اگراس کواپی ساری دولت بھی لٹانا پڑے تو وہ تیار ہو جائے گا اور بیغمت اللہ نے اگر غریب کو دے رکھی ہے اور مالداری نہیں دی تو مالداری کے نہ ملنے کا شکوہ کرنے کی بجائے پہلے اس نعمت کا شکر تو ادا کرنا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان، سورج جاندستارے انسان سے پہلے بنائے ہیں کیوں؟ اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اوراس کی آمد کا استقبال کرنے کے لئے اوراس کی آمد کا استقبال کرنے کے لئے۔ جب انسان کی شان میہ ہے تو فخر آ دم و نمی آدام کا مقام کیا ہوگا۔ ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسوچ

یمی ہے فلسفہ اِنسا انسا ہشر خدا کے بعد سمی کچھ کہو! خدا نہ کہو

#### شرف انسانیت

فرشتوں میں غصہ نہیں، شہوت نہیں اس لئے ان کا امتحان لینے کی بھی ضرورت نہ تفی ، انسان میں بیرساری با تیں تغییں اس لئے اس کو امتحان میں ڈال دیا کیونکہ غصہ، شہوت نہ ہواور پھر گناہ نہ کیا جائے، یہ کمال نہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے گناہ نہ کر بے تو یہ شہوت نہ کرے تو یہ شرف انسانیت ہے۔

دنیا کے سائنس دان ایک عمر کی کادش کے بعدائی نتیج پر پہنچ ہیں کہ مرئ والوں سے کلام سے سلسلہ گفت وشنید ہوسکتا ہے محرقر آن پاک نے فرمایا تم صرف مرئ والوں سے کلام کرنے کومکن جان کرخوش ہورہے ہوہم نے تو زمین وآسان اور وما فیہا کوتہارے لئے مخر کردیا ہے اور تمام اجرام فلکی کوتہارے تالع فرمان کردیا ہے۔ (السم تسو ان السلسف مسخولکم ما فی الارض و الفلك تجوى ہاموہ و بعسل السماء ان تقع علی مسخولکم ما فی الارض و الفلك تجوى ہاموہ و بعسل السماء ان تقع علی

الارض الاباذنه ـ ومسخولكم ما في السمونت و ما في الارض جميعًا منه ان في ذلك لاينت لقوم يتفكرون)

کی دفت ہیں نے حفرت انسان کا اجتقبال کھا کہ تاکہ ہے گیا کہ بیں تیرے تفرف میں یہ بادل یہ گھٹا کیں یہ گند افلاک یہ خاموش فضا کیں یہ کود یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوا کیں ہے گئی افلاک تو فرشتوں کی صدا کیں تھیں چیش نظر کل تو فرشتوں کی صدا کیں آئے۔ ایام میں اپنی ادا دیکھ خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیری نظر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیری نظر میں بیٹے ہوئے فردوس نظر میں بیٹے ہوئے فردوس نظر میں بیٹے ہوئے فردوس نظر میں

جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں اے پیکر گل کیشش پیم کی جزا دیکھ

(علامه اتبال)

#### انسان كاامتخان

آگ گرم ہوتی ہے اللہ نے ای آگ کوابراہیم پیگزار بنا کے دیکھا کیفوب علیہ السلام کو بوسف علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھائیوں کے ہاتھوں کو بی بینکواک کو بھائیوں کے ہاتھوں کو بی بینکواک کو بھائیوں کے ہاتھوں کو بی بینکواک کو فری بین رکھواکے اور پیرائی ایم میری کو فری بین رکھواکے اور پیرائی بیائیوں کو بوسف کا مختاج بنا کے اور پیرائی بھائیوں کو بوسف کا مختاج بنا کے دیکھا اور پیر جالیس سال کے بعد حضرت لیتھوں کو بوسف مکواکے دیکھا۔

خدانے اپ مخبوب کے مجبوب نواسوں کوان کے تاتا کی گود میں کھلا کے دیکھا، ان
کی زبان اپ محبوب سے چسوا کے دیکھا، محبوب کی زبان سے ان کو جنت کے پھول اور
سید اشباب اهل الحند کہلوا کے دیکھا، نماز کی حالت میں چودہ طبق کے رسول کے
کنرھوں پہ بھوا کے بھی دیکھا اور پھرسن کو زہر بلوا کے اور حسین کی گردن پہنچر چلوا کے،
بہتر تن شہید کروا کے، مرکٹا کے، نیزے یہ چڑھا کے اور قرآن سنوا کے دیکھا۔

فدانے اپ محبوب کوآ زمایا تو بھی عار حرا ہیں رالا کے دیکھا، بھی غار تور ہیں چھپا کے دیکھا، طاکف کے بازاروں ہیں لہولہان کرا کے بھی دیکھا اور پھر عرش پہ بلا کے پردے بٹا کے جلوہ کرا کے اور السلام علیک ایھا النبی فرما کے بھی دیکھا اور ہاں ہال برایت کے ستاروں (صحابہ کرام المرائع اللہ علیک ایھا النبی فرما کے بھی دیکھا، محبوب کی زبان ہے مین دانسی فیقد رای المحق کہلوا کے دیکھا، جریل کے کافوری ہوئنوں سے مسطق کے توری قدموں کے بوسے ولوا کے دیکھا، نبیوں کا امام بتا کے دیکھا، شب اسری کا دولہا بناکے دیکھا۔

مجر سے صفت ہوچھو خدا کی مدا سے ہوچھیے شان محمہ الغرض انسان جب امتحانات میں پاس ہوجاتا ہے تو محبوبیت و مقبولیت کے اس مقام پہ فائز ہوجاتا ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے خود ی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقذیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہوجھے بنا جیری رضا کیا ہے خود ہوئے ہوں ، لوگ نفرات کرکے پھران کے بال بھرے ہوئے ہوں ، لوگ نفرات کرکے پھران کے بال بھرے ہوئے ہوں ، لوگ نفرات کرکے

اسين دروازے ان ير بندكر دسية مول، كة ان كود كي كر بمو تكتے موب مرالله فرماتا ب جھے اتنے بیارے لکتے ہیں کہ اگر کمی بات پہم اٹھالیں تو میں پوری کر کے رہتا ہوں، ا قبال نے روکر کہا کہ اے لکان ولا مکان کی سیر کرنے والے انسان آج تیری حالت بیہ ہو م می ہے کہ

تیری برداز لولاکی تبیس ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے وہ دل وہ آزو باقی نہیں ہے یہ سب باتی ہیں تو باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خوں یاتی نہیں ہے کہ جذب اندروں یاتی نہیں ہے ر با موفی عمی روش ضمیری نہیں مکن امیری بے فقیری ترا دم کری محفل نہیں ہے جراغ راہ ہے منزل نہیں ہے فروغ دیده افلاک ہے تو کہ شاہین شہ لولاک ہے تو

تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے یہ مانا اصل شابینی ہے تیری ر کوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے نماز و روزه و قربانی و حج محبت کا جنول یاقی نہیں ہے صفیں سم ، دل بریشال سجدے بے ذوق نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری خدا ہے کیمر وہی قلب و نظر ما تگ ترے سینے میں دم نے دل نہیں ہے ئرر جاعقل سے آگے کہ بیر نور تیرا جوہر ہے نوری یاک ہے تو تیرے صیر زبول افرشتہ و حور ال کے بعد علامہ اقبال شرف انسانیت کھو دینے والے انسان کے لئے یوں دعا

پھران شاہین بچوں کو بال ویر دے میرا تور بصیرت عام کر دے حریم کبریا ہے آشا کر أنبيل بازوئے حيدر مجمى عطا كر شريك زمرة لايحونوں كر

جوانول کو مری آہ سحر دے خدایا آرزو میری یمی ہے دلول کو مرکز میر و وفا کر جنہیں نان جویں بخشا ہے تونے عطا اسلاف کا جذب وروں کر



میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

خرد کی محقیاں سلحا چکا میں بندہ بنا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا

انسان اگر واقعی خدا کا بنده بن جائے تو ادھر خدا کے بندوں میں داخل ہوتا ہے اور ادھر جنت میں واخلہ ل جاتا ہے۔فاد خلی فی عبادی و ادخلی جنتی ۔ و از لفت السجنة لملمت قین ۔ ایسا انسان و نیا ہے رخصت ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق زمین و آساں بھی اس پہ آنسو بہاتے ہیں اور ہر طرف سے صدا کیں آتی ہیں۔ عرش یہ دھو میں مجیس وہ طیب و طاہر ملا

عرض په دهويش چين وه طبيب و طاهر ملا فرش په ماتم الخمے وه مومن صالح عميا

اییابندہ بی دیکھنے میں بندہ گرخدا کے جلووں کا مظہر ہوتا ہے، پھراگر اللہ تعالیٰ موک علیہ السام کے لئے طور پہلوہ ڈالٹا ہے تو اسے آواز آتی ہے۔ انسی انسا اللّٰہ رب العالمین ، حالانکہ درخت خدا نہیں۔خدا درخت نبیس، کیکن ایک بات تو ٹابت ہوئی کہ

چوں روا باشد انا اللہ از درخت کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

پر انہی بندوں میں کوئی بندہ تو از بن جاتا ہے۔ کوئی غریب تو از اور سی بخش ہوجاتا ہے۔ ہر محکے میں درجہ بندی ہے۔ اس طرح بندگان خدا میں بھی کوئی ولی کوئی غوث قطب ابدال ہے کوئی صحابی ہے، کوئی وہ ہے جوسکول کے ماسٹر سے پڑھتا ہے اور اس کی ماریں کھا کھا کر جھوٹا نی بن بیٹھتا ہے اور کوئی وہ ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے۔ الد حیان علمہ القد آن

بندہ بنتا ہے خدا کا تو محدا بن ان کا وہ جو بندے کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اللہ اللہ کئے جانے سے اللہ نہ طے اللہ اللہ کئے جانے سے اللہ نہ طے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ان بندوں کو یہ مقابات بندگی سے طے ہیں اس کے تھم ہے یا یھا الناس

اعبدہوا . اے لوگوا میری بندگی کرو۔ اے اللہ کیے کریں۔ فرمایا ایے کروجی طرح آدم فی تین سوسال رورو کے کی ، ابراہیم نے آگ بیل چھلانگ لگا کے کی ، اساعیل نے گردن پہچھری چلوا کے کی ، ایے جھے پکاروجیے نوح نے کشتی میں پکارا، یونس نے بطن مائی میں پکارا، ایوب نے جسم کو کیڑوں سے چھلی کرا کے پکارا، سلیمان علیہ السلام نے مارے جہان پہ حکومت فرما کے پکارا، تم ایک گاؤں کے چودھری ہوکر میری عبادت سے مارے جہان پہ حکومت فرما کے پکارا، تم ایک گاؤں کے چودھری ہوکر میری عبادت سے بغاوت کر جاتے ہوگر سلیمان ہواؤں فضاؤں کو تا ایع کر کے جن وانس کا حاکم ہوکر میرے دربار میں سرتسلیم کو تم کئے ہوئے ہے۔ دربار میں سرتسلیم کو تم کئے ہوئے ہو

وعباد الرحمان الفين يسمون على الارض هوناً واذا خاطبهم المجاهلون قالواسلمان والذين يسيون لوبهم سجدًا وقيام و (الفرقان) اور رحمٰن كے بندے وہ بین كه زمین په آسته (اور نری سے پھوتك پھوتك اور رحمٰن كے بندے وہ بین كه زمین په آسته (اور نری سے پھوتك پھوتك كر من اور جائل لوگ ان سے خاطب ہوں تو كہتے ہیں بس كر اور ان كى راتيں اسپ دب كى بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتی اور ان كى راتيں اسپ دب كى بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتی ا

گفتار میں کردار میں اللہ کی بربان

ر جار عناصر ہوں تو بنآ ہے مسلمان
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
میاؤں کے دل جس سے دھل جائیں وہ طوفان
(مربیم)

بر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن قہاری و غفاری و قدوی و جروت بیر راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

# بندگان خداجل جلاله اوراجادیث مصطفی صلی الله علیه وسلم

لوان عبدين تحابافي الله واحد في المشرق واخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيمة يقول هذا الذي كنت تحبه في

(مکلوة ص ۱۳۳۵عن ابی هريرة) marfat.com

اگر دو بندے آپس میں ایک دومرے سے اللہ کے لئے محبت کریں جاہے ایک مشرق میں اور دومرا مغرب میں رہتا ہوتو قیامت کے دن اللہ تعالی دونوں کوجمع فرمادے کا اور ارشاد ہوگا بیمقام تہیں آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے کے سبب ملاہے۔

جم جواولیاء کرام رحمۃ التعلیم اجمعین ہے جبت کرتے ہیں تو کی اور وجہ ہے نہیں بلکہ اللہ ہی کی وجہ ہے ، ایک مشرق میں رہتا ہواور دوسرا مغرب میں اس کا مطلب بعد میانی یا دونوں ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے گزراہوا اور دوسرا ہزار سال بعد میں آیا یا محبت کرتا ہے وہ بغداد واجمیر میں رہتا ہو محبت کرتا ہے وہ بغداد واجمیر میں رہتا ہو کا کوئی خواجہ کے دن تمام جدائیاں ختم ہوجائیں گئی اور کوئی واتا کے قدموں میں کھڑا ہوگا کوئی خواجہ کے قدموں میں اور پھر سارے فوٹ پی کی اور کوئی واتا کے قدموں میں کھڑا ہوگا کوئی خواجہ کے قدموں میں اور پھر سارے فوٹ پی کی کی گیار ہویں والے والی بغداد کے پاس ہوں کے اور ہم جیے سیاہ کار بھی اپنی سیاہ کار بھی سیاہ کار بھی است کے دیا ہی سیاہ کار بھی سیاہ کار بھی طرح میں ہوئی ہو سیت کی دیا سے کہ یا اللہ کا کہ اس کے دیا ہوگا کوئی خواجہ ہو کتے پھر بیہ مقام ہمیں کی دیا تھی ہوں گئی نہ ہے گر میرک میں میں کہ دیا ہوگا کوئی خواجہ بیں اس قابل بن جا ئیں ہے گر میرک طرح میں کی دیان کے قدموں میں کھڑے ہو اس قابل نہ سے گر میرک وجہ سے ان کے ساتھ دنیا ہی تمہمارا محبت کرنا جہیں اس قابل بنا گیا ہے۔ اولیاء کرام کے وجہ سے ان کے ساتھ دنیا ہی تھی آباں تو تکی بیان پر ہوگا۔

یہ کہاں نعیب میرے کہ ش ان کے ساتھ ہوتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ عمل نے

المرق حدیث السمسوء مع من احب، کے مطابق کی مسلمان ہو کردنیا میں احب، کے مطابق کی مسلمان ہو کردنیا میں کی افران سے محبت کرتے ہوں کے تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اپنے جلسوں بیس کی درگاہ کے گدی نظین کی معدارت رکھنے کی بجائے (معدسالہ جشن دیو بند کے موقع پر) اندرا کا نہمی کی معدارت رکھنے والوا کیا حساب جرم دو محتم خدا کے سامنے جب اللّذ بندے سے محبت کرتا ہے تو .....

ان الله تعالى اذا احب عبدا دعا جبرئيل فقال انى احب فلانا فاحبه قبال في حبد الله فاحبه قبال في السماء فيقول ان الله يعادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض (مكارة م ٢٥٠٠)

بے شک اللہ تعالیٰ جب کی بندے سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس اسان آ سانوں بیس جبریل اجین بھی مجت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آ سانوں بیس اعلان کرتے ہیں (حضرات ایک ضروری اعلان سنے ) اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے تم بھی سارے اس سے محبت کرو، چنا نچے تمام بندے ک اسان والے محبت کرنے لگتے ہیں پھرائی طرح نرین پہھی اس بندے ک قبر لیے تاہدی ہوئیت کرنے گئے ہیں پھرائی طرح نرین پہھی اس بندے ک موارات پدوئیا حق فرید یا فرید کے فعرے فکا لگا کر مال کے بعد بھی ان کے مزارات پدوئیا حق فرید یا فرید کے فعرے فکا لگا کر جاری ہاں کہ ویت کے اسلے جسے میں ای طرح کا مضمون اس بدنصیب جاری ہی اس کا دشن فرماتا ہے جبریل بھی اس کا دشن موجاتا ہے اور تمام آسمان وزمین والے بھی۔

# بزرگوں کے نعرے کیوں لگتے ہیں

حفرت پیرمبرعلی شاہ گوائری علیہ الرحمۃ پاکپتن شریف تشریف لے گئے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا لوگ ''حق فرید یا فرید' اور ''اللہ محمہ چاریار حاجی، خواجہ، قطب، فرید' کے نعرے لگارہے ہیں، اس کا شوت کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھااس میں شوت موجود ہے، سائل جیران ہوا کہ قرآن تو میں نے کئی بار پڑھا ہے مگر مجھے تو شوت نہیں ملا، فرمایا تعصب کی عینک اتار کے پڑھوتو شوت نظرا آئے۔فاذ کرونی اذکو کم اللہ فرمایا تعصب کی عینک اتار کے پڑھوتو شوت نظرا آئے۔فاذ کرونی اذکو کم اللہ فرمایا ہے می اور وہی تہمیں یادکرون گا۔ان بزرگوں نے ساری عمر رب کو یادکیا اللہ فرماتا ہے تم مجھے یادکرو میں تہمیں یادکرون گا۔ان بزرگوں نے ساری عمر رب کو یادکیا اور اب اللہ فرماتا ہے تم مجھے یادکرو میں تہمیں یادکرون گا۔ان کی یاد میں لگا دیا (آواز خلق نقار ہ

غدااست)

اورا كركوئى كيےكه اذكر كم من تو الله كايادكرنا بتايا كيا اور يبال تو مخلوق نعرے لگا ربى ہے توانا نىحىن نىزلىنا الذكر وانا له لحافظون ميں يھى اللہ نے بى قرآن كى حفاظت کواینے ذمے لیا ہے گرحفاظت کروانا حفاظ، قراء اور علاء کے ذریعے ہے توجس طرح ان کی حفاظت اس کی حفاظت ہے اس طرح ان کا یاد کرنا اس کا یاد کرنا ہے۔

> الله والے روش صمیر ہوتے ہیں یہ آدی بے تظیر ہوتے ہیں ان كى محفل ميں بيٹھنے والے کون کہتا غریب ہوتے ہیں جس کو جاہیں اے نوازتے ہیں ایے ایے نعیب ہوتے ہیں جب میں ہوتا ہوں سامنے ان کے وہ مجھی منظر عجیب ہوتے ہیں

اك مديث من بهان الله يقول يوم القيمة ابن المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلى يوم لاظل الاظلى (منم شريف)

الله تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا ''کہاں ہیں میرے آج کے دن کے جلال کی وجہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سابیہیں ہے۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی خودی کی زومیس ہے ساری خدانی

زمین و آسان و عرش و کری

#### سوبندول كاقاتل

كان في بني اسرائيل رجل قتل تسعة و تسعين انسا ناثم خرج يسسأل فاتي راهبا فسأله فقال الدتوبة قال لا فقتله . ثم سئل عن

اعلم اهل الارض فقال له رجل ایت قریة كذا و كذا فان بهانا سا یعبدون الله فادر كه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فیه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فاوحی الله الی هذه ان تقربی والی هذه ان تباعدی فقال قیسوا مابینهما فوجد الی هذه اقرب بشبر فغفرله.

(مننق عليه المكافوة ص ٢٠١٠ عن الى معيد رالخدري الله)

بی اسرائیل میں ایک شخص نے نانوے افراد کو (ناحق) قبل کیا ہوا تھا ( آخر اس کے ضمیر نے ملامت کی اور ) پھرنگل پڑا کہ کسی سے مسئلہ یو چھے، ایک عبادت گزار کے یاس گیا کہ کیا میرے لئے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا ہرگزنہیں چنانچہ اس کو بھی قتل کر (کے سو پورا کر) دیا، پھرکسی بڑے عالم کی تلاش میں نکلاتو ایک آدمی نے اس کو کہا فلال بستی میں جا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں چٹانچہ وہ ادھر چلا ہی تھا کہ موت آ گئی تو اس نے اپنا سیندنیکوں کی بستی کی طرف کر دیا۔ رحمت وعذاب کے فرشتے آ مے اور جھڑنے کے۔ (عذاب والوں نے کہا ہم اس کو دوزخ میں لے جائیں سے کیونکہ سوافراد کا قاتل ہے، رحمت والوں نے کہا اگر چہ قاتل تفا محرتوبہ کے لئے جار ہا تفاء اگر چہتو بدائھی کمل نہ کر سکا مگر اس کا سینہ تو دیکھوکیا گوائی دے رہا ہے۔اللہ اگر جا ہتا تو جن فرشتوں کو جا ہتا تھم دے دیتا کہتم لے جاؤلیکن اللہ تعالی بھی اپنے پیاروں کا ذکر پیار سے فرما تا ہے چنانچه) الله نے فرمایا زمین تاب لو (اگراس کی این بستی والا فاصله تھوڑ اہوتو عذاب والے فرشتے لے جائیں اور اگر ولیوں کی بستی والا فاصلہ تحوڑ ا ہوتو رحمت والے لے جائیں حالانکہ فاصلہ اس کی اپنی بستی والاتھوڑ کتا اس لحاظ سے وہ بندہ عذاب والوں کا بنما تھا گراللہ نے زمین کو تکم دیا) تو قریب ہو جا اورتو دور ہوجا چنانچہ ایک بالشت کے فرق سے اس کی بخشش ہوگئی۔

#### ولی اللہ نگاہ کرکے تقدیر بدل دیندے لکھی لوح و قلم والی تحریر بدل دیندے

## پڙھ کر کلمه مسلمان هو گي<u>ا</u>

حفرت بایزید بسطای رحمۃ الله علیہ کے پڑوں میں ایک یہودی تھا جوسفر پہ گیا اور
رات کے وقت اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے پتہ کروایا کہ بچہ
کیوں روتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ گھر میں چراغ کا انتظام نہیں ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے
روتا ہے۔ آپ روزانہ چراغ میں تیل ڈال کران کے گھر بھیجتے رہے یہاں تک کہ یہودی
واپس آگیا اور جب اس کو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے اس معالمہ کا پتہ چلا تو اس
نے کہا! جس گھر میں بایزید بسطامی کا چراغ روشنی کرتا رہے ان گھر والوں کے دلوں میں
بھی کلے کی روشنی ہونی جا ہے چنا نچے سارا گھر کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

(مراة شرح مفكوة ص اعده وس اعدج نمبر ١)

مردهٔ این عالم و زنده خدا تاری از آفت آخر زمان کو دلیل نور خورشید خداست لا احب الافلین محروبول خلیل خاک برسر کن حسد را بچوما میلش اندر طعنهٔ پاکال کند میلش اندر طعنهٔ پاکال کند میلاش اندر طعنهٔ پاکال کند (مثنوی مولاناروم علیدالرحمه)

سایه بردان بود بنده خدا دامن أو گیر زوتر بیگال کیف مد الظل نقش اولیاء است اندرین وادی مروب این دلیل خاک شو مردان حق را زیر پا چون خدا خوامد که برده کس درد

#### قر<u>بِ خدا وندی</u>

ان الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد ادنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشى احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوا فل حتى احببته فاذا احببته فكنت عبدى يتقرب الى بالنوا فل حتى احببته فاذا احببته فكنت بسمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبعربه ويده التى ببطش marfat.com

بها و رجله التى يمشى بها وان سالنى لا عطينه ولئن استعاذنى لاعينه ولئن استعاذنى لاعينه ولئن استعاذنى لاعيندنه وما ترددت عن شئى انا فاعله ترددى عن نفس المومن يكره الموت وانا اكره مساء ته و لا بدمنه

( بخارى شريق عن الى جريرة \_مكنوة ص ١٩٧)

بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے عدادت رکھی ہیں اس
کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور ہیں اپنے بندے سے فرائض کے قرب کو
پند کرتا ہوں یا فرائض کے ذریعے ہی میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے۔
(باتی رہی نوافل کی بات تو) نوافل کے ذریعے بھی بندہ میرے قریب ہوتا
رہتا ہے یہاں تک کہ میں خوداس سے محبت کرنے لگتا ہوں (اورائی) کہ
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے (پھر قریب اور دور کا
فرق ختم ہوجاتا ہے، جس طرح قریب سے سنتا ہے اس سے بوھ کر دور سے
بھی سنتا ہے کونکہ اب دہ اپنے کانوں سے نہیں بلکہ رب کی قوت ساعت اور

جس طرح سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی کی آوازگی میل سے بن کی۔ (انمل)
حفرت عمر نے متجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر لشکر ساریہ کو دیکھ بھی لیا اور وہاں
آواز بھی پہنچا دی، لیقو ب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھ کرمصر سے چلنے
والی قمیض کی خوشبو کو سونگ لیا، آصف بن برخیا نے پیک جھیکئے سے پہلے
ہزاروں من وزنی تحت صاضر کر دیا۔اس لئے کہا حمیا ہے

۔ دست بیراز غائبال کوتاہ نیست دست اوجز قبضهٔ اللہ نیست

(مولاناروم)

اوراس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وو دیکھتا ہے (غوث پاک فرماتے ہیں میرا مریدمشرق میں ہواور میں مغرب میں ہوں ،اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاتا ہوں اور marfat.com



پردہ پوشی کرتا ہوں) اور اس کے ہاتھ پاؤل بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا اور چلتا ہے۔

(یہ چنداعضاء کا ذکر ہے ورنہ جب فنافی اللہ کا مقام آتا ہے تو من من تو من شدی من تن شدم تو جان شدی من تو شدم تو جان شدی تاکس گوید بعدازیں من دیگرم تو دیگری کا سامعاملہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ اللہ رہتا ہے اور بندہ بندہ رہتا ہے )

اور اگر میرایہ بندہ مجھ سے سوال کرے (چاہے حیات ظاہرہ میں یا بعد الوصال

اچ لئے یا اپنے زائرین کے لئے ) تو اس کوخرور بالضرورعطا فرما تا ہوں اور اگر مجھ سے

پناہ طلب کرے تو میں ضرور بالضرور اس کو پناہ بھی دیتا ہوں اور مجھے بھی کسی کام میں تردو

نہیں ہوا گر اس بندے کی جان کے بارے میں کہ جب بیمرنا نہ چاہے اور میں اس کو

اپنے پاس بلانا چاہوں۔ (پھر میں فرشتوں کے ذریعے اس کو اپنی نعمتیں، دیدار اور دیگر

انعامات یا د دلاتا ہوں تا آئکہ وہ خوش ہوکر موت کو قبول کر لیتا ہے کہ بیتو یارکو یا رسے

ملانے والی ہے)

عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے میں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ممان کے پاس ہے

انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیرمنهم (شنق علیه)

من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعاً ومن تقرب منی ذراعاً تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتبته هرولة (ای بین العدو والبشی) ومن لقینی بقراب الارض خطیئة لایشرك بی شیئاً لقیته بیثنها مغفرة (رواه ملم مخلوة س ۱۹۱۹ و ۱۹۱۹ و ۱۹۱۹ میدا و ۱۹۱۹ و ۱۹ و ۱۹

ممان رکھتا ہے اور جب ہ میراؤکر کرتا ہے تو بی اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی بی بی یاد کرتا ہے تو بی بھی اس کو تنہا یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی بی بی یاد کرے تو بی اس سے بہتر مجلس (فرشتوں کی ہوں اور اگر وہ محفل میں یاد کرے تو بی اس سے بہتر مجلس (فرشتوں کی مجلس) بیں اسے یاد کرتا ہوں۔(ہناری دسلم)

اگردہ میری طرف ایک بالشت آئے تو جس اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہوتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتو جس ایک قدم کے برابراس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کراس کا استقبال کرتی ہے اور اگر وہ زین بحر بھی گناہ لے کرمیرے پاس آئے گا بشر طیکہ اس نے شرک نہ کیا ہوتو جس اگر کہ دین بحر بھی گناہ کے کرمیرے پاس آئے گا بشر طیکہ اس نے شرک نہ کیا ہوتو جس اس کے سارے گناہ بخش دول گا۔ (خدکورہ صدیت اور اس سے پہلی صدیث، صدیت قدی

ان احادیث سے عظمت انسان اور شرف انسانیت کا بھی پنہ چلنا ہے اور اولیاء کرام علیم الرحمۃ کی عظمت و شان بھی کس قدر واضح ہورہی ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وجود خلق خدا کے لئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر افسوس کہ یہ نفوس نیک بندوں کا وجود خلق خدا کے لئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر افسوس کہ یہ نفوس قد سیہ تو نور بھیریں اور ہم ان کے بارے میں بد مگانیوں کے اندر جوان کی شان کے منکر والے ہیں وہ بھی صرف زبان کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں اور جوان کی شان کے منکر والے ہیں وہ بھی صرف زبان کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں اور جوان کی شان کے منکر ہیں بین ان کوتو اس کے مواکیا کہا جائے ، جومولا نا روم علیہ الرحمۃ نے منٹوی میں فر مایا ہے

سک زنور ماہ کے مرتع کنر نور ونور ونور ونور ونور کو دکو وکو وکو دکو وکو مه فشاند نورسگ قرع قرع محند از جمه او هام و تصویرات دور چند جمچو فاخته کاشانه جو؟

الحمد لله الدى بيده تصريف الاحوال و تخفيف الاثقال والصلواة والسلام على سيد الهادين الى محاسن الافعال وعلى المدوصحبه المضارعين له في الصفات والاعمال. وما علينا الاللاغ.

### **(۲)**

# قلب مؤمن

ٱلْحَمَدُ لِللهِ الْمَلِكِ الْمَحْمُودِ 'آلْمَالِكِ الْوَدُوْدِ 'مُصَوِّدِ كُلِّ مَوْلُوْدٍ وَالْمَحْمُودِ الْمَالِكِ الْوَدُوْدِ ' مُصَوِّدِ كُلِّ مَوْلُودٍ وَالْمَالِكِ الْوَدُودِ ' مُصَوِّدِ كُلِّ مَوْلُودٍ .

سَاطِع الْمِهَادِ، وَمُوَطِّدِ الْآوْطَادِ.

وَمُرْسِلِ الْآمُطَارِ، وَ مُسَهِّلِ الْآوُطَارِ.

عَـالِـمِ ٱلْآسُـرَارِ وَمُدُرِكِهَا، وَمُدَيِّرِ الْآمُلاكِ وَمُهَلِكِهَا، وَمُكَّرِّرِ الدُّهُوْرِ وَمُكَرِّرِهَا ومُوْرِدِ الْاُمُورِ وَمَصْدَرِهَا .

عَلَمْ سَسَمَّا حُهُ وَكُمَّلَ، وَهَطَّلَ دُكَامُهُ وَهَمَلَ، وَطَاوَعَ السُّوَّلَ وَالْآمَلَ، وَطَاوَعَ السُّوَّلَ وَالْآمَلَ، وَالْعَرْمِلَ وَالْآدُمَلَ .

آخِمَدُهُ حَمْدًا مَّمُدُودًا مَّدَاهُ، وَأُوَجِّدُهُ كَمَا وَحَدَهُ الْآوَاهُ، وَهُوَ اللَّهُ لَآ اِللهَ اِللهَ اِللهَ مِيوَاهُ، وَلَا صَادِعَ لِمَا عَدَّلَهُ وَسَوَّاهُ .

آرْسَلَ مُحَمَّدًا عَلَمًا لِللإسْلامِ، وَإِمَا مَّا لِللْحُكَّامِ.

وَمُسَدِدًا لِلرِّعَاعِ، وَمُعَطِّلاً ٱحْكَامَ وُدٍّو سُواعٍ.

أَعْلَمَ وَعَلَّمَ، وَحَكَّمَ وَآخُكُمَ وَآخُكُمَ .

وَاصَّلَ الْأُصُولَ وَمَهَّدَ، وَاكَّدَ الْوُعُودَ وَآوْعَدَ .

وَاصَلَ اللَّهُ لَهُ الْإِكْرَامُ، وَاوْدَعَ رُوْحَهُ ذَارَ السَّلامُ، وَرَحِمَ اللَّهُ وَاهْلَهُ

الْكِرَامُ .

مَالَـمَعَ الْ، وَمَلَعَ رَالُ، وَطَلَعَ هِكَالُ، وَسَمِعَ اِهْلَالُ، اِعْمَلُوْا، رَعَاكُمُ اللهُ اَصْلَحَ الْاَعْمَالُ، وَاصْلُكُوْا مَسَالِكَ الْحَكَالُ.

وَاطَّرِ حُوا الْحَرَامَ وَدَعُوهُ، وَاسْمَعُوْا اَمْرَاللَّهِ وَعُوهُ .

وَصِلُوا الْآرُحَامَ وَرَاعُوْهَا، وَعَاصُوا الْآهُوَآءَ وَارَدَعُوْهَا وَصَاهِرُوْالُحَمَ الصَّلاحِ وَالْوَرْعِ، وَصَارِمُوْارَهُطَ اللَّهْوِ وَالطَّمْعِ .

وَمُنصَاهِرُكُمْ اَطُّهَرُ الْآخُوادِ مَوْلِدًا، وَاَسْرَادُهُمْ سُوْدَدًا، وَاَخْلامُهُمْ مَوْدَدًا، وَاحْلامُهُمْ

وَهَا هُوَآمَّكُمْ، وَحَلَّ حَرَمَكُمْ \_

مُمْلِكًا عُرُوْسَكُمُ الْمُكَرَّمَة، وَمَاهِرًا لَهَا كَمَا مَهَرَالرَّسُوْلُ أَمَّ سَلَمَة . وَهُوَ اكْرَمُ صِهْرِ أُوْدِعَ الْاَوْلَادُ، وَمُلِّكَ مَااَرَادُ .

وَمَا سَهَا مُمْلِكُهُ وَلَا وَهِمْ . وَلَاوُ كِسَ مُلَاحِمُهُ وَلَا وُصِمْ .

اَسُأَلُ اللّٰهَ لَكُمْ إِخْمَادَ وَصَالِمَهُ \* وَدَوّامَ اِسْعَادِهُ، وَٱلْهُمَ كُلَّا إِصْلاحَ حَالِهُ، وَالْإِعْدَادَ لِمَعَادِهُ.

وَلَهُ الْحَمَّدُ السَّرْمَدُ . وَالْمَدُحُ لِرَسُولِهِ مُحَمَّدُ (بِنَظِرُطِهِ ارْمَقَامَاتِ ﴿ رِي) اَمَّا بَعْدُ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ مِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا لَمْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَلِيْرًا مِّنَ الْجِيِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا طَالَا لَا كَالُهُمْ اذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا طَالُونِ فَي اللهُمُ الْفَيْلُونَ وَ الْإِنْكَ هُمُ الْفَيْلُونَ وَ الْإِنْكَ هُمُ الْفَيْلُونَ وَ الْإِنْكَ هُمُ الْفَيْلُونَ وَ اللهُ الْوَلِيْكَ هُمُ الْفَيْلُونَ وَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترجمه خطبه

تمام تعریفیں، جینے عامرین کی ہرزمانے میں خاص ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے جو بادشاہ حقیق ہے اور لائق تعریف ہے، مالک ہے دوست رکھنے والا ہے، ہر پیدا ہونے والے کو صورت مطاقر ماتا ہے اور ہر دھتکارے ہوئے کی marfat.com

مائے پناہ ہے۔

زمین کو بچیانے والاء بہاڑوں کومضبوطی عطافر مانے والا ہے۔

بارش برسانے والا ہے، حاجتیں بوری فر مانے والا ہے۔

مجیدوں کو جانے والا اور ان کا احاط فر مانے والا ہے، بادشاہوں کو ہلاک کرنے والا اور ان کا نام ونشان مٹانے والا ہے۔

ز مانوں کو لیشتے والا اور لوٹائے والا ، تمام امور کو بجالانے والا اور ان کو پھیرنے والا

ہے۔ جس کی بخشش عام اور کامل ہے جیس کے کرم کا بادل ہے در یے بدلنے والا اور رواں ہے، وہ حاجتوں کو برلانے والا اور مساکین و بیوگان کو مالدار بنانے والا ہے۔ ،

میں اس کی بے انتہا حمد کرتا ہوں اور اس کو ایک جانتا ہوں جیسا کہ اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک جانا، وہی ایک اللہ ہے اور مخلوق کے لئے اس کے علاوہ کوئی معبود برجن نہیں اور اس کے دوست کئے ہوئے کو کوئی بھی تبدیل کرنے والانہیں

ہے۔ اس نے بھیجا حضرت محد مَلَاظِم کو اسلام کے لئے کو وگراں اور عظمت اسلام بنا کر، جوشا ہان زمانہ کے پیشوا ہیں۔

بروں کی اصلاح فرمانے والے، وواورسواع (بتوں) کے احکام کومٹانے والے

ہیں۔ آپ نے لوگوں کوشرگی احکام بتائے اور سکھائے ، ان کو گمنا ہوں سے روکا اور اصول شرع کومضبوط فر مایا۔

رے شریعت کے اصول بیان کئے اور ان کو پھیلایا، وعدوں کو پکا کیا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب ہے قرایا۔

الله نعالی آپ کی عظمت کوسلامت رکھے اور آپ کی روح کو جنت کے ٹھکانے سے نواز ہے اور آپ کی روح کو جنت کے ٹھکانے سے نواز ہے اور آپ کے اعز ہ واقر ہا م کو اپنی رحمت خاص سے مالا مال فرمائے۔

جب تک ریت چکتی رہے، شر مرغ کا بچہ کودتا رہے، سورج نکلیا رہے اور تلبیہ کی آواز سی جاتی رہے۔

اے لوگو! ایکھے اعمال کرواللہ تنہاری حفاظت قرمائے اور حلال راستوں پہچلو۔ حرام کوچھوڑ واور پھینک دو، خدا کا تھم سنواور مانو۔

صلد حی کردادراس کی حفاظت کرواورخواہشات نفسانی کی نافر مانی کردادران کو پورا کرنے سے بازرہو۔

نیکوں اور پرہیز گاروں کو اپنا داماد بناؤ، کھیل کود میں مشغول رہنے والوں اور لا لجی لوگوں سے بچو۔

تمہارے داماد پیدائی شریف ہوں اور سرداری میں بزرگ تر ہوں، اخلاق میں المجھے ہوں اور مرداری میں المجھے ہوں۔ المجھے ہوں۔

تهمیں بیمعلوم ہونا جائے کہ اس نے تمہارا ارادہ کیا ہے اور تمہارے کھر میں اتر ا ہے، اس حالت میں کہ دو نکاح کے ساتھ اپنی باعزت راہن کو کیتے والا ہے۔

اور وہ مہرمقرر کرنے والا ہے جبیبا کہ حضورعلیہ السلام نے حضرت ام سلمہ ڈگا تا کا مہر ( دس درہم کی کوئی برینے والی چیز ) مقرر فر مایا۔

اور بہترین دامادوہ ہے جس کی صلب میں اولا در کھی مجی اور جو جا ہے اس کا مالک ہو۔ نہتو اس سے لڑکی بیا ہے والے نے خطاکی ، نہ دھوکہ کھایا ، نہ دوا مادکو دھوکہ ہوا اور نہ اس کوعیب نگایا میا۔

میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا ملنا بابر کت اور قابل تعربیف ہو، ہمیشہ نیک بخت رہو، ہرکوئی اپنی اصلاح میں لگارہا ورفکر آخرت میں مصروف رہے۔ بخت رہو، ہرکوئی اپنی اصلاح میں لگارہ اورفکر آخرت میں مصروف رہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہمیشہ کی حمد بنا اور تعربیف اس کے رسول محمد مقافیم ہی کے لئے

امابعد

ترجمہ آیت: بے فک ہم نے دوزخ کے لئے بہت سارے جن اور انسان marfat.com

بنائے، وہ دل تو رکھتے ہیں گرسمجھ نہیں رکھتے۔ان کی آنکھیں تو ہیں گر دیکھتے نہیں،ان کے کان تو ہیں تکران سے سنتے نہیں، وہ چویا یوں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی محتے گزرے ہیں اور وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مذكوره آيت كاصرف أيك جمله آج كي كفتكوكاعنوان موكا اوروه بهلهم قلوب لا يفقهون بها . ان كرل توجي مران من مجويس بي ايت جالاكم ول ہے وہ ول جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں یہ قربان سمیا سمجھ والے دل کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے جبکہ جس دل میں سمجھ ہی ہیں اس کے بارے میں خود قرآن نے فیصلہ فرمادیا کہ ایہا دل رکھنے والا جانوروں سے بدتر ہے۔

قلب المؤمن عرش الله تعالى

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است ول محزرگاه جلیل اکبر است

دل بدست آور که حج اکبر است كعبه تغير خليل الحبر است

حضرت پیرمبرعلی شاہ رحمة الله علیہ سے ان اشعار میں سے بہلے مصرعه کامفہوم يو جھا سمياتو آپ نے فرمايا: ايك معنى توبيہ كمكى كادل ندد كھانا جاہئے اور دوسرامعنى بيہ کہائیے دل کو ہاتھ میں لے اور اس کوخوشی وغمی کے اثر ات سے محفوظ رکھ لیعنی تیرا دل ہر وقت تیرے بی قضے میں ہو۔

اور تیسرامفہوم بیہ ہے کہ سی دل والے کے دل کو تھام لے اور بول بی تھوکریں نہ کھاتا رہ اور پھرسائل (جو کہ خود بہت بڑا عالم تھا) کوفر مایا اس کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں جوآپ کی مجھے الاتر ہیں موزمر ول بول چدواند

قلوب الاصفياء لها عيون

ترى مالا يراه الناظرون

صوفیاء واولیاء کے دلوں کی آسمیس ہوتی ہیں جن سے وہ وہ مجمدد سکھتے ہیں جوعام د کیمنے والوں کونظر نہیں آتا۔ (ای لئے وہ عوام کالانعام اینے دل کے اندھے بن کی وجہ

ے حدی آگ میں جلتے ہوئے محبوبان ہارگاہ الی کے دلوں کی لطافتوں، وسعتوں و عظمتوں کا انکار کردیتے ہیں اور دلائل ان کے پاس بھی ہوتے ہیں مرا ایسے کہ بصل بہد کنیداً اکا مصداق لہذا

کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکا نہ کھا جانا تہارے سامنے مطلب کے دیوانے بھی آئیں گے اس حقیقت سے کوئی بھی اٹکارنہیں کرسکتا کہ

حدی آگ ہر دور میں اپنی تیش دکھاتی رہی ہے اور بردے بردے اس آگ میں بطخ رہے ہیں اور صاحبان دِل کی دلی کیفیات کا انکار کرتے رہے ہیں اس مشک ہی خالی نہیں آگ و حمد سے سنگ بھی خالی نہیں دیک و حمد سے سنگ بھی خالی نہیں دید موئی کو ہوئی اور طور جل کر رہ عمیا

(ماجزاد فعيرالدين نعير)

دیکھنے کودل ایک کوشت کامعمولی سافکڑا ہے گراس کی عظمت کا اندازہ اس صدیت

رے نگایا جاسکتا ہے جوحدیث قدی ہے اورصوفیاء کرام نے کتب تصوف میں درجہ فرمائی

- بجس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما تا ہے لا یسسعنی ارضی و لا سمائی و لکن

یسعنی قلب عبدی المؤمن

جس کا ترجمہ بھی صاحبان دل ہی کی زبان سے سنیے:

من نه مجم تو یقیس دال اے عزیر من نومی درال دلیا طلب من به مجم تو یقیس دال اے عزیر من به مجم تو یقیس دال اے عزیر من به مجم تو یقیس دال اے عزیر من به مجم تو یقیس دال دلیا طلب من به مجم تو یقیس درال دلیا طلب من به مجم تو یقیس درال دلیا طلب

ندمیں زمین میں ساسکتا ہوں نہ آسان میں ہاں قلب مومن میں بیہ وسعتیں ہیں کہ میں اس میں بیر اکروں۔حضرت سلطان العارفین سلطان با ہوعلیہ الرحمة فرماتے ہیں:

دل دریا سمندروں ڈو کے کون دلال دیاں چانے ہو
وہ بیڑے ڈیے جمیرہ بے وہ وہ عہانے ہو

چودہ طبق و لے و ب اندر، تنبود انگن تانے ہو جردا محرم دل دا باہوسویو ای رب بچھانے ہو

#### ایک عارف کا قول

ایک عارف کا قول ہے کہ اگر عرش اور پوری کا تنات دس کروڑ گنا ہو جائے ووضع فی ذاویة من زوایا قلب عارف ما احس به و کیف یحس بالحادث من وسع القدیم (تغیر سورہ کور، علامہ فرائرف سالوی) اور وہ مومن کے دل کے ایک گوشتے میں رکھ دی جائے تو مومن کے دل کے دل کو پروا تک نہ ہواور کیے پرواہ ہو کہ بیسب چھتو حادث ہے اور قلب مومن تو قد یم ذات کی گزرگاہ بنا ہوا ہے۔

ارض و سا کہاں تیری وسعت کو پاسکیں میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو ساسکے

## ول کی تین قشمیں

هضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکرعلیه الرحمة سے منقول آئے که آپ نے فرمایا:

اے درولیش! جب انسان اپنے قلوب ٹلفہ کو دنیا کی برائیوں سے پاک کر لیتا ہے ادراس

طرح تائی ہوجاتا ہے کہ اس کے دل کی خوشبو کیں مخلوق کے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ حقیقاً

اس کی توبہ تربہ نصوح ہوتی ہے چنانچہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے
قلوب ثلفہ کی یہ نفصیل چیش فرمائی ہے:

كما قال على كرم الله وجهة القلوب ثلثه قلب سليم و قلب منيب و قلب شهيد امام قلب السليم فهو الذي ليس فيه سواء معرفت الله تعالى. و اما قلب البنيب فهو الذي تاب من كل شيء الى الله تعالى. واما قلب الشهيد فهو الذي شاهد الله في

حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين ول تين فتم كرم وت بين -قلب سليم، قلب منيب اور قلب شهيد، قلب سليم مو قلب ب جس بين معرفت الهي ك

سوائے پی کوئیں ہوتا۔ قلب منیب وہ قلب ہے جو ہرشے سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کیسو ہو جاتا ہے اور قلب شہید وہ قلب ہے جو ہر شے میں مشاہدہ حق کرتا ہے۔

# صفائي قلب اور توبة النصوح

حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود سیخ شکر قدس سره نے فر بایا جب کمی شخص کے دل میں فدکورہ تین صفات بیدا ہوجاتی جیاں اور قرار پکڑ لیتی ہیں تو وہ سلیم ، منیب، شہید بن جاتا ہے۔ اس کی تو بہ تو بہ نصوح ہوجاتی ہے اور اگر ابھی تک و نیا اور اس کی خواہشات بی میں ملوث ہے تو وہ ول مردہ ہے اگر ان عیوب کے زنگ دھل کئے ہیں تو از ل سے ابد تک زندہ جاوید بن جائے گا۔ بندہ ومولی کے درمیان جاب الأنش دل بی کا ہے۔ جب یہ اٹھ جاتا ہے اور بندہ تو بہ کرنے سے اپنے آپ کو پاک وصاف کر لیتا ہے تو بندہ ومولا کے درمیان کوئی پردہ حاکل نہیں رہتا۔ بس اے درویش! آلائش دل بی کی خرابی ہے۔ اپ دل کو درمیان کوئی پردہ حاکل نہیں رہتا۔ بس اے درویش! آلائش دل بی کی خرابی ہے۔ اپ دل کو درمیان کوئی پردہ حاکل نہیں رہتا۔ بس اے درویش! آلائش دل بی کی خرابی ہے۔ اپ درائی نفسانی کی جگہ مشاہدہ و مماطقہ کے مقامات میسر آ جا نمیں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔ ورنہ نفسانی کی جگہ مشاہدہ و مماطقہ کے مقامات میسر آ جا نمیں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔ ورنہ برل اثر گناہ برل تو بہ در صحت خوش دلی ود تپ تو بہ بردل اثر گناہ برل تو بہ در صحت خوش دلی ود تپ تو بہ بردل اثر گناہ برل تو بہ در صحت خوش دلی ود تپ تو بہ بردل اثر گناہ برل تو بہ در صحت خوش دلی ود تپ تو بہ بردل اثر گناہ برل تو بہ در صحت خوش دلی ود تپ تو بہ بیکست ، جگست ،

بردل اثر عناہ براب توبہ در صحت خوش دلی ودیت توبہ ہر روز فکستن است و ہر شب توبہ زیں توبہ نادرست یا رب توبہ دل میں گناہ کا اثر ہے اور زبان توبہ کر رہی ہے۔ صحت میں خوش دلی ہو رہی ہے اور بنار میں گناہ کا اثر ہے اور زبان توبہ کر رہی ہے۔ صحت میں خوش دلی ہو رہی ہے اور بنار میں توبہ کر این اللہ اس غلط توبہ سے بخار میں توبہ کر این اللہ اس غلط توبہ سے میں توبہ کرتا ہوں۔ (امرار اللہ دیا۔)

سیدناغوث اعظم خار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باراللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ! تیرا محملانہ کہال ہے تو تھم ہواانا عند المنکسرة قلوبھم میں ان ولوں کے پاس رہتا ہوں جومیری محبت میں شکتہ ہو تھے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں فافل تر ز مرد مسلمال نہ دیدہ ام دل درمیان سینہ و برگانۂ دل است سعتہ و برگانۂ دل است marfat.com



میں نے مسلمان سے زیادہ کسی کو غفلت کا شکار نہیں دیکھا کہ اس کے سینے میں دل جیسی عظیم نعمت ہے گروہ اس نعمت سے بے خبر ہو کرجی رہا ہے۔

یادرکھو!ابوجہل اوپرسے حسین وجمیل تھا گراس کے دل کی دنیا اجڑی ہوئی تھی۔اس لئے مردود ہوگیا اور بلال حبثی اوپرسے کالا تھا گردل اس کا اتناروشن تھا کہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگیا، کیونکہ دل تو جہات الہیکا مرکز ہے۔اس لئے شیطانی حملوں کا بھی اس کو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ چور خالی گھر میں نہیں آتا اور شیطان اس مقام پر حملہ آور ہوتا ہے جو ایمان اور حب اللی اور عشق رسول سے مرشار ہو۔ اس لئے اس کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے اگر خود حفاظت نہ کر سکوتو کسی دل کے چوکیدار سے دوئتی کرلو۔

یاسیانی کن کے درکوئے دل ناکہ دردانند در پہلوئے دل

كوشت كالوهمرا

حضور عليه السلام نے ارشاد فرمايا كه انسان كے جسم بيس ايك ايسا كوشت كائكڑا ہے كه اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله الاو هى القلب كه اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله الاو هى القلب كه كه جب تك وه درست رہا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو ساراجسم فى درست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو ساراجسم خراب ہوجاتا ہے۔ كن لوا كه وہ دل ہے

پاک ہوویں تے پاک ملدا سارے جسم وے دھوون نالوں توں دھولے محروا دل دا

ابوجہل ساری عمرائے ظاہراور ہاہر کو دھوتا رہا۔ دل کی صفائی کی طرف توجہ نہ کی اور لعنتی بن گیا۔ بلال عبشی نے اندر کو دھولیا اور جنت کی سیر کا حقدار ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود سمنج شکرعلیہ الرحمة نے کیا خوب کہا

اندروں مّل ممّل وهو

باہروں مل مل وهونديے

ول بدولدار یک ہروفت نظرر ہتی ہے

مدیث شریف میں ہے: ان الله لا ینظر الی صور کھ ولا الٰی اعمالکھ ولکن ینظر الی قلوبکھ ونیا تکھ

بے شک اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھا، وہ تو تہارے داوں اور نیتوں کودیکھا ہے۔

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ دل اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے کہ خدا اس کو دیکھتا رہتا ہے اور جو کسی اس کی شان برجہ جاتی دنیا میں اس کی شان برجہ جاتی ہے اور جو کسی دنیا ہے بادشاہ یا دزیر کا منظور نظر ہو جائے دنیا میں اس کی شان برجہ جاتی ہے تو بھراس دل کا کیا مقام ہوگا جو خدا کا منظور نظر ہے ۔دل پہدلدار کی ہروقت نظر رہتی

البندا ابل ول نے کہا ہے کہ

کھلونا سمجھ کر نہ توڑو اے بیہ مٹی کی مورت بردی چیز ہے

اوراس دلی کی دنیا کے بے آباد ہونے پرشاعر مشرق علامدا قبال نے یوں ماتم کیا۔

ول مردہ دل میں ہے اسے زندہ کر دوبارہ

كديمي ہے امتول كے "مرض كبن" كا جارہ

الله تعالی نے آئیس، کان، ہاتھ، یاؤں دو دو بنائے گر دل ایک بنایا، کیوں؟ اس لئے کہ یمی ایک دل ایک الله کی محبت کا مرکز ہے چونکہ اس کا مرکز محبت بھی یکی ہے اس لئے اس میں بھی شان یکنائی کور کھ دیا محیا ہے۔

۔ معبت ایک ہے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہوتی ایک ہے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہوتی ایک ہیادی اور جس سے بھی ہوتی ہے اس ایک ہی کی وجہ سے ہوتی ہے بہی تصوف کا بنیادی اصول ہے جس کی اصل قلب مومن ہے۔ لہذا ول کی دنیا کو یاد خدا سے آباد رکھو ورنہ وہ طال ہوگا کہ

۔ دیے دارندومجوبے نہ دارند دل وہ گر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے پچھتاؤ کے ضرور یہ بہتی اجاڑ کے ہم دنیا والوں نے اپنے دنوی محبوب کو دیکھنا ہوتو نگامیں اٹھا کر دیکھتے ہیں گر دل

والوں نے محبوب کا دیدار کرنا ہوتو نگا ہیں جھکا لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل کے آکینے میں ہے تصویر یار دل سے آکینے میں ہے تصویر یار جب ذرا مردن جھکائی دکھے لی

کی بادشاہ نے آنا ہوتو جس محکے کا دورہ کرنا ہواس محکے کے دفاتر کوخوب جایا جاتا
ہے حالانکہ بادشاہ نے صرف ایک نظر ہی وفاتر و کیمنے ہوتے ہیں گر دل وہ ہے کہ
بادشا ہوں کا بادشاہ اس کو ایک نظر نہیں بلکہ یظر 'وفعل مضارع'' کا صیغہ ہے کہ اللہ کی ہر
وقت اس پرنظر ہوتی ہے لہٰذا اس کو بھی حسد ، بغض ، ریا ، تکبر کی غلاظتوں سے صاف رکھو پھر
اس کی نگاہ پڑے گی تو دل اس کے جلوؤں کا مرکز بن جائے گا۔ پھر تمہاری نظر سے بھی
ہزاروں دل بدل جا کیں گے جب تمہارے دل کا درخ محبوب حقیقی کی طرف ہو جائے گا
اور بیاس وقت ہوگا کہ جب تو کسی صاحب دل کا دامن دل تھام لے گا کہ جس کا دل واقعی عرش اللہ ہو۔

مندرجہ بالا عدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں اور نیتوں کود کھتا ہے چونکہ نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اس کے تشریح میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جو ہماری اپنی زبان میں ہے وضاحت کے لئے کافی رہے گا چنا نچہ آپ فرماتے ہیں

ملدا دودوال مجھیاں ہو تال ملدا مدا مدا اسیال ہو تال ملدا مدا مدا اللہ اللہ تصیال ہو تال ملدا داندال تصیال ہو غیال جہیاں دیال اچھیال ہو

ہے رب نہاتیاں دھوتیاں ملدا ہوتیاں ملدا ہون منایاں ستیاں ستیاں ستیاں ستیاں رب ملدا جتیاں ستیاں رب انہاں نوں ملدا باہو ابنو خلوت ہوگئی ابنو خلوت ہوگئی

سے مرمری کوشی ہولیکن کوئی اس میں رہتا نہ ہوتو دیواروں پہ کو بر ہوگا اورا عمد باہر ورانی ہی ورانی ہوگی نہ کوئی شع جلے نہ اس کے کوئی قریب جائے ہوت بنگلہ دکھائی دے۔ول خذا کا گھرہے اس میں اس کی یاد کی شع جلتی رہے تو آباد ہے کہ اس پرشیطان

حمله ندکر سکے اور ندی تقس کا بعند ہوسکے دیوی دعری جی جی قرصت کے ان کات کوئیرت جان کرول کی اند میری کوئیزی جی باوالی کی جمع جلا کرول کی دنیا کوآباد کر لیا جائے تا کہ ول بارکی آمد کے قابل ہو جائے۔ حضرت مولا تافعنل الرحمٰن بنج مراد آبادی قرماتے ہیں برتمنا دل سے رخصت ہوگی اب تو آ جا اب تو خفوت ہوگئ

واقعات كى روشى مى

بیٹے رہیں تصور جاناں کے ہوئے

حضرت بایزید بسطای علیه الرحمة کی ایک وفعہ بدی ججیب حالت ہوگئی کہ آتھوں

ے خون نیکنے لگا اور اپ آپ سے باہر دکھائی دینے گئے جب عالم صحوبی آئے تو ارشاد

فر مایا کہ جس نے ایک قدم اٹھایا تو عرش پہ جا پہنچا اور صدا دی اے عرش جس نے سا ہم میرامجوب حقیق تیرے اوپر رہتا ہے۔ (السو حعیٰ علی العوش استوبی) عرش پکارا شا

کہ جھی جس تو بات کرنے کی طاقت نہیں گر سنے! جھے تو خود اس کا پہتہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ

تیرے دل کے عرش پہر بتا ہے جیرائی ہے کہ ذہیں والے اس کوعرش پہراش کرتے ہیں اور عرش والے اس کوعرش پہر تااش کرتے ہیں اور عرش والے اس کوعرش پہر تااش کرتے ہیں دار عرش والے اس کو خرش پہر تا ہے جھو دی فرصت کے دات دن

ول ڈھویڈ تا ہے پھروئی فرصت کے دات دن

بیٹھے رہیں تھور جاتاں کئے ہوئے

(مَالِ )

# محبوب کی یاد میں رہنا

حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ! وہ کون سامل ہے جو شی کروں اور تیرا بیا را ہو جاؤں فر مایا اے موئی! وہ مل تو بروامشکل ہے بس اتی بات ہوئی اور اس کے بعد خاموثی ہوگئی۔ موئی علیہ السلام انتظار کرتے کرتے جواب میں در ہونے کی وجہ سے بعد خاموثی ہوگیا۔ اللہ کی وجہ سے باراض تو نہیں ہوگیا۔ اللہ کی وجہ سے بغام آیا کہ بس میری یا داور انتظار میں روٹا ایسا ممل ہے کہ جس سے بندہ مطرف سے پیغام آیا کہ بس میری یا داور انتظار میں روٹا ایسا ممل ہے کہ جس سے بندہ

ميرامحبوب موجاتا ہے۔ (خطبات شرربانی ص ١١٧)

حضرت سلطان العارفين سلطان بابهور حمة الله عليه قرمات بيل به و كوك دلا متال رب سن لئي درد مندال ديال آبيل بهو سينه ميرا درديل مجريا، اندر مجركن بهابيل بهو بيلال بابجه نه بيل مثالال دردال بابجه نه بيل مثالال دردال بابجه نه بيل بهو تشميث سران كه تابيل بهو آتش نال يارا نه لا كے، بابو تشميث سران كه تابيل بهو

دل کی سختی

ایک مدیث میں ہے کہ بن امرائیل کے کی گناہ گار خص نے ایک مرتبہ اللہ ی بارگاہ میں عرض کیا یا دب کھ اعصیك وانت لا تعاقبنی اے اللہ! میں تیری کئی بارگاہ میں عرض کیا یا دب کھ اعصیك وانت لا تعاقبنی اے اللہ! میں تیری کئی بافر مانی كروں گا مالا تكر تو مجھے مزائیس ویتا۔ اللہ تعالی نے اس زمانے کے بنی علیہ السلام كو وى فرمائی كہ اس احمق سے كہدووكہ كیا بیسزا كم ہے۔ ان جمود عینیك و قسادة قلبك استدراج منی وعقوبة لوعقلت (میاء الترآن آخری جلاس اسم)

معبت استعمارا المهامی و مستوب کو اند برسنا اور تیرے دل کا سخت ہو جانا میری طرف سے اگر تو سمجھے تو تیری آنکھوں کا نہ برسنا اور تیرے دل کا سخت ہو جانا میری طرف سے مہلت اور سزاہی تو ہے۔

رقت قلب

مربرتن سلامت رہے تو قیمتی رہتا ہے مگر دل کا برتن ٹوٹ جائے تو قیمتی ہوجاتا ہے انا عند الدنکسرة قلوبهم

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں حضرت خضرعلیہ السلام نے کشتی توڑ دی کیونکہ سلامت رہتی تو بادشاہ قبضہ کرلیتا (با حدکیل سفینہ غصب) دل کی کشتی کوشیطان کے قضہ سے بچانے کے لئے اس پر

الحد محل مسفینه عنصب وال مل وسیفان سابست می است. یاد خدا کی ضرب لگا کر اسے شکت کر دو کیونکہ شیطان ٹوٹے ول پر قبضہ نیس کرسکا۔

(الاعبادك منهم المخلصين)

مولانا روم علیہ الرحمة فرماتے بین جب الله تعالی کسی پیار فرماتا ہے تو اس کو رفت قلب اور آہ وزاری کی دولت عطافر مادیتا ہے

> چوں خدا خواہر کہ مایاری کند میل مارا جانب زاری کند

## دل شكسته

خوف خدا کے پھر سے دل کے شعشے کوتوڑ دینا مردان حق کا شیوہ ہے۔ موی علیہ السلام نے بھی ایک بار بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ایس اطلبك قال عند المنكسوة قلم وبھم ۔ اے اللہ! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس، قلم کی بجھے تو اپنے دل سے زیادہ کوئی دل وکھائی نہیں دیتا۔ فرمایا بس پھر جہاں تو ہے وہیں میں ہول۔ (کشف الحج بس میں)

چوں کار مخلصاں آمد خطرناک گناہ گاران برند ایں کوئے چالاک نہ بیند مرد خودبیں بادشاہ را انین المدند نہیں باید خدا را آدم علیہ السلام سے گناہ بین ہوا تھا کیونکہ گناہ کے لئے ارادہ ہوتا ضروری ہے اور اللہ فرما تا ہے: فنسی دلمد نجدللهٔ عزماً ۔ وہ بجول گئے تتے ان کا ارادہ نہ تھا۔ بجول کر ہم روزے کی حالت میں گندم کی پانچ روٹیاں بھی کھالیں تو روزہ بھی نہیں ٹوٹنا اور پیٹ ہمی بھر جاتا ہے بھر آدم علیہ السلام ایک دانے کے کھانے پرزمین پہکوں اتاردیے گئے؟ بھی بھر جاتا ہے بھر آدم علیہ السلام ایک دانے کے کھانے پرزمین پہکوں اتاردیے گئے؟ بھی کھی دل پیدا کرنے کے لئے کہ ثاید بھے سے کتنا بھی کوئی اللہ کا خلیفہ بنا تھا جومعمولی منصب تو نہیں ہے۔

کہ دانا خاک میں مل کرگل وگلزار ہوتا ہے۔
رونا دھونا بندے کی میراث ہے، بیمتاع پاس ہوتو بازار عشق میں قیمت گئی ہے، پھرکوئی
رومی بنتا ہے کوئی جامی اور تدامت کے آنسو دریائے رحمت خداوندی میں پلچل مچاد ہے ہیں۔

عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو کہ رازی ہو کھ ہاتھ نہیں آتا ہے آو سحر گاہی marfat.com

ایک روایت میں ہے کہ الله رب العالمین نے ارشادفر مایا:

انین المذنبین احب الی من تسبیح المقربین (مرفان نام ۱۳۷۷) گناه گارول کا میرے خوف سے رونا مجھے نیکو کارول کی تبیج قہلیل سے زیادہ محبوب ہے۔اس موقع پر بیرکہنا بہت مناسب لگتاہے کہ

> متاع بے بہا ہے درو و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لول شان خداوندی

> > دل کی امیری

عن جابر ابن عبدالله الانصارى رضى الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء ه رجل بمثل بيضه من ذهب فقال يا رسول الله عليه اصبت هذه من معدن فخلها فهى صدقه ما املك غيرها فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خات فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہیں حاضر سے کہ ایک بندہ انڈے کے برابرسونا کے کرحاضر ہواادر عرض کیا: حضورایہ مجھے کان (معدن) سے ملا ہے یہ لے لیج میرے پاس اس کے علادہ اور پچھیس پس یہ میری طرف سے صدقہ بجھیس حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف کرلیا۔ وہ شخص ادھر سے آیااور پھر پہلے کی طرح عرض کیاف اعدو ض عنه . آپ نے پھرمنہ پھیر لیا۔ شم اتباہ من خلفہ . پھروہ پچھے کی طرف سے آیا اور ای طرح عرض کیا یعی صدقہ کہ کرساتھ یہ بھی کہتا کہ میرے پاس اور پھی کی طرف سے آیا اور ای طرح عرض کیا یعی صدقہ علیہ و صلم فحد فه فلو اصابته لا وجعته او لعقوته آپ نے دوسونے کا گڑا پھڑا اور اس قدر غصے سے اس کی طرف بھی کا کر اس کو لگ جاتا تو وہ وزنی ہوجاتا۔ فقال اور اس قدر غصے سے اس کی طرف بھی اللہ علیہ و سلم ہاتی احد کم ہما یملک فیقول ہذہ صدقه دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہاتی احد کم ہما یملک فیقول ہذہ صدقه شم ہقعد یستکف الناس خیر المصدقة ما کان عن ظہرعنی

(ايروادُوشريف س٢٣٥)

پھرآپ (مُلَّیَّا نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی فخص اپنی ساری ملکیت لے کرآ جاتا ہے ادر کہتا ہے بیصدقہ ہے پھرخود بیٹے جاتا ہے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کردیتا ہے ،سنو!صدقہ وہی ہے جودل کی امیری سے دیا جائے۔

گر جب ابو برصدیق بالن غروہ تبوک کے موقع پہ گھر سے سوئی تک اٹھالائے اور عرض کیا سب کچھ تو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ باتی رہے گھر والے تو ابقیت لھم اللّٰہ ورسولہ ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔حضور نے ان کو تو ایسانہ فر مایا اور سب کچھ رکھ لیا کیونکہ وہ پوچھنے پر بھی کہدر ہے ہیں کہ جھے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور یہ بندہ بغیر پوچھے ہی بار بار کہدر ہا ہے کہ میرے یاس اس کے ماد وہ وہ بھی بیاں اس کے ماد وہ بھی ہوتو کا میری تھی اور یہ دل کافقیر تھا۔ دل غی ہوتو خالی جھول بھی بھری رہتی ہے ورنہ سارے جہاں کی دولت اکھی کر کے بھی غریب کا خالی جھولی بھی بھری رہتی ہے ورنہ سارے جہاں کی دولت اکھی کر کے بھی غریب کا خالی جھولی بھی بھری رہتی ہے ورنہ سارے جہاں کی دولت اکھی کر کے بھی غریب کا

فقيركي دوقتمين

بزرگانِ دین فرماتے ہیں فقیر دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ فقیر جو در در سے بھیک مانگتا بھرتا ہے اور دوسرا وہ فقیر کہ جس سے ساری دنیا مانگتی بھرتی ہے۔اس کا ہاتھ خدا کے خزانوں میں ہوتا ہے جو بھی ختم نہیں ہوتے اور وہ ساری دنیا بھی اسھی کرلے تو اس کا ابنا دامن بھر بھی خالی کا خالی رہتا ہے۔اس نے اپنی میں کو مارلیا ہے اور وہ در بدر میں میں کرتا بھر رہا ہے۔

بری کرے''میں میں میں'' مطلے چھری پھراوے منیا کرے''میں نہ میں'' سب کے من کو بھاوے

علاء نے فرمایا کہ جو کمال کی نسبت اپی طرف کرتا ہے وہ فیضان نبوت سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی ہارگاہ میں جن نے کہا تھاانسی علیہ لقوی امین ۔ بیس تخت کیرا آول گا کیونکہ میں برایا کمال، قوت والا ہوں مگر خدا کو پہند نہ آیا کہ میرے نبی میں تخت کیرا آول گا کیونکہ میں برایا کمال، قوت والا ہوں مگر خدا کو پہند نہ آیا کہ میرے نبی کے دریار میں اپنی قوت و کمال کی بات کرے، قبال المذی عندہ علم من المکتب انا

> شور دریا سے بیہ کہتا ہے سمندر کا سکوں جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ غاموش ہے

> > خا کساران جہاں را بحقارت منگر

یبال ایک اور بات بھی یا در ہے کہ کی کوفقیر وغریب دیکھاس سے نفرت نہ کروہ و سکتا ہے اس پرتم سے زیادہ اللہ کافضل ہو۔ کیونکہ غریبی اور امیری تو دو حال ہیں، خداکی مرضی ہے جس کوجس حال ہیں چاہے رکھے۔غریب سے نفرت کرنے والا اگر کلمہ بھی پڑھتا ہے تو بیسوائے منافقت کے پہنے نہیں ہے کیونکہ حضور نے فر مایا مجھے فقر پر فخر ہے اور آپ بید دعا بھی کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی کی حالت ہیں موت دے اور قیا مت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے ہیں شامل کرنا۔

کونکہ بھی فقیری وغربی بندے کواللہ کامحبوب بنادی ہے اور بھی امیری وسر مایدداری
انسان کو قارون بنادی ہے ۔ طالب مولی رہ کر دنیا بھی چلائے تو کوئی حرج نہیں اور طالب
ونیا بن کر بوج اے تو بہی سب سے بڑی لعنت ہے جس کے بارے فر مایا گیا ہے
الدنیا جیفہ و طالبہا کلاب دنیا غلاظت ومردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔
طالب الدنیا و توفیر اتھا طالب العلم و تدبیر اتھا

(مولائے روم)

حضرت سلطان باہور حمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ہماری زبان میں ایول مجھایا ہے

دنیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حرائی ہو

ہڈی اتے ہوڑ تنباندی لادیاں عمرو بائی ہو

عقل دی کوتاہ سجھ نہ جانن پیون لوڑن پائی ہو

ہجوں ذکر رہتے دیے ہاہو کوڑی رام کیائی ہو

marfat.com

### قلب مصطفى المنظم

مندرجہ بالا ساری یا تیں تو ولی اللہ اور دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے دلوں کی ہیں پھر قلب مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہوگی کہ جس پیمیں پارے قرآن اتراہے۔ (فاند نوله علی قبلك)

ای لئے اعلیٰ حفزت علیہ الرحمۃ حضور علیہ السلام کے ایک ایک عضو کی تعریف کرتے کرتے ہر کے بالوں ہے لیکر پاؤں کے ناختوں پیسلام پڑھتے پڑھتے جب قلب محبوب خدا پہ آتے ہیں تو قلم رکھ کر تو قف فر ماتے ہیں کہ جس کے پاؤں کے ناخن اور جسم کے ایک بال کی تعریف کا حرکز اور علم ایک بال کی تعریف کا حق ادائبیں ہوسکتا اس کے دل جو انوار و تجلیات ربانی کا حرکز اور علم و تحکمت، ایمان و ایقان، رشد و ہدایت کا منبع، مصدر اور حرکز ہے اس دل کی میں کیا تعریف کروں تا ہم کچھ نہ کچھ تا ہے ہوگا چنا نچہ ایک شعر سلام کا لکھا جس سے کچھ نہ بچھ ہجھ آئی ۔ اور وہ شعریہ ہے

دل سمجھ سے وراء ہے گر ہوں کہوں غنی راز وحدت یہ لاکھوں سلام

جس نبی کا سینہ الم نشرح کی شان والا ہو، اس کے دل کی کیفیات کا انداز ہ کون کر سکتا ہے، کیونکہ سینہ تو ول کی حفاظت کے لئے چوکیدار کا کام کرتا ہے تو جس کے دل کے چوکیدار کا کام کرتا ہے تو جس کے دل کے چوکیدار کی شان الم نشرح ہے اس مالک مکان ولا مکان محبوب مالک دو جہاں، چان کا نتات بلکہ دوح کا نتات کے قلب اطہر کی شان کیا ہوگی۔

اے ہزاراں جرکل آعد بشر اے میجان نہاں درجوف خر

777

(مولاناروم)

ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه (يرت مرسول الشرن ١١٥)

بے شک اللہ تعالی نے تمام بندوں کے داوں میں نگاہ ڈالی تو تمام داوں میں ہے قلب مصطفیٰ کوسب سے بہتر پایا۔ پس اللہ نے اس کو فاص اپنے لئے چن لیا۔ والبلد ہے تیرے مکان کی فتم العمد کے تیری جال کی فتم والبلد ہے تیرے مکان کی فتم والعصر ہے تیرے زمال کی فتم تیرے دہنے کی جا کا کیا کہنا والعصر ہے تیرے زمال کی فتم اور جب

سینے کی صفت ہے الم تشرح تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا

روح اورجسم

مظہر ہے جو ساری کا نتات میں ہوکر بھی وکھائی ہیں دیتی ۔ مولائے روم فرماتے ہیں تن زجان و جال زتن مستور نیست لیک سس رادید جال دستور نیست

اللہ تعالی اگر کا نئات ہے ایک لھے کے لئے بھی نظر ہٹا لے تو کا نئات خاک کا ڈھر ہو جائے اور روح کا اگر جم سے تعلق ندر ہے تو جم کل سرم جائے ۔ مہعلوم ہوا کہ جم ایک پردہ ہے۔ حقیقت ساری روح ہیں ہے۔ جم سونے ہے سرجاتا ہے (السنوم اخست المعوت) اور روح جسم کے سونے ہے آزاد ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کی سیر کرتی رہتی ہے جسم سوکر خوش ہوتا ہے اور روح رات کو جاگئے ہے مسرور ہوتی ہے جس طرح جسم دنیوی کمالات کا آخری تک اور منتہائے دماغ ہے اس طرح روح جب عالم روحانیت کی منازل کے آخری تک اور منتہائے دماغ ہوتا ہے، روح کے سارے کمالات کا مرکز وجور دل ہے اور سے دل وہ گوشت کا لو تھڑ انہیں جونظر آتا ہے اور جس کا کام خون کو گروش دینا ہے، بیاتو صرف بیدل وہ گوشت کا لو تھڑ انہیں جونظر آتا ہے اور جس کا کام خون کو گروش دینا ہے، بیاتو صرف جسم کا دل ہے جبکہ روح کا دل وہ ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے اور اس میں وہ وسعتیں ہیں جوز مین و آسان میں بھی نہیں ہیں اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے

دل كاحجره صاف كرجانال ك\_آنے كے لئے

اورعلامہ اقبال اس دل روح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے درول مسلم مقام مصطفیٰ است درول مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماز نام مصطفیٰ است

گوشت کا دل تو ہرکی کے سینے میں ہے اور حرکت کر کے اپنی زندگی کا جوت بھی دے دہا ہے اور حرکت کر کے اپنی زندگی کا جوت بھی دے دہا ہے اور دوح کا قلب کسی کسی کا حصہ ہے جب بید کہا جاتا ہے کہ فلال شخص زندہ دل ہے یا تر آن پاک میں ہے: لسمین مکان له قلب ۔ تو اس کا مطلب بیٹیس ہوتا کہ باتیوں کے سینوں میں دل ہی نہیں ہے یا اس میں حرکت نہیں رہی۔

روح عقل اورنفس

بعض نے بیکہا ہے کدروح نفس اور عقل ایک ہی شکی کے نام ہیں دنیا ہے تعلق ہوتو marfat.com



عقل کہلاتی ہے۔ شہوات سے تعلق ہوتو نفس کہا جاتا ہے۔ رب سے تعلق ہوتو اس کوروح کہتے ہیں حالانکہ عقل کا تعلق آگر چہونیا سے بھی ہو پھر بھی اس کی تعریف ''نور'' سے کی گئی ہے۔ المعقل نور فی بدن الادمی . توجب بیروح بن کررب سے تعلق قائم کر لے تو پھراس کو کیوں نہ ''نورعلی نور'' کہا جائے۔ تو جو عقل کو نہ بچھ سکے وہ روح کو کیا سبحیس کے اس لئے فرمایا قبل المروح من امو ربی و ما او تیتم من العلم الاقلیلا ۔ کہ جب تم عقل کی پرواز نہیں سبحہ سکتے تو روح کی بلندیوں کو کیے پاسکتے ہو کیونکہ بیامر ربی ہوادر امر بی کیا ہے اور امر بی کیا ہے اندما امر ہ اذا اراد شیئا ان یقول للہ کن فیکون ۔ وہ ارادہ اللی ہے اور اور اللی کیا ہے اور ارادہ اللی کیا ہے وہ کی جو کیونکہ بیان کیا ہے اور اور اللی ہے اور اور اللی کیا ہے اور ارادہ اللی کیا ہے وہ کی جو رضا گئی ہے۔

رب کعبہ کی رضا میں ہے رضائے مصطفیٰ ہیں دے رضائے مصطفیٰ میں دب کعبہ کی رضا

جسم وروح کی برواز

جہم کی پرواز گورتک ہے اور روح کی پرواز عرش تک ہے، جہم کی آ واز محدود فاصلے کہ جاتی ہے اور روح کی آ واز تحت العرفی سے عرش معلیٰ تک جاتی ہی نہیں بلکہ المخل می و تی ہے کیونکہ جب خدا زبان بن جائے تو خدا کی آ واز کے آ گے کوئی شک رکاد نہیں بن سکتی پھر مسجد نہوی میں بنا مساویة المجبل کی آ واز ملک نہاوند تک جاتی ہے اور بطن ادر میں لوح محفوظ پہ چلے قلم کی آ واز ملک نہاوند تک جاتی ہے اس طرح بچھے بھی دیکھتی ہے اس طرح بچھے بھی دیکھتی ہے اور جس کو کی گئی ہے۔ انسسی ادی ما لا جھی دیکھتی ہے۔ انسسی ادی ما لا تسمعون محبت ورحمت، نیاز وگداذ کے سادے چشے روح سے اس کی کھوشے ہیں۔ روح وونور ہے جس سے شاہراہ حیات جگھا اٹھتی ہے جسمانی مع ویصر کا وائر وبالکل محدود ہے جبکہ روحانی سمع ویصر چونکہ لامحدود ذات کا جلوہ ہے اس لئے اس کی دائر وبالکل محدود ہے جبکہ روحانی سمع ویصر چونکہ لامحدود ذات کا جلوہ ہے اس لئے اس کی دائر وبالکل محدود ہے۔ جسم مجبور ہے روح ایسی مختار ہے کہ آ تکہ جھیکئے میں تخت بلقیس بھی لا

گوتم برھ نے روح کی حفاظت کے لئے جسم کوفنا کردیا، کوشت تو گوشت سبزی اور دال کھانا بھی چھوڑ دیا، کس نے جسم کو زندہ رکھا تو روح کواپیا مارا کہ جنت و دوزخ کا بھی انکار کر دیا۔ اسلام نے روح وجسم دونوں کوسنجا لئے کا تھم دیا۔ مسلمان اگرجسم یا لے تو المصومن المصعیف ، طاقتور مسلمان کم ورسے بہتر ہے کہ المصومن المصعیف ، طاقتور مسلمان کم ورسے بہتر ہے کہ اللہ سے کفر مٹے گا اسلام چھنے گا۔ روح پیمنت کرنے والے کو ولی اللہ بنا دیا۔ جسم کی غذا اس سے کفر مٹے گا اسلام چھنے گا۔ روح پیمنت کرنے والے کو ولی اللہ بنا دیا۔ جسم کی غذا کے کو روزہ کا اللہ بنا دیا۔ جسم کی غذا کو روزہ کا اللہ کا اور عید ہے دوح کی غذا روزہ مہید۔

جسم وروح کی غذا

گیارہ مہینے کھا کرجم کومضبوط کیا جاتا ہے ایک ماہ کے روز ہے رکھ کرروح کوطاقتور

بنایا جاتا ہے تا کہ انسان کو اس کا اصل مقام عالم ارواح بھی یا در ہے۔ جب یہ گناہوں

سے پاک تھا اور حریم کبریا میں رہتا تھا کیونکہ جم سفلی دنیا کا باشندہ ہے۔ خسلف من

تسر اب ۔ اس لئے اس کی خوراک بھی اسی جہان کی ہے اور روح اعلیٰ علیین سے ہاں

وجہ ہے جم مرکمٹی میں جاتا ہے اور روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے۔ کسل منسیء

وجہ ہے جم مرکمٹی میں جاتا ہے اور روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے۔ کسل منسیء

یسر جع المی اصلہ ۔ ہرخی اپنی اصلیٰ طرف لوٹی ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے و نحن

نسبح بحمد لئے کیونکہ یہ اوپر والے ہیں اور یہی غذائے روح بھی ہے الا بدنکو الله

تسطمئن القلوب ۔ زندگی در حقیقت روح کوزندہ رکھنے کا نام ہے جیسا کے فرمایا گیا مثل

المذی یہ ذکر درجہ والذی لایذ کرہ کھٹل الحی والمیت ۔ خالی جم کوزندہ رکھنا

کوئی زندگی نہیں بلکہ

زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں رب کو یاد کرنے سے دل وروح زندہ رہتے ہیں اوران کے صدقے جسم کا کام بھی اربتا ہے۔

كيونكه جمم كى غذائي عام ميوانات كاخاصه بكراس كودال دليدماتار بتوخش

رہتا ہے۔ اس کی خوش کے لئے فرمایاو فی السمآء رزقکم و ما تو عدون اورروح ہروقت عبادت و ذکر کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کے لئے فرمایا افدا مسردتم بسریساض السجنة فارتعوا ، جبتم جنت کی کیار ہوں سے گزروتو جرلیا کرواور جنت کی کیاریاں ذکر اللی کی مجلسیں ہیں۔ ذکر اللی کی مجلسیں ہیں۔

بيعضرى جسم اس علوى مخلوق (روح) كے لئے بمزلہ چھلكا اور سوارى كے ہے۔ اس لئے اس كوداب فرمايا گيا۔ و مسا من دابة في الارض الا على الله رزقها . يى وجه بحد الله و تناسل بھى المان كرزيل مقامات سے بوتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة

اقشامنفس

اس کے انسان میں دونوں خواہشات رکھ دی گئیں اما شاکوا واما کفودا جم اگر بارجائے اور روح جیت جائے تو نفس امارہ، نفس مطمئنہ اوامہ، راضیہ اور مرضیہ بن جاتا ہے پھراس کوندا آتی ہے بیا اتبہا النفس المطمئنة ارجعی الی دبك داضیة موضیة نفس بہی کی قوت مادی غذاؤں اور اخلاق رزیلہ ہے ہاوراس كا دائل شیطان لعین ہے اور اس كا دائل اللہ، رسول بیں جورؤ قد ورجیم بیں مین اعوض عن ذكری فان له معیشة صنگا ، اس سراد جورؤ قد ورجیم بیں میں اعوض عن ذكری فان له معیشة صنگا ، اس سراد بھی روح کی معیشت کی تنگی ہے کہ وہ سارے جہاں کی دولت عاصل كر كے بھی روحانی سکون نہیں پاستی ورنہ بڑاروں لوگ ذكر اللی سے منہ موڑ كر معاشی طور ہے بے حد خوشحال بیں اور اگر اس سے مراد ظاہری رزق کی تنگی ہوتو اگلے جملے كا منہوم لینی پر بیڑگار جو دنیا بیں اور اگر اس سے مراد ظاہری رزق کی تنگی ہوتو اگلے جملے كا منہوم لینی پر بیڑگار جو دنیا بیس غربت کی زندگی گزارتا رہا اس کے تن بیس درست نہ ہوگا کہ اس کوکس جرم بیس بیس غربت کی زندگی گزارتا رہا اس کے تن بیس درست نہ ہوگا کہ اس کوکس جرم بیس قیامت کے دن اندھا کر کے اشایا جائے گا۔ (ونحشو ہیوم القیمة اعملی)

ایک جسمائی رزق ہے وسامن دابة فی الارض الاعلی الله رزقها دوسرا روحانی رزق ہے وسامن دابة فی الارض الاعلی الله رزقها دوسرا روحانی رزق جس سے ول وروح سکون یاتے ہیں۔الابذکر الله تطمئن القلوب .

جس انسان کو بھی مادی دنیا ہی فقروفاقہ کا سامنا ہوتو اس کو فتم کرنے کے لئے جسمانی محنت کرتا ہے یونہی بھی روح فاقول کا شکار ہو جائے تو روحانی محنت کی ضرورت پردتی ہے۔ والدین جاھد کو افینا لنھدینھ مسلنا۔ پھر گھر میں پچے ہویانہ ہو بندہ اطمینان کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ بادش ہوں کے چرول پہتو پھر بھی پریشانی کے بادل چھا جاتے ہیں گر یہ فقیر مطمئن دکھائی دیتا ہے بلکہ اس کے دربار سے بادشا ہوں کو سکون کی بھیک ملتی

(حفرت امام عالی مقام امام حسین خات کی تکوار پر پر جملے کندال سے المسسود ق مقسوم، المحریص محروم، المبخیل مذموم، المجاسد معموم . رزق لکھا ہوا ہے لائی محروم ہے، بخیل ندمت کیا گیا ہے، حسد کرنے والا ہمیشہ پریشان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مجھلی کے پیٹ میں سے تو روحانی غذا کے ذریعے ہی خطاصی ہوئی۔ فیلون المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یعبٹون . غذا کے روح کے بغیر یوسف روح کا چاہ غفلت سے نکلنا ناممکن ہے۔ یہی عروہ وقی ہے غذا کے روح کے بغیر یوسف روح کا چاہ غفلت سے نکلنا ناممکن ہے۔ یہی عروہ وقی ہے اللہ اللہ کا مار ور خط کا کام دیتا ہے جس کوتھام کردینوی آلائشوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ گویا ذکر اللہی تار اور خط کا کام دیتا ہے اللہ ادر کلوق کے درمیان۔ اگر دوستوں میں خط و کتا بت بھی ختم ہو جائے تو دوتی قائم نہیں رہی۔ اس کے فر بایاف ذکر و نسی اذکو کھ ۔ تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں تاکہ تعلق ورابط قائم رہے۔

نه تنها عشق از دیدار خیزو بساکیس دولت ازگفتار خیزو

### روح کی حفاظت

جہم بندوں کے لئے ہے اور روح مولی کے لئے ہے جہم بیار ہوجائے تو ہمیں کتی فکر پڑجاتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھاری بحرکم فیس ادا کرتے ہیں، کڑوی دوائیاں استعال کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، صاف تقرے مکان اور کپڑے استعال کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، صاف تقرے مکان اور کپڑے استعال کرتے ہیں، نداس کو مجت کرتے ہیں، نداس کو محبت کرتے ہیں، نداس کو محبت کرتے ہیں، نداس کو محبت marfat.com

رسول کی روشنی و ہے ہیں ، نداس کا کوئی علاج معالجہ نہ تھارداری۔

حالانکہ انسان کے سارے اعضاء سلامت ہوں صرف روح نکل جائے تو ہے ہم مردہ اور اس کے تمام لوازمات اس کے لئے برکار ہوجاتے ہیں اس کوکوئی انسان ہمی نہیں کہے گا بلکہ مردہ (ڈیڈ باڈی) روح اتن کار آ مہ ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی حالانکہ سب کچھ وہی ہوتی ہے جسم تو ایک پردہ تھا۔ آگے سارا کام روح کا ہے اور جسم سے پہلے بھی سارا کام روح کا تھا۔ جب روح جسم میں ملوث نہ ہوئی تھی تو اس نے الست بربکھ کے جواب میں قالوا بلی کہا، جسم کی آلودگیوں میں گھری تو سب پھھ بھول گئ، وعدہ اللی بھی بھول گئ ، وعدہ اللی بھی بھول گئ ، جنت کی راہ بھی بھول گئ ، وعدہ اللی بھی کھول گئ گر ہر کسی کی نہیں۔ بعض وہ مردان حق بھی ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی روح کی لطافتیں نصیب ہوجاتی ہیں اور ان کو سب پھھ یا در ہتا ہے بلکہ وہ ماسوی الله کو بھلا دیے ہیں۔ نہیں ہوجاتی ہیں اور ان کو سب پھھ یا در ہتا ہے بلکہ وہ ماسوی الله کو بھلا دیے ہیں۔ دوسرے کوفر مایا وہ اللہ نے ان ربک نسنیا۔ تیرار بھولئے والانہیں کونکہ جب تو نے اس کونہیں بھلایا تو وہ تھے کیوں بھلائے گا۔

کن خدا نے جد فرمایا اسال وی کولے ہاہے ہو ھے ذات صفات رہے دی ھے جگ ڈھنڈیا ہے ہو ھے لا مکاں اساڈا ھے آن بت اندر پھاسے ہو نفس شیطان پلیتی کیتی، باہو اصل پلیت تاں ناسے ہو میں عرض کررہا تھا کہ جس طرح ہماری نظر صرف جسم پر ہوتی ہے ای طرح بعض جسوں والے ہوکر بھی نظر روح پید کھتے ہیں کیونکہ جسم تو فنا ہونے والا ہے۔اصل تو روح ہی ہے اگر چہ ہماری آنکھیں اس کوئیں و کھے تیں کیونکہ جسم تو فنا ہونے والا ہے۔اصل تو روح

جو تیری نظر میں نہ آسکا تو تیری نظر کا قصور ہے

شربت پیج بیں، پھل کھاتے ہیں ، ذا نقد کے لئے طالاتکہ پھل کے سارے اجزاء نظر آتے ہیں مر ذا نقہ جواصل ہے وہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کے اجزائے ترکیبی (عصلی،

چھلکا، کودا) میں ذا نقد کا نام تک تبیں ہے۔

بندہ باتی مارے عضونوٹ ہوگیا، ٹانگ کٹ کئی پھر بھی آدی باتی ، بازوکٹ گیا پھر بھی بندہ باتی مارے عضونوٹ پھوٹ کئے اگر جان کی جائے تو وہ کہتا ہے خدا کاشکر ہے ہیں نہ بارہ بات کی گیا۔ معلوم ہوا کہ بیاعضا آدی نہیں بلکہ وہ جس کو ہیں کہدر ہا ہے وہ ی تو اصل ہے اس کو روح کہویا جان تو چاہ مان یا نہ مان گر یہی ہیں ہے اور اسی کے لئے ہمارا جہان، اس کے لئے بحصنہ کھی کرنا ہے، جسم کے لئے جتنا وقت جلوت میں گزارو، روح کے لئے کم از کم اتنا وقت خلوت میں گزارو ہوت کے لئے کم از کم اتنا وقت خلوت میں گزارو ہوت کے اگر خالی کم اتنا وقت خلوت میں گزارو کیونکہ خرچہ آمدنی کے برابر ہوتو گزارا چاتا رہتا ہے، اگر خالی خرچہ بی خرچہ ہوتو بات نہیں بنتی۔ جتنا جلوتوں میں کھوکر نقصان کر جیٹھتے ہو، خلوتوں میں جاکر خرچہ بی خرچہ ہوتو بات نہیں بنتی۔ جتنا جلوتوں میں کھوکر نقصان کر جیٹھتے ہو، خلوتوں میں جاکر خرچہ می اور نقسون کی اصل ہے تا کہ جسم کو بنا سنوار کر ورجہ کو بنا سنوار کر ویز اردنہ کرتے بھرو، ورنہ بقول حضرت سلطان با ہوروح یکارتی پھرے گی۔

بنھ چلا یا طرف زمیں دے عرشوں فرش نکایا ہو گھر تھیں ملیا دلیس نکالا، لکھیا جھولی پایا ہو روہ نی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اے ای دل گھرایا ہو اسیں بردلی ساڈا وطن دوراڈا، باہو دم وم غم سوایا ہو اسیں بردلی ساڈا وطن دوراڈا، باہو دم وم غم سوایا ہو

### تصوف کیاہے؟

هو معرفة طرق تعمير الظاهر و الباطن (شرح منوى ٢٩٢٥) فام رامتول كالقمير كرفي كا تام تصوف هـ حدمرت امام مالك فام رامتول كالقمير كرفي كا تام تصوف من تصوف ولم يتفقه عليد الرحمة فرمات بين من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق و من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق

جس نے فقہ سیکھی اور تصوف کی طرف نہ گیا وہ فائل ہو گیا اور جوصو فی بن گیا ہو فقیہہ نہ بناوہ زندیق ہو گیا اور جس نے دونوں کو پالیا وہ حقیقت کو پا گیا۔

چونکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام پڑھیں کو صحبت نبوی کی برکت ہے فیض کے سارے خزانے نبوی کی برکت ہے فیض کے سارے خزانے نبوی کی شرورت سے خزانے کی ضرورت

ہی چین نہ آئی اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بیرساری تعتیں کسی ایک جگہ ہے حاصل نه ہوسکی تھیں کیونکہ آپ کی طرح کی ہمہ کیر شخصیت کا ملنا محال تھا لہذا کوئی فقہ کا مركز قرار يايا تو كوئى تزكيه وتصوف كاءاى لئے ايك طبقے نے حديث كا كام كيا ايك نے فقہ کا اور ایک نے تصوف کا۔ بظاہر مخنتیں مختلف تھیں مگر منزل اور مدعا ایک ہی تھا۔اس کئے صوفیاء کرام نے اس شعبہ کومنظم انداز سے چلایا جس طرح کہ حدیث وفقہ والوں نے ا بے اینے شعبوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اٹھ کھنے کی کرامات اتی نہیں ملتیں جتنی کہ اولیاء کرام کی۔ان کے سامنے مجزات والے آقاتھے،ان کے سامنے کرامات کا ظہورا تنا اہم نہ تھا جن کی کرامات تھیں وہ بھی ظاہر کرنا ہے ادبی سبھتے اور اس طرف توجہ کم کرتے تنے کیونکہ اہل حق کے نزویک کرامات دکھانا یاؤں کی گروے زیادہ مقام ندر کھتا تھا۔

فرمان غوث اعظم رضى اللدعنه

حضورغوث أعظم فأنتؤسسوالاسسوار فيما يحتاج اليه الابوار ميس فرمات بيس اصمحاب الكرامات كلهم محجوبون والكرامة حيض الرجال فالولي له الف مـقـام اوله باب الكرامات من جاوز منها نال الباقي والافلا . كرامات والے پردے میں ہیں اور کرامت اہل حق کے نزدیک ایسے ہے جیسے عورتوں کے لئے مخصوص ایام۔ولی کے ہزار مقام ہیں اور پہلا مقام کرامت کا باب ہے جو یہاں سے گزر گیا اس نے باقی مقامات یا لئے ورندراستے ہی میں رو گیا۔ حاجی امداد الله مہاجر کمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں

ایں سخن کیف آورے مردم شود علم حق در علم صوفی عظم شود اہل اللہ ہوا میں اڑنے کو پرندوں کا کام، یانی یہ چلنے کومچھلیوں اور کچھوؤں کا کمال سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرامتوں والےسار ہے ل جائیں تو صحابی کی گر دِراہ کوئییں چھو کتے۔ محابہ کرام الکھی میں خلفائے راشدین اعلی درجے کے صوفی ہوئے ان کے بعد حضرت ابو ہرمرہ، حضرت ابوذر بن فنا جیسے لوگ تصوف کے اعلیٰ درجہ یہ فائز تھے۔ تابعین میں حسن بصری اور سعید بن میٹب جیسے لوگوں نے تصوف کا کام کیا اور مجانین کے سردار

حصرت اوليس قرني جن مناهي

لفظ انسان بیں انس بھی ہے اور نسیان بھی اور صوفی ماسوی اللہ کو بھول کر ساری محبیق اللہ کے لئے وقف کر کے اشد حباللہ کا پیکر بن جاتا ہے۔ صوفی ایک معنی کے لیاظ ہے لفظ صف سے بنا ہے اس طرح صوفی وہ کہلایا جواللہ کی بارگاہ بیں صف اوّل کے اندر کھڑا وکھائی دیا یا اس کا دل صف کی طرح سیدھا ہوتا ہے، اگر صوفی صفہ ہے ہے تو بھر اس کا دکھائی دیا یا اس کا دل صف کی طرح سیدھا ہوتا ہے، اگر صوفی صفہ ہے کہ موثی وہ ہے جوائی زندگی جس اصحاب صفہ کے کردار کوشائل کر ہے۔ معنی یہ ہے کہ موثی وہ ہے جوائی زندگی جس اصحاب صفہ کے کردار کوشائل کر ہے۔ الغرض! دل کی صفائی، نفس کی اصلاح، روح کی بالیدگی اور باطنی طبارت کا نام تصوف قرار پایا۔

علم وعمل

حفرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حفرت داؤد طائی علیہ الرحمۃ نے جب علم حاصل کرلیا تو امام علیہ الرحمۃ کے پاس محے۔ نصیحت طلب کی تو امام صاحب نے فرمایا:علیك بالعمل فان العلم بلا عمل كالجسد بلا دوح (كفدائج بس ١٨٩١) فرمایا:علیك بالعمل فان العلم بلا عمل كالجسد بلا دوح (كفدائج بس ١٨٩١) علم كے ساتھ مل كولازم پر لوكونك علم بغیر ممل كے ایسے ہے جسے جسم بغیر دوح كے حضرت وارث شاه فرماتے ہیں

بنال على دے نيم نجات تيرى ماريا جائي گا قطب ديا بيٹيا او ئے مل كنيرا من البحن والانس اور صم بكم مل كيفيرا من البحن والانس اور صم بكم عمى الموات غير احداء كاممداق بنا دينا ہے اور علم كے ساتھ مل بوتو يتقوب الى بسالنو افل كا درجہ حامل بوجاتا ہے۔ بات بات من قرق ہوتا ہے اور ذات ذات من فرق بوتا ہے اور ذات ذات من فرق بوتا ہے۔

کفت او کفت اللہ بود حریت از طقوم عبداللہ بود حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ارشادفر ماتے ہیں علموں باہو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سے ورصیال دی کرے میادت اللہ کنوں بگانہ ہو marfat.com

غفلت کنوں نہ محملس مردے دل جابل بت خانہ ہو میں قربان تنہاں تھیں باہو جنہاں ملیا یار نگانہ ہو

جھوتے پیر

انہی بزرگوں کےاشعار پڑھ کر جاہل ہیرلوگوں کو بے ممل بناتے ہیں مگرتصور کا دوسرا رخ دیکھنے ہے گھبراتے ہیں کیونکہ اس سے اپنا پردہ جاک ہوتا ہے۔ ایک پیر کہنے لگا کہ ہماری چومیں مھنٹے ہی نماز ہوتی ہے۔ یہ طاہری نمازیں بے فائدہ میں کیونکہ سلطان صاحب نے فرمایا ہے

نفل نمازاں کم زنانے روز مے صرفہ روثی ہو

ادر جب اس کوکہا گیا کہ حضرت سلطان صاحب خود تو دن رات میں فرضی نمازوں کے علاوہ ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے تو

زمين جنيد نه جنيد كل محمد

جو یا نج نمازین نبیس پڑھ سکتا وہ چوہیں تھنٹے کیا نماز پڑھے گا اے با اہلیس آدم روئے ہست پس ببردست نه باید داد دست کار شیطال می کند نامش ولی حرولی این است لعنت برولی

پیرصاحب بیکام ہیں کرتے

پیرصاحب نمازنہیں پڑھا سکتے ، تلاوت نہیں کر سکتے کیوں؟ موسکتے ہیں؟ نہیں! یہ مولو ہوں کے کام ہیں۔اچھا' میرکام حضور نے ہیں کیے؟ پیرصاحب مسئلہ ہیں بتاتے کہ آتا ہی نہیں اور مرغ مسلم کھا جاتے ہیں۔ نماز دل کی پڑھتے ہیں بلکہ نماز مدینے میں پڑھتے ہیں اور گھر مرید کا اجاڑ ویتے ہیں۔ایسے نالائقوں کے لئے سحری کے مؤوّن کوؤنے کرکے اس کی جان مت او۔ان سے کو اگر نماز مدینے میں مرجتے ہوتو کیا تہمیں مدینے سے لنگر حبيس ملتاء

ہے بیرنگاہ کرکے لوگوں کے دل صاف کرتے تھے یہ سینے پر ہاتھ بھیر کر مریدوں ی جیبیں صاف کر لیتے ہیں۔

امیرم بدآئے تو بیٹھک کا درواز ہ کھولو۔غریب بیچارہ آ جائے تو اس کو کہو باہر بیٹھ کر سوالا كه مرتبه يا حي يا تيوم پڑھے تا كه نه پڑھ سكے اور نه ملا قات ہو سكے اور اگر يڑھنے ہے معذوری ظاہر کرے تو بیر کا نافر مان اور کلام الہی کامنکر ہو کرسیدها دوزخ میں جائے۔

ایک مرید کہنے لگا سجان اللّٰہ میرے مرشد کے چہرے یہ نماز روزہ نہ کرنے کے باوجودا تنانور ہے کہ'' حجمال نہیں جھلی جاندی'' خوراک بتائی تو (مولوی ہونے کے باوجود ) مجھ پہسکتہ طاری ہوگیا۔ میں نے کہااتن خوراک تو بھینسا بھی کھالے تو اس کے چہرے پر مجھیانورآ جائے۔

## بدبية قبول كرنا ادر يحرديا جانا

صديث مين ہے كه آ قاعليه السلام مدية بول قر ماتے تو يا خدّ من اغنياء هم و تو د اللي فيقواء هم . اميرول سے ليتے اورغريوں پرتقسيم كرديتے تھے۔ايك بيركا بيرًا باہر سے پڑھ کرآیا اور اس نے ویکھا کہ والدصاحب لیتے ہی لیتے ہیں دینے کی طرف آتے ى نبيں - كوئى غريب بيچارا يائى رويے دے رہا ہے۔ وہ بھى لے لئے جو يائى سودے رہا ہے دہ بھی لے لئے ، اس سے ندر ہا گیا اور اعتراض کر دیا تو حضرت صاحب نے ڈانٹا تو جانمانہیں ہے مدیہ قبول کرنا سنت ہے۔اس نے کہا گرمتحقوں کو دینا بھی تو سنت ہے؟ پیرصاحب جلال میں آ گئے اور فر مایا: چیب ہوجا گتاخ! ہم نے پوری سنت کا تھیکہ لیا ہوا ہے؟ آدھی حدیث پہم مل کرتے ہیں آدھی پیدیم لکرتے رہیں۔

کہال سے لائیں شریعت وطریقت کے جامع لوگ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمة کوکوئی غریب آ دمی سورو بے دیتا تو آپ اس کی ول جوئی کے لئے ایک روپیے marfat.com

ر کھ لیتے اور باقی شکریہ کے ساتھ واپس کر دیتے اور ساتھ پر تکلف کھانا کھلا کر حقدار کو کرایہ مجمی عنایت فرماتے۔

### شريعت ٔ طريقت ٔ حقيقت اورمعرفت كي مثال

یادرکھو! شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی مثال بالترتیب چڑا، وشت، ہٹر ک اور مغز ہے دی گئی ہے۔ چڑا گرچہ ہٹری سے کمزور ہوتا ہے لیکن ہٹری مغز اور گوشت کی حفاظت بہر حال چڑا ہی کرتا ہے آگر چڑے کی اہمیت نہ جان کراس کوا تار پھینکو ئے تو پچھ معلامت ندر ہے گا۔ شریعت تو سرکار کی اداؤں کا نام ہے اور آ قاعلیہ السلام کی ساری ادائیں ہی اللہ کو پیند ہیں۔ ہم نماز ہیں آ سان کی طرف مندا ٹھا کیں تو دھمکی اور وعید ہے کرتمہیں اندھا کر دیا جائے گا اور حضور علیہ السلام نماز کی حالت کی جرہ آ سان کی طرف کے ایک کرتمہیں اندھا کر دیا جائے گا اور حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں چرہ آ سان کی طرف کریں تو اللہ تعالی پیار ہے و کھتا ہے اور رضائے محبوب کے لئے قبلہ تبدیل فرمادیتا ہے۔

ویکھومحبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نیں محبوب دے یاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نیں محبوب دے یاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نیں اب سلے نیس ہتھ جائے تیں ابویں رُخ دا رُخ بدلایا سی ابین میں ہتھ جائے تیں ابویں رُخ دا رُخ بدلایا سی ابین میں دے وعدے ہے توڑ چڑھائے جاندے نیں ابین میں دے وعدے ہے توڑ چڑھائے جاندے نیں

(الحاق فيمه يوسف تحمية منيه الرحمة )

### داڑھی اندر لِٹ' کڑ ااور مندرے باہر

ایسے ظالم بیں کہ لت باہر رکھتے بیں اور واڑھی اندر، کڑا اور مندرے باتھوں ہے بیں اور نماز اندر کی بڑھتے ہیں ۔ خبر دار اور نماز اندر کی بڑھتے ہیں ہر برا کام باہر اور اچھے کام کی بات کروتو وہ دل میں۔خبر دار اے مسلمانو! باہر کا بے نمازی اندر کا ولی نہیں ہوسکتا۔

اس طرح کے ایک پیر کے ذرا مجھدار مرید نے عرض کیا کہ حضرت میری بھینس دودھ نہیں دیتی اس کو دم کر دیں۔ پیر صاحب نے کہا: بھینس لے آؤ۔اس نے گدھالا کورا کیا پیر کہتا رہا یہ تو گدھا ہے مگر مرید نے ضد کر لی اور کہتا رہا حضرت: بیاندر سے سے مسام سے مسرکہ کی اور کہتا رہا حضرت: بیاندر سے marfat.com : مجینس ہے۔ پیرسمجھ کمیا کہ شریعت **گاہری کا باخی اندر کا ولی نہیں ہوسکتا۔ حضرت سلطان** صاحب فرماتے ہیں

ہر مراتب از شریعت یافتم پیٹیوائے خود شریعت سا ختم

میں نے ہرمرتبہ شریعت سے حاصل کیا ہے اور میں نے اپنا پیشوا شریعت کو بنالیا ہے۔ آپ اپنی اکثر کتابوں میں ایک عبارت نقل فرماتے ہیں اور آپ اس کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

### خالف شرع اورسنت کے تارک ' پیر' کاعلاج

اذا رايت رجلا يطير في الهواء ويا كل النار ويبشى على الباء فهو ترك السنة فاضربه بالنعلين ـ

جب تو کسی کودیکھے کہ ہوا میں اڑتا آ رہا ہے، آگ کھارہا ہے اور پائی پہل رہا ہے

( گراس کے پاؤں بھی نہیں بھیگئے ) اور ایک سنت کا تارک ہے تو اپنے دونوں جوتے اتار

اور مار مار کے اس کا د ماغ درست کر دے۔وہ شیطان تو ہوسکتا ہے ولی اللہ نہیں ہوسکتا کہ

جس بابر کت رسول کا نام لے کراپی ہیری مریدی چیکا رہا ہے انہی کی شریعت سے غداری

کر رہا ہے؟

### حضرت سلطان العارفين سلطان بابوعليه الرحمة

عین الفقریس آپ فرماتے ہیں اگر چد در تو خیرتمام غرق شوی خلاف شریعت وسنت مباش۔اگر تو تعمل طور پر بھی تو حید میں غرق ہوجائے تو شریعت اور سنت کی مخالفت ہرگز ندکر۔
مباش۔اگر تو تعمل طور پر بھی تو حید میں غرق ہوجائے تو شریعت اور سنت کی مخالفت ہرگز ندکر۔
منا قب سلطانی میں حضرت سلطان غلام با ہوعلیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ آپ نے ساری عمر میں بھی ایک مستخب بھی ترک نہ فرمایا۔ (می کید)

پھراپیام شدیہ بات کے تو ایک سوایک فیمید کی ہے کہ میں جب یا اللہ کہتا ہوں تو مجھے لیک یا عبدی کا جواب آتا ہے جو میں اپنے سرکے کا نوں سے سنتا ہوں۔
میس العارفین ص ۲۲۰ یہ فرماتے ہیں" جو محص نماز حضوری کا دعویٰ کرے ادر کے marfat.com

مجھے ظاہری نماز کی حاجت نہیں وہ جھوٹا ہے کیونکہ جب نماز کا وفت ہوتا ہے تو مجلس محمدی سے نماز کی ادائیگی کا علم ہوتا ہے' (اور بید کیسے ہوسکتا ہے کہ حضورتھم فرمائیں اور ولی اللہ

ایک ملتگ کہنے لگا کہ سلطان صاحب نے فرمایانہیں؟ اندروج نماز اساڈی مکسے جانتیو ہے ہو میں نے کہا اس شعر کا آخری مصرعہ بھی بڑھ لے تھے خود ان کی اپنی زبان سے جواب ل جائے گا اور وہ بیہ۔

سیاراہ محمد والاجیس وج رب سمعیوے ہو

آپ کامقام فقر

فر مایا الله تعالی کی معرفت اور تو حید خالص بڑی نعمت ہے۔ ذکر کی آگ سے وجود بمنزله تنور ہو جاتا ہے اور اعضاء کوالیے جلاتا ہے تیے خٹک ایندھن کو آگ۔اس آگ کا ایک ذرہ اگر زمین وآسان پیگر جائے تو جل کررا کھ ہو جائیں۔ آفرین ہے انسان کی ہمت پر کہ جواس میں جاتا رہے اور دم ندمارے۔اس سے بڑھ کرکوئی ریاضت نہیں ہے۔ بعض انسان مراتب یہ پہنچ کر کا فر،مشرک، دیوانے اور مجذوب ہو جاتے ہیں لیکن جواس ہو جھ کو اٹھالیتا ہے وہ لباس شریعت پہن کر ہوشیار ہو جاتا ہے پھر وہ خلق خدا کوستاتا نہیں (بلکہ حق کی راہ بتاتا ہے) ہزار ہااس آگ میں جلتے ہیں تکران میں سے کوئی ایک آ دھ ہی معرفت البی کے آب رحمت سے سرد ہوتا ہے اور محبوبیت کے مقام پہ پہنچا ہے۔ ایں قال من ہو حال من ۔ بیمیری اٹی ہاتیں ہیں۔

لام له، ہو غیری ومندے کے بل مول ند رہیندے ہو عشق نے میٹے رکھ جڑاں تھیں جک دم ہول نہ سہندے ہو جردے پھر والک بہاڑاں لون والکوں کل وبہندے ہو عشق ہے سوکھا ہندا سمے عاشق بی بن بیندے ہو معرسه سلطان العارفين عليه الرحمة انسا عسوطسنسا الاحانة كي تحت فرمات بي

"جب زمین و آسان امانت الی کے اٹھانے سے عاجز آ کے تو کرور سے انسان بے چارے کی کیا ہمت کہ اتنا بڑا ہو جو اٹھا سکے گر چر بھی اٹھا لیا تو بیانان کی اپنی طاقت نہی عارے کی کیا ہمت کہ اتنا بڑا ہو جو اٹھا سکے گر چر بھی اٹھا لیا ان کے بارے میں فر مایا گیا بلکہ اسم ذات کی طاقت تھی "اور جنہوں نے یہ ہو جو اٹھا لیا ان کے بارے میں فر مایا گیا و بتوب الله علی المؤمنین و المؤمنت و کان الله عفور رحیما ۔

درد مندال دیال آئیل کولول پھر پہاڑ دے جھڑدے ہو دردمندال دیال آئیل تول بھے تا تک زیس وچہ وڑدے ہو دردمندال دیال آئیل تول آسانوں تارے جھڑدے ہو دردمندال دیال آئیل تول آسانوں تارے جھڑدے ہو دردمندال دیال آئیل تول باہو عاشق مول نہ ڈردے ہو

### تحمرجا جا کرفیض وینا

آپ کافرمان ہے کہ میں اپ نفس کورسوا کرتا ہوں اور بھکم البی لوگوں کو گھر جا جا کر فیض دیتا ہوں (کوئی تو گھر آئے کو بھی نہیں دے سکتے اورکوئی گھر جا کر بھی اس کے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں گرفیض ہوتو پہنچا کیں گرآپ کی شان دیکھئے کہ آنے والوں کوتو کب محروم کریں گے جبکہ نہ آنے والوں کو گھر جا کرفیض عطا کرتے ہیں ) آپ نے فرمایا محروم کریں گے جبکہ نہ آنے والوں کو گھر جا کرفیض عطا کرتے ہیں ) آپ نے فرمایا جا نیکہ من رسیدم امکاں نہ بیج کس را شہباز لا مکانم آل جا کہا گئس رہا شہباز لا مکانم آل جا کہا گئس رہا اس کا ترجمہ آپ نے پنجابی میں یوں ارشاد فرمایا۔

میں شہباز کرال بردازال وج افلاک کرم دے ہو زبان تال میری "کن" برابر موڑے کم قلم دے ہو افلاطون، ارسطو ورمے میں اسے کس کم دے ہو حاتم ورمے میں اسے کس کم دے ہو حاتم ورمے لکھ کروڑال دربا ہوتے منکدے ہو

### جومیراچېره د مکھے لے ولی بن جائے

نقر را بردا شم نظر از نبی بر که بیند روئے من محردد ولی میں نے نقرنگاہ نبوت سے حاصل کیا ہے اور اتنا کہ اب جومیر اچبرہ دیکھے لے وہ ولی

بن جاتا ہے۔

سكه حكيم كاعلاج موكيا

چنانچ آپ کی مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیار ہو گئے اور آپ کے علاقے میں سکھ علیم تفام یدین علیم کو بلانے گئے تواس نے اس لئے آنے سے انکار کر دیا کہ بیس نے سنا ہے جوان کا چہرہ دیکھ لے وہ مسلمان ہوجا تا ہے۔ تم ان کی تمیض لے آؤ میں سونگھ کر مرض پہچان لوں گا اور دوائی دے دوں گا۔ آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے تمیض کر مرض پہچان لوں گا اور دوائی دے دوں گا۔ آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے تمیض اتاری اور فرمایا ہے جاؤ جو کام میں کرتا ہوں وہ میری قمیض بھی کر کے گی چنانچ تمیض سونگھتے ہی سکھکا اپنا علاج ہوگیا اور اس کو دولت ایمان لی کئے۔ آپ فرماتے ہیں سونگھتے تی سکھکا اپنا علاج ہوگیا اور اس کو دولت ایمان لی آپ فرماتے ہیں ان خدا ہم حصفیٰ از خدا ہم حصفیٰ اور کے من شد اولیاء دوئے من بارد کے رحمت مصطفیٰ ہم کہ بیند روئے من شد اولیاء دوئے من بارد کے رحمت مصطفیٰ

تصورخودي اورسلطان العارفين عليه الرحمة

خودی کا تصور اقبال نے اجاگر کیالیکن اقبال کے تصور خودی اور اولیاء کی خودی کے تصور میں فرق بیہ کہ صوفیاء انا نیت تکبر خود بینی وخود آرائی اور خود ستائی کوخودی کہہ کراس سے نہیج کی تلقین فرماتے ہیں چنا نچہ حضرت سلطان با بعور حمته الله علیہ فرماتے ہیں ۔ جاب تا کی خودی کریں خود کی کریں خود نفول تال تا کیں رہ نہ پاویں ہو گرتصور خودی میں اقبال کی اصطلاح اپنی ہے راور الا مساقشة فی الاصطلاح) وہ کہتے ہیں اپنے اندر صفات البید پیدا کرنا خودی اور وہ بھی ونیا جانتی ہے کہ قال کی صد تک ہے گریہال تو ہر بات پہاجا تا ہے

#### استغراق ہے اور اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

بمنزل فقر از بارگاه کبریا حکم شد که توعاشق مائی ایس فقیر عرض نمود که عاجز را توفیق عشق حضرت کبریا نیست، باز فرمود که تو معشوق مائی باز ایس عاجز ساکت ماند پر تو شعاع حضرت کبریا بنده را ذره وار درابحار استغراق مستغرق ساخت و فرمود توعین ماهستی و ماعین توهستم در حقیقت مائی و در معرفت یارمائی (دساله روحی شریف کلان)

نقر کی ایک منزل بہاللہ کی بارگاہ سے مجھے تھم ہوا کہ تو میرا عاشق ہے۔ ہیں نے عرض کیا کہ اس عاجز میں بیہ طاقت کہاں کہ خدا کا عاشق ہو سکے۔ پھر تھم ہوا کہ تو میرا معثوق ہے میں نے پھر خاموثی اختیار کی تو بارگاہ خداوندی سے ایک جی آئی جس سے میں ذرے کی طرح استفراق کے سمندروں میں غرق ہو گیا پھر تھم ہوا

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نه گوید بعدازی من دیگری تاکس نه گوید بعدازی من دیگری

یمی وہ مقام ہے کہ جو پیچھے کن عادیٰ فی ولیا والی صدیث میں ولی اللہ کا گزرچکا ہے اور مندرجہ بالاعبارت اور شعر کا وہی مفہوم درست ہے جواس صدیث میں بیان کیا گیا ہے اور جواس سے علاوہ کچھ اور سیجھے بھراس کو خدا سیجھے اس کے ملاوہ کچھ اور سیجھے بھراس کو خدا سیجھے اس کے ملی وفایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے اور ای کو فنا فی اللہ کا مقام کہا جاتا ہے اور ہم جیسے لوگ بھلا اس مقام کے بارے میں کیا جا نیں ؟

### كوئى مجعق كيا مجعكونى جائفة كياجان

### ایک غلط بھی کا از الہ

میں نے ایک مرتبہ اپنے ہیرومرشد حفرت سلطان غلام ہا ہوعلیہ الرحمة کی خدمت میں نظام ہا ہوعلیہ الرحمة کی خدمت میں خط لکھا کہ بعض بے محل متم کے لوگ بادشاہ حضور کے اشعار اور چند مہارات سنا کر میں خط لکھا کہ بعض بے محل میں محالوگ بادشاہ حضور کے اشعار اور چند مہارات سنا کر میں محالوگ میں مجالوگ میں محالوگ میں محال

لوگوں کوبد عمل بناتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اس بارے ہیں کیا تھم ہے تو آپ کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ" بیٹا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ صرف اللہ لقائی نے لیا ہے۔ ' حدیث بھی کی بیشی سے محفوظ ہیں کیا امام بخاری کوایک لا کھ صحح اور دو لا کا کھموضوع احادیث یا دنہ تین تو جب اس اجھے دور میں نبی علیہ السلام کے کلام میں لوگ گڑ ہو کرتے رہے تو باد شاہ حضور کا کلام ان قباحتوں سے کیے محفوظ رہا ہوگا۔ اس لئے جس شعر یا عبارات کی شریعت کے عین مطابق مناسب تاویل ہو سے کرلواور جس کی تاویل موسکے کرلواور جس کی تاویل موسکے کرلواور جس کی تعقیدت کے پردے میں ایسا کیا ہویا سازش کے تحت۔ سازش کے تحت۔

میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جامع جواب ہے اور جتنے صوفیائے کرام کی عبارات سے
بالخصوص جامل پیرغلط مغہوم اخذ کرتے ہیں سب کا جواب اس میں موجود ہے کیونکہ ولی اور
فقیر کہلانے والا شریعت کا مخالف ہوئی نہیں سکتا اور جوشریعت کا مخالف ہو وہ ولی اور فقیر
ہوئی نہیں سکتا۔

### غوث اعظم رحمة الله عليه فرمايا

حضرت خوث اعظم فرماتے ہیں تقیر کی ف سے مراد فنا فی اللہ ہو کر اپنی ذات و صفات سے فارغ ہوجانا ہے۔ ق سے مراد یا دالی سے اپنے دل کوقوت دینا ہے اور ہمیشہ اس کی رضا پر قائم رہنا ہے۔ ک سے مراد یاس و ناامیدی سے دور رہ کر رب کی رحمت کا امید وار ہوجانا ہے اور '' رئے سے مراد رفت قلب اور ہرشی سے منہ موڈ کر رجوع الی اللہ کرنا ہے۔ (شرح ایرات یا ہوس ۲۵ پر دفیر سلطان الطاف علی زیرجہ ہو)

اصلاحتنس

لفس ما كمتراز فرعون غيت ليك اور اعون و ماراعون غيست جمارانفس بمي فرعون سے كم فيس ہے۔ فرق سے كداس كے پاس وسائل كى بہتات اور دولت كرانبار شے اور بہت برى حكومت كى جو بادے پاس فيس ہے۔ اس

marfat.com 📜 ...

لئے اس نے خدائی کا دعوکی کر دیا اور ہم نئے گئے۔ حضرت سلطان ہا ہور حمۃ اللہ علیہ نے اسپنے پنجا بی کلام میں نفس امار ہ کی خوب خبر لی ہے آپ فرماتے ہیں۔

صورت نفس امارے دی کوئی کتا گلر کالا ہو رکھی سکھی کھاندا ناہیں، منگے چرب نوالا ہو کھے پاسوں اندر بیٹھا دل دے تال سنجالا ہو ایہ بد بخت ہے بھکھا باہو اللہ کرسی ٹالا ہو

ضاد ضروری نفس کتے نوں فہما فہم کچوے ہو
نال محبت ذکر اللہ دا دم دم پیا پڑھیوے ہو
ذکر کنوں رب حاصل تھیندا ذاتو ذات دسیوے ہو
دوئیں جہان غلام تحصال وے جمعال ذات کھیوے ہو
بررگان دین نے کئ طریقوں سے نفس کا علاج فرمایا اوراصلاح کی۔

نفش كاعلاج

حضرت بایزید بسطای علیہ الرحمۃ اپ مریدین کے ساتھ روزانہ چہل قدی کو نکلتے میں بادشاہ کا دربار لگا ہوتا جو آپ کود کھ کر بمعہ وزراء وامراء کھڑا ہوجا تا۔ ایک دن آپ حسب معمول جا رہے تھے اور بادشاہ بھی حسب سابق کھڑا ہوا تو آپ نے اس کی طرف منہ کرے تھوک دیا۔ اس نے خوب برا بھلا کہا اور آپ چل دیئے۔ مریدین نے اس تبدیلی کی وجہ پوچی تو آپ نے فرمایا: روزانہ بادشاہ میری تعظیم بجالاتا اور میرانفس ائی جگہ قائم رہتا۔ آج جب بادشاہ کھڑا ہوا تو میرانفس پھولا کہ بایزید: تیری کیا شان ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی تھے دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا اس کا علاج انہی قدموں پہوجانا چاہئے۔ اس لئے میں نے ایسا کیا ہے اور جب بادشاہ گالیاں دے دہا تقدموں پہوجانا چاہئے۔ اس لئے میں نے ایسا کیا ہے اور جب بادشاہ گالیاں دے دہا تقاتو میں اپ جو جانا چاہئے۔ اس لئے میں نے ایسا کیا ہے اور جب بادشاہ گالیاں پر رہی ہیں۔ تھاتو میں اپ جو جو رہا تھا ہاں بتا تیری کیا شان ہے کہ تھے گالیاں پر رہی ہیں۔

ارثاد باری تعالی ہواما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوای فان المحد نه هدی النفس عن الهوای فان المحد نه هدی الماوی جوای درب کے سامنے ڈریتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنانس کو خواہشات سے دوک لیا پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقاء کا رازمضم ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

جس طرح مثلاً پودینے کا درخت لگایا تو اردگردگھاں بھی اگ آئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کھاد وغیرہ کا اثر صرف پودینے تک ہی دہے۔ گھاس کی طرف نہ جائے لہذا گھاس کو اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے دل کی زمین نیکی کے پودوں کے لئے بنائی ہے۔ اس میں خواہشات کا پیدا ہونا گھاس کی طرح ہے جن کودل سے نکالنا ضروری ہے تا کہ دل کی زمین نیکیوں کے لئے ہموار ہوجائے جب بیگام ہوگیا تو و نھی النفس عن المھوسی کی زمین نیکیوں کے لئے ہموار ہوجائے جب بیگام ہوگیا تو و نھی النفس عن المھوسی کی شرط پوری ہوگئی جس پر فعان المجنة ھی المعاوسی کی جزاء لازم تھری ۔ بھی و فعداس کی شرط پوری ہوگئی جس پر فعان المجنة ھی المعاوسی کی جزاء لازم تھری۔ بھی و فعداس کی شرط پوری ہوگئی جس پر فعان المجنة ہی المعاوسی کی جزاء لازم تھری۔ بھی دو جاتا ہے۔ چنا نچہ حضوری کا نام دیا ہے ، کیونکہ اتنا عمل کر لیمنا مردموس کے لئے حضوری کا باعث ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ حضوری کا جنان ہا ہوعلیہ الرحمة فرمائے ہیں ۔

بابجہ حضوری نیس منظوری ہے پردھن ہا تک ملاتاں ہو روز کفل نماز گزارن ہے جا کن ساریاں را تال ہوں با بجوں قلب حضور نہ ہوئے ہے کڈھن سے زکاتاں ہو بابچہ فنا رب حاصل تاہیں باہو نہ تا ثیر جماتاں ہو

واقعات خضرعليدالسلام كي توجيهات

حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کام ( کشی تو ڑنا، بے کوتل کرنا، گرتی و ہوار کو سیدها کرنا) خود ہی کے لیکن چونکہ کشی تو ٹرنا ایک لحاظ ہے کشی کوعیب دار کرنا تھا حالانکہ درحقیقت کشی والوں کا اس میں فا کدہ تھا کہ بادشاہ کے تینے ہے نائے گئی لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے قرمایا فعاد دمت آن اعمیمها ، میں نے اس کھی کوعیب دار کرنے کا ارادہ کیا علیہ السلام نے قرمایا فعاد دمت آن اعمیمها ، میں نے اس کھی کوعیب دار کرنے کا ارادہ کیا

تاكريب كانبت الن طرف رے اگر چديد مى دب كے عم سے بى كيا تھا۔

یچہ مارتا بظاہر عیب تھا لیکن در حقیقت اس کے والدین کا اس میں فائدہ تھا کہ فلخشینا ان یو هفهما اپنے والدین کو برنا ہو کر گراہ کر دیتا چنا نچراس بچ کے بدلے ان کو بینی دی گئی جس کی بی پیدا ہوئے۔ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: فار دنیا ان یب دلهما زبهما خیرا مند زکوة واقرب رحما ، ہم نے ادادہ کیا کہ ان کارب ان کواس سے زیادہ پاکیزہ پیاری اور مہر پان اولا ددے۔ تا کہ عیب کی نسبت اپی طرف ہوجائے اور کمال کی اللہ تعالیٰ کی طرف۔

اور دیوارسیدهی کرنا چونکه خیر بی خیر تھا اس لئے وہاں اپنا نام بی نہ لیا اور فرمایا فادا دربك تیرے رب نے ارادہ کیا۔اس واقعہ میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا بہتر سبق موجود ہے۔

قرآن پاک میں فرمایا گیاما اصابات من حسنة فعن الله و ما اصابات من سینة فعن الله و ما اصابات من سینة فعن نفسک و را الانکه مارا کچه الله بی کی طرف ہے ہے جیا کہ الله فرمات ہے الله کی طرف سے ہے جیا کہ الله کی طرف میں عند الله می رادب ہے کہ ) جو تجھے بھلائی ملے تو کہدیدالله کی طرف سے ہے اور برائی یا تکلیف پنچ تو کہدمیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ ہفس کی املاح کا حسین طریقہ اور بارگاہ خداد تدی کا ادب جس کے بغیر پچھ بھی حاصل نہیں ہو اصلاح کا حسین طریقہ اور بارگاہ خداد تدی کا ادب جس کے بغیر پچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں

بے ادبال نہ سار ادب دی گئے ادب تھیں وانج ہو جہر ے ہوان مٹی دے ہمانڈ کے کدی نہ تھیوں کا نج ہو جہر کے مدی نہ تھیوں کا نجے ہو جہر ک نہ موندے را تجے ہو جہر ک نہ موندے را تجے ہو جیس حضور نہ منگیا باہو دو کیں جہانیں واتجے ہو

موفيانة تغيير

خفرعلیہ السلام کا واقعہ من وعن اپنی جگہ جن ہے گراس کی صوفیانہ تغییر میں لکھا گیا ہے کہ شتی بدن اور ملک شیطان ہے جو بدن کی ستی کوسلامہ، دیکمنا جا ہتا ہے تا کہ اس پہ

بقنہ کر لے اور وہ الا غویہ نہ ہم اجمعین والی بات پوری کرے۔لیکن جنہوں نے اپنے رب کی عبادت اور مجاہدوں میں بدن کی کشتی کو توڑ لیا کسی خصر کی صحبت میں رہ کر، وہ الاعباد لئے منہم المخلصین میں شامل ہو کر ملک (شیطان) کے قبضے ہے گئے گر کرب؟ جب اپنامن مارلیا۔فنائی ذات ہو حضرت سیدنا سلطان با ہوقد سر ففر ماتے ہیں موتا والی موت نہ ملسی جیس وہ موت حیاتی ہو موت دیاتی ہو موت وصال تھیو سے مکا جداہم پڑھیوے ذاتی ہو مین تھیو سے دور ہووے قرباتی ہو مین دے اندر عین تھیو سے دور ہووے قرباتی ہو مودا ذکر ہمیش سرمیندا باہو دنہاں سکھ نہ راتی ہو

الله تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ف اله مها ف جودها و تقواها ہم نے نفس کو نیکی اور بدی کی اطلاع دی۔ جسم کواطلاع دی نہیں فرمایا کیونکہ جسم تو مکان ہے نفس کا اور اطلاع مکان کوئیں بلکہ مکین کو دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کام تزکیہ وجود تبیس بلکہ تزکیہ نفوس ہے اور فرمایا: السنبی او لئی بالمؤمنین من انفسهم للذا السنبی اجسام دیکھ کرنی کواپنے جسیانہ مجھوتہاری اصل چیز تونفس ہے جس پرمیرے مصطفیٰ کا قیضہ ہے۔

نير قرما إيوم الاتطلم نفس عن نفس واتقوا يوما الاتجرى نفس عن نفس عن نفس عن نفس مينا .

خدابندے سےخود پوچھے ....

نفس کی حقیقت کو پالین اور نفس امارہ کی اصلاح کرے اس کو لوامہ ملہمہ، مطمئنہ،
راضیہ اور مرضیہ کے مقام طے کر وا ویٹا یہی حقیقی زندگی و بندگی ہے اگر نصیب ہوجائے تو
پھر بولنے کی شرورت ہی نہیں رہتی ۔ پھر کشتی حیات کو چیو مارنے کی ضرورت نہیں رہتی
بلکہ رب کی رحمت کی ہوا کی خودہ تی اس کے موافق ہوجاتی ہیں۔ پھر لہم ما ہشاء ون
عمد بری ہم کا مقام آتا ہے۔ لہم ما عبد عالمون نہیں فر مایا کیونکہ ما تھے ہے تو ہرکوئی
دے ویٹا ہے۔ اوجر یندے کا ارادہ ہو ہاتھ نہ کھی آجیں تو بھتری برل جاتی ہے۔ اور خدا

بندے سے خود پوجھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمیں چونکہ بیدندگی و بندگی میسر نہیں ہے اس
لئے دعاؤں کے چپو مار مارکر تھک جاتے ہیں محر نتیجہ بیدنگا ہے کہ
خود تو ڈوب ہیں صنم حمہیں بھی لے ڈوبیں گے
کیونکہ ہم واٹسو المحیو ق اللدنیا کے طبقے میں شامل ہوکر اپنی دنیا کو آخرت پرترجے
دے چکے ہیں کہ دنیا کے لئے سارا وقت اور دین کے لئے بچر بھی نہیں، نماز کا وقت بھی
نہیں۔ گناہ کرتے ہیں، نفول خرچیاں کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو ناک کٹ جائے گ

ادهی لعنت دنیا تا کیل ساری دنیا دارال ہو جیس راہ صاحب خرج نہ کیتی لین غضب دیا مارال ہو ہیں راہ صاحب خرج نہ کیتی لین غضب دیا مکارال ہو ہیووال کولول بہت کہاوے، معظم دنیا مکارال ہو ترک جہال دنیا تخص کیتی باہولہس باغ بہارال ہو

اور لوگ کیا کہیں گے (احد ذیدہ العزۃ بالاثم) مجمی پیسو چنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ

خدا کیا کیےگا۔

میں ہنے ویکھا ایک ہاؤ صاحب داڑھی منڈ اکرٹائی لگا کر بن سنور کر جارہے تھے میں نے پوچھا کہاں جارہے ہیں تو جواب ملا دفتر جارہا ہوں۔ میں تؤپ گیا کہ دفتر جانے والا تو آئی تیاری کرے اور تو رب کی طرف جانے والا ہے۔ باؤ صاحب دفتر کے بنیجر کے سامنے پیش ہونے کے لئے آئی تیاری کریں اور تو اللّٰه اکبر من کل شیء کے دربار میں حاضری کے لئے بچو بھی نہرے۔

ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوج اور سیمی یادر کھ کہ

چیست ونیا از خدا غافل بدن نے قماس و نقرو و فرزند و زن ونیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے نہ کہ سونا چاند، بیوی بچوں میں مشغولیت کا،اگر خدا سے غافل نہ ہوتو بی مشغولیت بھی عمامیت قرار پائے۔

(ان لنفسك عليك ولزوجك عليك حق ولا ولادك عليك حق) اميري فقيري كي مانع تهيس

حضرت سیدناغوث اعظم فٹائڈ جوسلطان الفقراء اور سید الا ولیاء ہیں ایک وقت میں آپ نے ستر ہزار درہم کی دستار بھی پہنی ہے۔ ایک دن آپ کی جیب میں پچھ نہ تھا کہ ایک سائل آگیا۔ آپ نے ستر درہم کی دستار ہی اس کے حوالے کر دی۔ اہل اللہ کی نگاہ میں امیری وفقیری برابر رہی ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمة کے پاس روزانہ ایک لاکھ درہم آتے جن میں سے رات تک کچھ نہ بچتا تھا۔ آپ فرماتے نقیری سنہیں کہ کٹیا میں رہا جائے اور بیوند گئے کپڑے پہنے جا کیں بلکہ فقیری ہے کہ قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا ہواور تیرا دل اس طرف مائل ہونے کی بجائے خدا کے ساتھ لگا ہو ۔ غوث پاک کا جبہ کیا معمولی رقم کا ہوگا جس کو جرانے کے لئے آنے والا قطب بن کروایس گیا۔

بغدادشہر میں ایک درزی کی دکان پہاس وقت کے وزیراعظم نے کپڑے کا ایک کھڑا دیکھا اور دنگ رہ گیا کہ یہ کپڑا تو ہم لوگ بھی نہیں پہن سکے یہ کس کا ہے۔ درزی نے کہا عبدالقادر کا جبہ بنایا تھا میکڑا اس سے نکے گیا تھا لیکن ایسے جبے پر بھی آپ ٹاٹ کا پیوندلگا لیا کرتے تھے۔

امام جعفر صادق والنظائے بہت فیمتی لباس پہنا کسی نے دیکھ کر کہا ہی کا بیٹا ہو کر ایسا وزید دارار لباس آپ اس کوعلیحدہ لے محتے اور اس لباس کے بیچے آپ نے ٹاٹ پہنا ہوا تھا فرمایا او پروالا ونیا داروں کے لئے ہے اور بیدا ہے مولی کے لئے ہے۔

صوفیاء کا ہر کام سنت سے ثابت ہے

بیعت وخلافت: بیعت کی نواقسام بی اور ساری مدیث سے ثابت بی بیعت وخلافت: بیعت کی بیعت نمبرا - بیعت خلافت نمبرا - بیعت آجرت
نبرا - اسلام آبول کرنے کی بیعت نمبرا - بیعت خلافت نمبرا - بیعت آجرت
نمبرا - بیعت جهاد نمبر ۵ - بیعت اقامت ادکان اسلام نمبر ۱ - بیعت حملک بالنه
نمبرا - بیعت اجتناب من البدر نمبر ۸ بیعت آمن واللات (جیسا که خورتوں کا لوحد نه
نمبرا - بیعت اجتناب من البدر نمبر ۸ بیعت آمن واللات (جیسا که خورتوں کا لوحد نه

کرنے کی بیعت کرنا) نمبرہ بیعت محبت (کہ چنورہم اس بات پہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں تھے۔ ان میں سے ہرایک کا ذکر کتب اعادیث میں ہے

(من شاء فليطا لعها)

حضور علیہ السلام کی خلافت دو طرح کی تھی۔ طاہری اور باطنی، ظاہری خلافت
اسلامی حکم انوں کے جصے میں آئی اور باطنی کے پھر بین شعبے ہوئے۔ نمبرا قرآن مجید کے
ظاہری الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اس میں حفاظ وقر اُ حضور علیہ السلام کے خلفاء ہیں
نمبر۲-قرآن پاک کے معانی، اسرار و رموز می ذمہ داری اس کے حق دارعاء ومفرین
نمبر اور تزکیہ نفول (ویز کیہم) کا کام صوفیاء کوسونیا گیا، پھر بیعت طریقت اس لئے
نمبر اور تزکیہ نفول (ویز کیہم) کا کام صوفیاء کوسونیا گیا، پھر بیعت طریقت اس لئے
نریادہ مشہور ہوگئ کہ خلافت کا اصل سرچشمہ یکی نفول قد سے بیں اس لئے کہ جب دل ہی
صاف نہ ہوتو اعمال کیا کریں گے۔ اس لئے ہم صوفی کی نہ کی عالم کا شاگر دہوا ہے اور ہر
عالم کی نہ کسی صوفی کا مرید ہوا ہے۔ لہذا بیدتمام طبقات وراثت نبوت کے حقد ار ہوکر
خلفائے رسول ہیں کیونکہ وہ کام جوفر اکنس نبوت تھے (ویسز کیہم وید علمهم الکتاب
خلفائے رسول ہیں کیونکہ وہ کام وفر اکنس نبوت تھے (ویسز کیہم وید علمهم الکتاب

توجب الله کانی زمین پرالله کا خلیفہ ہوتا ہے اور فدکورہ طبقات مناصب نبوت کی فرمدداریوں کو نبعا کر حضور علیہ السلام کے خلفاء ہوئے تو خلیفہ کی بیعت اصل ہی کی بیعت ہوتی ہے جسے مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ (ان المندین ببایعو نلک انما ببایعون المسلسلة المسلسلة قادریہ کے ہزارویں درج میں بھی بیعت ہوا ہے تو اگر مرید فوث اعظم کے وسیلہ سے حضور علیہ السلام ہی سے ہاتھ پر بیعت مرشد کائل ہے تو وہ مرید فوث اعظم کے وسیلہ سے حضور علیہ السلام ہی سے ہاتھ پر بیعت مرشد کائل ہے کو دہ مرید فوث اصل می کی بیعت ہے۔ (من یطع المر سول فقد اطاع کر دہا ہے کیونکہ خلیفہ کی بیعت اصل می کی بیعت ہے۔ (من یطع المر سول فقد اطاع

اور جب کوئی فضم کسی کافل کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو فدکورہ نوکی نوشمیں بیعت کی اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی میں میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی میں اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی میں اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی ہیں کی طرف سے مرید کو نفیحت کی ہیں کی خواند کی میں کیونکہ ان میں سے ہر بات کی پیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی بیر کی طرف سے مرید کو نفیحت کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی بیر کی طرف سے مرید کو نفید کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیا ہے کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی خواند کی ہیں کی خواند کی خ



جاتی ہے۔ چندا حادیث ملاحظہ ہول۔

﴿ ایک سی ای کہتے ہیں ہا یہ عند رسول الله صلّی الله علیه وسلّم سبّع بی ہیں ہا یہ عند وسلّم سبّع بی الله علی الطّاعة والسّمع وَاثْنین عَلَی الْمَحَدَّة میں فَ صور علی السّمع الله علی المَحدَّة میں فَ صور علی الله کے ہاتھ پر سات بیتنیں کیں، پانچ اطاعت وفر مال برداری کی اور دو محبت علیہ السلام کے ہاتھ پر سات بیتنیں کیں، پانچ اطاعت وفر مال برداری کی اور دو محبت کی۔

﴿ حضرت السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ مَا اسْتَطَعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ مَا اسْتَطَعْتُ . (ترجمه احادیث کی عربی عبارت کے آخر برطاحظ فرمائیں)

﴿ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَادٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولُ اللّهِ مَنْ عَبْدَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ

الله مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ، عَنْ أُمَيْمَة بِنْتِ رُقَيْقَة، آنَهَا قَالَتُ الله مَالُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ بَايَغْنَهُ عَلَى الإسكام، فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللهِ نَبَايِعُكَ عَلَى آنُ لا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِي، وَلا نَشْرِقَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِينَا وَارْجُلِنَا، وَلا نَوْنِي، وَلا نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ ايدِينَا وَارْجُلِنَا، وَلا نَعْصِيكَ فِي مَعُرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِيمًا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ مَعُرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِيمًا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ وَاطَفَتُنَ وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِيمًا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ وَاطَفَتُنَ وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِيمًا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ وَالله وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِي لا أُصَافِحُ النِسَاءَ، وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِي لا أُصَافِحُ النِسَاءَ، وَانَمَا قُولِي المِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِي لا مُولَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا فَولِي المُولَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَاحْدُولُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدُولُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بیار اموری معوری و موری و ارسی مردی مردی استان بر بیعت کی کدانی طاقت ترجمهٔ احادیث: میں نے حضور علیه السلام کی اس بات پر بیعت کی کدانی طاقت کے مطابق آپ کی بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔

عبدالله بن ویتارے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر بالله نے فرمایا:- ہم رسول اللہ نافیا ہے جب شنے اور مانے کی بیعت کرتے تو رسول اللہ نافیا ہم سے فرماتے:- جو

تمہاری بساط کے اندر ہو۔

امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیظ کی خدمت میں چند عورتیں اسلام پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہو کیں۔ وہ عرض گزار ہو کیں کہ یا رسول اللہ! ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں، چوری نہ کریں ڈنا نہ کریں، اپنی اولا دکوئل نہ کریں۔ اپنے پاس سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہ لگا کیں اور اچھے کام میں آپ کی نافر مانی نہ کریں۔ رسول اللہ طافیق نے فرمایا کہ جس کی تمہیں استطاعت اور طافت ہو وہ عرض گزار ہو کیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر ہماری جانوں سے بھی ذیادہ مہربان ہیں۔ یا رسول اللہ اُ آپ سے بیعت کریں رسول اللہ طافیق نے فرمایا کہ میں عورت سے کہنے کی عورت سے کہنے کی میں عورت سے کہنے کی عورت سے کہنے کی عورت سے کہنے کی میں عورت کی میں عورت کی میں عورت کی میں عورت کیں دیں ایک عورت سے کہنے کی عورت سے کی عورت سے کہنے کی میں عورت سے کہنے کی میں عورت سے کہنے کی عورت سے کہنے کی عورت سے کہنے کی عورت سے کہنے کی میں کی کی کی کی خورت سے کہنے کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرن

(صحابہ کرام بھی ہے رسول اللہ من بھی کے دست حق پرست پر بیروی کرنے کی بیعت کی اور مشارکنے عظام ہے بھی ای مقصد کے لئے بیعت کی جاتی ہے کہ جودین کا عالم وعامل اور سنت رسول کا پیکر ہودوسرے اس لئے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تاکہ وہ ماہر راہ چین کی طرح اپنے مریدین کو صراط منتقم پر چلائے اور تائب رسول بن کرقدم قدم پران کی رہنمائی کرے۔)

## عورتوں سے بیعت کیسے لی جائے

باتھ میں ہاتھ نہیں دینا جاہئے۔

قرون اولی میں امیر یا سلطان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی۔ آج کل ووٹ ڈالے جاتے ہیں جن کے ذریعے بالآخر سربراہ مملکت کا انتخاب کمل میں آتا ہے۔ بعض ممالک میں یوں بھی ہوتا ہے کہ فوج حکومت وقت سے باغی ہوکر ملک پر قابض ہو جاتی ہے اور موجودہ حکمرانوں کو معزول کر کے خود ملک کانظم ونس سنجال لیتی ہے جیسا کہ پاکستان اور بنگلہ دلیش کے اندر ہوا۔ حکمرانوں کی اطاعت عوام پر اس حد تک لازم آتی ہے جبکہ وہ اللہ اور رسول کے قوانین کے مطابق حکم کریں اگر وہ شریعت مطہرہ کے خلاف قوانین نافذ کریں تو شرعاً ان امور میں حاکم وقت کی اطاعت واجب نہیں ہے اور اس طرح جومنوایا اور مانا جائے گا وہ جس کی لاحی اس کی بھینس والا معاملہ ہوگا، واللہ تعالی طرح جومنوایا اور مانا جائے گا وہ جس کی لاحی اس کی بھینس والا معاملہ ہوگا، واللہ تعالی اعلی۔

#### صوف كالباس

مونیاء کرام کے جن کاموں پہ اعتراض کیا جاتا ہے ان میں ایک ان کا ''لہا ک صوف'' ہے اور عجیب بات ہے کہ اس کا ذکر کتب احادیث بلکہ سیح بخاری میں ہے۔ غسل (رسول الله مَالَيْظِ) وجهه ویدیه و علیه جبه صوف .

کے جنسورعلیہ السلام نے اپنا چیرہ انور اور ہاتھ دھوئے جب کہ آپ نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ پہنا ہوا تھا۔

ایک صدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ نگا اللہ علیہ حسان دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلبس ثیابامن صوف کرخضورعلیدالسلام اکثر اوٹی لیاس زیب تن فرمایا کرنے۔

مكاؤة شريف ٥٠٨ يدب كريس منيدالسلام كالباس اوني تها-

مرا قبهاور چله شی

المخلوة و كان يخلو بغار حوا مصرت عائشه نظفات به حبب اليه المعلاء كه آب كور الله المعلاء كه آب كور الله المعلاء كرا بي الله الله الله الله المعلاء كرا بي من الله تعالى في كوشه بين اور خلوت كرين كاشوق وال ديا جوآب غار حرا بين جاكر بورا فرما يا كرت شف (مكنوة م ٥٢٣، دم ٥٢٣)

یمی صوفیاء کرام کی چلکش (جوتصوف کااہم جزء ہے) کی اصل ہے۔

#### سالا نەعرس

ہرسال بزرگان دین کے مزارات پہ حاضری دینا اور عرس منعقد کرتا اس کی اصل حضور علیہ السلام کا ہرسال شہدائے احد کی قبروں پہ جانا اور وہاں جا کرمنبر بچھا کر وعظ و نفیحت فرمانا ہے۔ ہی تو عرس ہے۔ آپ (مُنْ اَنْ اُلَّا اُلُور وَ الله الله عن زیارة القبور الافزوروها (کتب احادیث)

#### مخشر تءبادت

کثرت ہے عبادت کرنے پر بھی بعض لوگ معترض ہیں۔ اس لئے نوافل اور سنن غیرمؤکدہ کا تو بھی انہوں نے منہ بھی نہیں دیکھا بلکہ سعودی عرب بیل تو عموماً فرائعن پر بی اکتفا کرلیا جاتا ہے نہ کوئی پہلے سنت نہ بعد نہ کوئی مؤکدہ نہ غیرمؤکدہ جبکہ قرب نوافل کی صدیث پیچے آپ پڑھ چکے ہیں اور کثرت عبادت وقیام کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے مبادک قدموں پہودم آ نا اور قرآن پاک کی آیت قسم المیل الا قبلیلا۔ کوئی ڈھئی فوس بات نہیں۔ حالا نکہ علاج تو وہ کرواتا ہے جو بیمار ہو حضور علیہ السلام تو دوسروں کے بیمی بات نہیں۔ حالا نکہ علاج تو وہ کرواتا ہے جو بیمار ہو حضور علیہ السلام تو دوسروں کے نفوس کا تزکیہ فرمانے والے ہیں پھر آپ اتن مشقت کیوں اٹھاتے؟ صرف ہمارے اعدر احساس پیدا کرنے کے لئے۔قرآن پاک میں ہے طلع ہی ما انسو لسنا علیك المقوآن فوس کی بیمارے ہوئی ہوئی کوئر ماتے ہیں افسلا اکسون عبداً شکوراً۔ باشر گر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ بخائن کوئر ماتے ہیں افسلا اکسون عبداً شکوراً۔ کیا میں این رہ کا شکرگر ار بندہ نہ بنوں؟

رات کی عبادت کے ساتھ ویسے ہی اللہ کو زیادہ پیار ہے۔ اس لئے مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ویسے ہی اللہ کو زیادہ پیار ہے۔ اس لئے مویٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہ آنے کا وعدہ کیا تو چالیس راتوں کا تذکرہ کیا اگر چدان میں دن بھی آتے سے ساتھ طور پہ آنے کا وعدہ کیا تو چالیس راتوں کا تذکرہ کیا اگر چدان میں دن بھی آتے ہے۔ marfat.com

ہیں گرنام صرف راتوں کالیا (اربعین لیلا) یہ بتانے کے لئے کہ عبادت کا جولطف رات کی خلوتوں میں ہے وہ دن کے اجالوں اور خلوتوں میں کہاں؟ خاموشی اور اس کے فضائل

خاموشی کے فضائل میں کتب حدیث کے اندر پورے پورے ابواب ہیں اور ذیادہ بولئے کی قباحتوں کا بھی فیمیں گئی جبکہ بولئے کی قباحتوں کا بھی ذکر ہے لیکن کئی لوگول کوصوفیاء کی بیادت بھی اچھی نہیں لگتی جبکہ خود حضور علیہ السلام کی عادت مبارکتھی کہ سکان دسول الله صلی الله علیه وسلم طویل المسمست (معکلة م ۲۰۰۵) کہ خود حضور علیہ السلام زیادہ تر خاموشی اختیار فرمائے مصلی۔

ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا جب شہیں معلوم ہو کہ کو کی خص کے اور دنیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اور دنیا ہے بے زار ہے تو اس کا قرب حاصل کر و فاقہ کشی اور اس کے فوائد

اور فاقد کشی کے بارے میں تو سیجھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔حضور علیہ السلام کے معرکۃ الاراء فاقے کس کومعلوم نہیں ہیں اگر چہ اختیاری ہی تھے۔ یہ بابر کت عمل بھی صوفیاء کرام کی زندگی کا محبوب مشغلہ اور معمولات مشائخ کا ایک اہم حصہ ہے۔اور اس کے فوائد بھی کما حقد وہی جانے ہیں جنہیں اس کی لذتیں نصیب ہیں۔

معلوم ہوا کہ بیرسارے کام حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں جن کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے حالانکہ ان پڑھل کرنے سے بھی اس طرح نواب ملتا ہے جس طرح دوسری سنتوں پڑھل کرنے سے ملتا ہے۔ کسی مرد کائل کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر ان تمام سنتوں کو اپناؤ اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر سوسوشہیدوں کا تواب حاصل کرو۔ مرید بنو مگر کس کے ؟

مرصاحب سلسلد، مج العقيده اور عالم شريعت بيرول كے درند يادر كھو ، لباس خصر ميں بزاروں رہزن بھى بھرتے ہيں۔ادر اگر كوكى مرد كامل مل جائے تو اس كے با ادب مريد بنواور ادب بير ب كه مرشد بات كري تو مريد كا سارا جم كان بن جائد مرشد سامن آئ تو مريد سرايا كوش بن جائے چونكه مرشد كامل حضور عليه السلام كا خليفه به اور حضور عليه السلام كے حابہ كرام فلا كافئ كو بالخصوص تقم ديا كياب ايها المذين المنوا الا تسفو لوا راعنا ..... واسمعوا (البقره) شروع سے بى مير بے حبيب كى بات پرغور كرليا كرواور خود حضور عليه السلام كے بارے ميں سورة النجم ميں ارشاد ہوتا ہے ماداغ البصو وساطلنى يد كرجب الله نے اپنے محبوب كو جلوه و كھايا تو نہ نظر شرهى ہوئى اور نہ بحكى بديد معمولى بات نہيں بلكه يد اك آگ كا دريا ہے اور پارگز رنا ہے حضور سلطان العارفين سلطان با ہوعلية الرحمة فرمات بيں مدد الله من من الله الله من من الله الله من الله الله من الله من الله الله من الله من

ر من مرشد کمہ طالب حاجی قبلہ عشق بنایا ہور دی حضور سدا ہر ویلے کرئے جج سوایا ہو میتھوں جدا نہ ہووے دل طنے تے آیا ہو میشوں جدا نہ ہووے دل طنے تے آیا ہو مرشد عین حیاتی باہو لوں لوں دی سایا ہو احوال واقوال صوفیاء کرام علیم الرحمة الرحمٰن

مرید کی وجہ سے پیر کی بخشش

بعض عرفاء سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اس لئے بیعت کرتا ہول کہ کسی اجھے مرید کی وجہ سے میری پخشش ہو جائے۔

جب رات ہوتی ہے

حضرت نفیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ دات ہوتی ہے تو میرا دل وجد کرنے لگتا ہے کہ اب دنیا سے جدا ہوکر اپنے مولی کے ساتھ رہوں گا گر افسوس کہ ابھی پوری طرح بیاس بھی نہیں جھتی کہ پھرمنج ہوجاتی ہے۔

<u> ہروفت خدا کی زیارت</u>

حضرت بایزید بسطامی علیه الرحمة فرماتے بیں ان لیله عباد الو محجب عن الله marfat.com تسعالیٰ فی الدنیا والاخرۃ لارتدوا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہا گردنیا و آخرت میں کسی لیح بھی خدا تعالیٰ سے پردے میں ہو جا کمیں تو اپنے آپ کومسلمان ہی نہیں سبھتے۔

### ہروفت مصطفیٰ کی زیارت

حفرت شیخ ابوالعباس مری علیه الرحمة كاایخ متعلق اپنافر مان به لو حجب عنی رسول الله عسلسی الله علیه وسلم طوفة عین ما اعددت نفسی من زمرة السمسلسمین . اگرایک لحه کے لئے بھی حضور علیه السلام کا مجھے دیدار نفیب نه ہوتو میں اس کے ایئے آپ کومسلمان بی نہیں سجھتا۔

### اولياءكرام كامعيار شحقيق

حضرت بی دوربهال بمری علیه الرحمة کے سامنے ایک محدث نے حدیث پڑھی جو اسناد کے لحاظ سے بالکل درست بھی محرآ پ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کتب اساء الرجال سے پوری تحقیق کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں تیری تحقیق دیکھوں یا رُخ واضحی دیکھوں وہ دیکھ حضور علیہ السلام اشارے سے فرما رہے ہیں کہ یہ میری حدیث نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ لوگ بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ گھڑے کی آواز اس وقت تک آتی ہے جب تک کہ خالی اول بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ گھڑے کی آواز اس وقت تک آتی ہے جب تک کہ خالی موتا ہے، بھر جائے تو آواز نہیں آتی۔ ان کی حالت بھی ایک ہی ہوتی ہے کہ کوئی پھر مارے یا گالی دے، دعا دے کر گزر جاتے ہیں جھکڑتے نہیں ہیں۔ و اذا خے اطبعہ مارے یا گالی دے، دعا دے کر گزر جاتے ہیں جھکڑتے نہیں ہیں۔ و اذا خے اطبعہ البحاھلون قالوا سلاما .

گردمتال گردگرے کم رسد ہوئے رسد بوئے اوگر کم رسد رویت ایٹال بس است کہان مستول کے گردایے چکر لگا جس طرح شمع کے گرد پروانہ گھونتا ہے۔اگر شراب عشق و محبت کا پورا جام نہ بھی ملے تو تھے ایک گھونٹ بی کافی ہے اگر گھونٹ بھی نہ مطے تو خالی بوبی کافی ہے اوراگر ہو بھی نہ ملے تو بھر بھی مایوس موکرا ہے آپ کومروم نہ بھے كيونكدان كى زيارت بى كافى سے كيونكداذا راوا ذكرالله ان كود يكيف سے خدايادا واتا ہے یہ جمی تو عبادت سے کم جمیں۔

. کوئی برواه مبیں

والله ما ابالي ان اسقطت على الموت ام سقط الموت على \_ (قول على المرتضى الكامل للمبرد ابواب امثال العرب) الله كالسم مجھے كوئى برواو تبيل كريس موت برجا كروں يا موت مجھ يه آ كرے۔ (ایک صوفی کا فرمان)

کن گناہوں ہے ایمان چھن جاتا ہے

حضرت ابوالقاسم عليم عليه الرحمة عصم وتدميس كسى في سف سوال كيا كه وه كون ساكناه ہے جس کے کرنے سے بندے کا ایمان چیمن جاتا ہے۔ فرمایا: وہ تین گناہ ہیں جن کے كرنے ہے بندہ ايماندار تبيس رہتا۔

نمبرا أيمان جيسي نعمت ملنه براللد تعالى كاشكراوانه كرنا نمبرا ایمان کے ضائع ہونے سے نہ ڈرنا نمبرا مسلمانول برطلم كرنا\_ (حبيه الغافلين بفقيهه ابوالليث سرقندي)

ميرى والده ماجده رحمة الله عليهان في مجمع چند پنجابي اشعار (مسدسات) لكموائ جن میں ہے ایک میہ

ظلم نه كري تول جان أت تير موت والا تتنول وجنال اي ملك الموت اے لاکے گھات بیٹھا ٹاکی ایبہ بھانڈا تیرا بھجنال ایں کئی مانیال مٹی دے وج اڑیا محصیں سجنال تے تنیوں دینال ایں مسكم كيرے او يكدے قير اندر ماس كما تيرا اونهال رجنال ايل

کے خوایش بیارے نمیں تال جاناں تنوں مک اکلیاں کڈھناں ایں الی بخش ایہدور شمیں دلیں ساڈ الکھ سال جیویں تاویں چھڈناں ایں الی

#### اميد وخوف

ويسروئ عن بسعس السسالسين انه قال لو انزل الله كتابا انه معذب رجلا واحدالخفت ان اكونه اوانه واحم رجلا واحد لرجوت ان اكونه (ايضًا)

ایک ولی اللہ کے خوف خدا اور امید رحمت الی کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لکھ کر پچھ نازل فرمائے کہ ہیں صرف ایک ہی بندے کو عذاب دول گا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ بندہ کہیں ہیں ہی نہ ہوں اور اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی بندے پہر حمت فرمائے گا تو مجھے اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ (الایمان بین العوف و الوجاء)

### شیطان کا مقابله کیسے کریں؟

حضرت ذوالنون معرى عليه الرحمة فرمات بين ان كان هو (الشيطن) يوك من حيث لايواه وهو الله يوك من حيث لايواه وهو الله القهار الستار (تغير فياء الترآن ٢٣٠٥)

اگر شیطان تخبے الی جگہ سے دیکھا ہے جہاں سے تو اس کونہیں دیکھ سکتا تو تو اس (اللہ) کی مدد حاصل کر جواس شیطان کوالی جگہ سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے شیطان اس رب العالمین کونہیں دیکھ سکتا اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو قبار بھی ہے اور ستار بھی۔ اولیس قرنی علیہ الرحمة کا سوال ۔۔۔

حضرت علی الرتفای اور حضرت عمر فاروق جب حضور علیه السلام کے علم سے حضرت اولیں قرنی دائی دائی کا جمال اولیں کیا تو نے حضور علیه السلام کا جمال و کی دائی دائی کیا تو نے حضور علیه السلام کا جمال و یکھا ہے تو انہوں نے عرض کیا ہاں میں نے تو ویکھا ہے مگر کے قسویاہ من دسول الله

الاظله تم نے تو مرف صفور کاظل اور عکس بی و یکھا ہے۔ (جواہر الحار)
سن ہونے پرشکر خدا

حضرت خواجہ نورمحرمہاروی علیہ الرحمۃ کا ایک مشہورشعرہے ۔ شکر خدا کہ ٹی ام نے معزلی نے ہمچوشیعہ دارم دغلی از صدق دل گویم ہر دم ابوبکر و عمر، عثمان علی خدا کاشکر ہے کہ بیس ٹی ہوں، نہ تو میں معتزلی ہوں اور نہ شیعوں کی طرح دھوکے باز ہوں ۔ صدق دل سے ہروقت یہ نعرہ ولگا تا رہتا ہوں کہ چن چن گی گئی، صدیق عمر، عثمان ، علی (حق چاریار) حقیقت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰ ق والسلام

غصت في لجة المعارف واقفا على حقيقة المحمدية (على صاحبها الصلوة والسلام) فاذابيني وبينها الف حجاب من نور ولودنوت الى الحجاب الاول لاحترقت كماتحترق الشعرة اذا القيت في النار (قرل إيربطاى عليه الرحمة : جوابر)

یں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا حقیقت محمریہ سے واقف ہونے کے لئے تو مجھے اپنے اور حقیقت محمریہ کے درمیان ایک ہزار پردہ دکھائی دیا کہ اگر میں پہلے پردے کے قریب بھی جاتا تو ایسے جل جاتا جس طرح بال اگر میں پہلے پردے کے قریب بھی جاتا تو ایسے جل جاتا جس طرح بال اگر میں جاتا ہے۔

#### مرشدكا جوتا

خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمۃ نے جب ایک سائل کو اپنے جوتے عنایت فرما دیئے اور امیر خسرو آپ کے مرید خاص وخلیفہ نے سائل کو دس ہزار روپے دے کر جوتے واپس لے لئے اور جب خواجہ کے درباریس آئے تو خواجہ نے پوچھا'' کم خریدہ'' جوتے کے درباریس آئے تو خواجہ نے پوچھا'' کم خریدہ ' بیس جوتے کئنے کے خریدے ہیں؟ عرض کیا! بدہ ہزار خریدہ ام ۔ دس ہزار کے خریدے ہیں۔ فرمایا: ارزان خریدہ ای۔ ابھی بہت سے خرید لائے ہو۔

سم arfat.com

### ''حافظهُ'' كاروحاني علاج

حضرت امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ و استاذ ہے اپنے مطرت امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گئے و استاذ ہے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گنا ہوں کوچھوڑ دینے کی تفیحت فرمائی میں جیران ہوا کہ کہاں حافظہ اور کہاں ترک معصیت؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا

ف ان العلم نور من اليه ونور الله لا يعطى لعاص ب شك علم نور خداب جوگناه گارونا فرمان كوبيس ديا جاتا۔

مصيبت بيه خوشي

ایک صوفی بزرگ کافرمان ہے انسا نسفسرے بسالبسلاء کسما یفوح اهل الدنیا بالنعم ، ہم مصیبتوں پرایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا دار نعمتوں پرخوش ہوئے ہیں۔ لفظ " " کا ترجمہ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قل (قبل ہو الله احد) کا ترجمہ اس طرح کیا ہے " مجوب من مطلوب من مقعود من اے میرے مجوب اسے میرے محبوب اے میرے مطلوب من مطلوب اے میرے مقعود تو کہد ہے۔

منصورحلاج كاقول

منصور حلائ قرماتے ہیں من حسین وقت و نااهلاں یزید و شمو کے وہ اوا دسم متزلزل نسمی شود
لو اور ادسم متزلزل نسمی شود
لو بست السجبال ولود کت السماء
میں وقت کا حسین ہوں اور میرے متقابل نااہل یزیدوشر ہیں۔
میں اراوے کا پہاڑ ہوں کہ جس میں مجھی لرزہ پیدائییں ہوسکتا آگر چہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور زمین کو کوٹ دیا جائے۔

# میں پرینوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ سے اللہ میں کھود کر فرہاد بن سے

### ولی کی سخاوت و شجاعت

حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ کسی ولی اللہ کو آگر ہزار کرامتیں ملی بیں اور دوسرے ولی کو صرف ایک ملی ہے تو شجاعت سے ہے کہ وہ ایک بھی ہزار والے کو دے در فقص الاولیاء)

### نيكول كوروست بناؤ

حضرت حسن بعرى عليه الرحمة قرمات بين استكثروا من الاصدقاء المؤمنين فان لهم شفاعة يوم القيمة . (مظهرى) نيوكارا الل ايمان كوزياده دوست بنايا كرو كون كهوه قيامت بين تهارى شفاعت كرين مح جبكه كافركبين مح فسما لنسا من شافعين ولاصديق حميم . بائه بهاراكوئي سفارشي بين اورنه كوئي بهارا مخوارو مددگار

### مرید پیرکے ہاتھوں میں

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح مردہ اپنے آپ کو عسال کے ہاتھوں ہیں دے ویتا ہے اور پھراس کی مرضی مرشد کی دے ویتا ہے اور پھراس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے اس طرح مرید کو بھی اپنی مرضی مرشد کی مرضی میں اپنا آپ دے دینا چاہئے پھر دیکھے رحمت کے دروازے کیے کھلتے ہیں۔

### فرشتول كورحمت نهدو

شیخ جلال الدین بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں مرید خالص وہ ہوتا ہے کہ چوہیں سال تک اپنے بائیں کندھے والے فرشتوں کو (عمناہ) لکھنے کی زحمت نددے (اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فورا تو بہ کرلے کیونکہ گناہ ہو جانے کے بعد نیکیاں کھنے والا فرشتہ برائی لکھنے والے فرشتے کو کہنا رہنا ہے تھم جا ہوسکتا ہے ابھی تو بہ کرلے۔

فوراً توبه جوجائے تو گناه لکھا ہی نہیں جاتا) مربد کی خواہش مربد کی خواہش

ایک پیر کے مرید نے کئی سال حضرت خوت اعظم کی خدمت کی آخر دریائے کرم مون چیس آیا اور آپ نے فرمایا ما تک کیا ما نگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اگر پچھے عطا کرنا ہی ہے تو میرے پیر کے قدموں میں پہنچا دیں۔

الحمد لله الذى صوف قلوبنا نحو الخيرات وخفف اثقالنا بعفو السيات و ميزنا من بين سائر الامم بتضاعف الحسنات والصلوة و السلام على من اوتى بمفاتيح خزائن الأرض والسموات وعلى اله واصحابه اكمل الصلوت وافضل التسليمات.

والخو دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

**()** 

# (۳) سچول کی صحبت

ٱلْحَمْدُ لِللهِ الْمَمْدُوحِ الْآسُمَاءِ، ٱلْمَحْمُودِ الْآلَاءِ، ٱلْوَاسِعِ الْعَطَاءِ، آلْمَدْعُوّ لِحَسْمِ اللَّاوَآءِ.

مَالِكِ الْأُمَمِ وَمُصَوِّرِ الرَّمَمِ وَآهُلِ السَّمَاحِ وَالْكَرَمِ وَمُهْلِكِ عَادٍ وَّارَمِ. اَذُرَكَ كُلَّ سِرِّعِلْمُهُ وَوَسِعَ كُلَّ مُصِرِّحِلْمُهُ وَعَمَّ كُلَّ عَالِمٍ طَوُلُهُ وَهَدَّكُلَّ مَارِدِ حَوْلُهُ.

آَحُمَدُهُ حَمَدَ مُوَجِّدٍ مُسْلِمٍ وَآدْعُوهُ دُعَآءَ مُؤَمِّلٍ مُسَلِّمٍ. وَهُوَ اللَّهُ لَآ اِللَّهِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْآحَدُ الْعَادِلُ الطَّمَدُ، لَاوَلَدَلَهُ وَلَا وَالِدَ وَلَارِدُءَ مَعَهُ وَلَا مُسَاعِدَ.

اَرُسَلَ مُحَمَّدًا لِلْاسُلامِ مُمَهِّدًا وَلِلْمِلَّةِ مُوَطِّدًا وَلاَدِلَّةِ مُوَّكِدًا وَلِلْاسُوَدِ وَالْاَحْمَرِ مُسَلِّدًا .

وَصَلَ الْآرُحَامَ وَعَلَّمَ الْآحُكَامَ وَوَسِمَ الْحَكَالَ وَالْحَرَامَ وَرَسِمَ الْإِخَلالَ وَالْإِحْرَامَ

كَرَّمَ اللَّهُ مَحَلَّهُ وَكَمَّلَ الصَّلُوٰةَ وَالسَّلَامَ لَهُ . وَرَحِمَ اللَّهُ الْحُمَّاءَ . وَرَحِمَ اللهُ الْكُرَامَاءَ وَالْعَلَهُ الرُّحَمَاءَ .

مَاهَمَرَدُكَامُ وَهَدَرَ حَمَامُ وَسُرَحَ سَوَامٌ وَسَطَآ حُسَامٌ.

إغْ مَلُوارَحِمَكُمُ اللَّهُ عَمَلَ الصَّلَحَآءِ وَاكْدَحُوا لِمَعَادِكُمْ كَدُحَ الْاصِحَدَآءِ وَارْ دَعُوا اَهُ وَاءً كُمْ رَدُعَ الْاَعْدَآءِ وَاَعِدُوا لِلرِّحُلَةِ إِعْدَادَ السَّعَدَآءِ.

وَاذَّرِعُوا حُلَلَ الْوَرْعِ وَدَاوُوْاعِلَلَ الطَّمْعِ.

وَسَوُّوا اَوْدَآءَ الْعَمَلِ وَعَاصُوا وَسَاوِسَ الْآمَلِ.

وَصَوِّرُوْ اِلْاَوُهَامِ كُمْ مَحُوُولَ الْآخُوالِ وَخُلُولَ الْآهُوَالِ وَمُسَاوَرَةَ الْآعُولَ الْآهُوَالِ وَمُسَاوَرَةَ الْآعُلالِ وَمُصَارَمَةَ الْمَالِ وَالْآلِ .

وَاذَّكِرُوْا لُحِمَامَ وَسَكُرَةَ مَصْرَعَهُ وَالرَّمْسَ وَهَوْلَ مُطَّلِعَهُ وَالْمَحْدَ وَالرَّمْسَ وَهَوْلَ مُطَّلِعَهُ وَالْمُحَدَّ وَالْمُحُوا الدَّهُرَ وَلُوْمَ كَرِّهُ وَمَطْلَعِهُ وَالْمَحُوا الدَّهُرَ وَلُومَ كَرِّهُ وَسُوءَ مِحَالِهُ وَمَكْدُهُ وَمَكْدُهُ .

كُمْ طَمَسَ مَعْلَمًا وَّامَرٌ مَطُعَمًا وَ طَحْطَحَ عَرَمْرَمًا وَدَمَّرَ مَلِكًا مُكَوَّمًا. 
هَ شُهُ سِكُ الْمَسَامِعِ وَسَتْحُ الْمَدَامِعِ وَإِكْداءُ الْمَطَامِعِ وَإِرْدَآءُ الْمُسْمِعِ وَالسَّامِع.

عَمَّ حُكْمَهُ الْمُلُوكَ وَالرِّعَاعُ وَالْمَسُودَ وَالْمُطَاعُ .

وَالْمَحْسُودَ وَالْحُسَّادُ وَالْآوْسَادَ وَالْاسَادُ .

مَا مَوَّلَ إِلَّا مَالُ وَعَكُسَ الْاَمَالُ وَمَا وَصَلَ إِلَّا وَصَالُ وَكَلَمَ الْآوُصَالُ . وَلَاسَـرٌ إِلَّا وَسَــآءَ وَلَوْمَ وَاسَـآءَ وَلَا اَصَـحَ إِلَّا وَلَّــَةَ الدَّآءَ وَ رَوَّعَ

ٱلْآوِدَّآءَ

اَللَّهُ اَللَّهُ رَعَاكُمُ اللَّهُ

إلاَّ مُدَّاوَمَةُ اللَّهُووَمُوَاصَلَةُ السَّهُو .

وَطُولُ الْإِصْرَارِ وَحَمْلُ الْأَصَارِ .

وَإِطْرَاحُ كُلامِ الْمُحَكَمَآءِ وَمُقَاَّضَاةُ اللهِ السَّمَآءِ.

امًا الْهَرَمُ حَصَادُكُمْ وَالْمَدُرُ مِهَادُكُمْ . امَا الْحِمَامُ مُذَرِكُكُمْ وَ

السِّرَاطُ مَسْلَكُكُمْ، امَا السَّاعَةُ مَوْعِدُكُمْ وَالسَّاهِرَةُ مَوْرِدُكُمْ . امَا اَهُوَالُ الطَّآمَةِ لَكُمْ مُرْصَدَهُ، امَا دَارُالْعُصَاةِ الْحُطَمَةُ الْمُؤْصِدَةُ .

حَارِسُهُمْ مَّالِكُ وَرُوَاوُهُمْ حَالِكُ \_

وَطَعَامُهُمُ السَّمُومُ وَهَوَآءُ هُمُ السَّمُومُ .

لَا مَالَ اَسْعَدُهُمْ وَلَاوَلَدُ وَلَا عَدَدَ حَمَاهُمْ وَلَا عُدَدُ

آلارَحِمَ اللَّهُ اِمْرَأْمَلَكَ هَوَاهُ . وَآمٌ مَسَالِكَ هُذَاهُ وَآخُكُمَ طَاعَةَ مَوُلَاهُ وَكَذَ وَكَدَحَ لِرَوْحِ مَاوَاهُ .

وَعَمِلَ مَادَامَ الْعُمْرُ مُطَاوِعًا وَّاللَّهُو مُوَادِعًا .

وَالطِّيحَةُ كَامِلَهُ وَالسَّلَامَةُ خَاصِلَهُ .

وَإِلَّادَهِمَهُ عَدَمُ الْمَرَامِ وَحَصَرُ الْكَلَامِ وَإِلْمَامُ الْآلَامِ وَحَمُوْمُ الْحِمَامِ . وَهُدُوَّا لَحَوَاسِ وَمِرَاسُ الْآرُمَاسِ .

الْهَالَهَا حَسْرَةً .

آمَلُهَا مُؤَكَّدُو آمَدُهَا سَرْمَدُ وَمُمَارِسُهَا مُكْمَدُ

مَالِوَلَهِ خَاسِمُ وَلَا لِسَدَمِهِ رَاحِمُ وَلَالَهُ مِمَّا عَرَاهُ عَاصِهُ

ٱلْهَمَكُمُ اللهُ آحُمَدَ الْإِلْهَامُ وَرَدَّاكُمُ رِدَآءَ الْإِكْرَامُ وَآحَلَكُمْ دارَالسَكَامُ وَالسَّكَامُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ اَسْمَعُ الْكُواهُ وَالمُسلَمُ وَالسَّكَامُ وَهُوَ اَسْمَعُ الْكُواهُ وَالمُسلَمُ وَالسَّكَامُ وَهُوَ اَسْمَعُ الْكُواهُ وَالمُسلَمُ وَالسَّكَامُ .

خطبه كاترجمه:

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جس کے ناموں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کی نعمتوں کی تعریف کی گئی ہے، وسیع ہخشش وعطا والا، جس سے مصیبتوں کو دور رینے ا کی دعا کی جاتی ہے۔

تمام مخلوق کا مالک، بوسیدہ ہڑیوں کوصورت عطا کرنے والا، بخشش و کرم والا جس نے قوم عاددارم کو ہلاک کیا

جس کاعلم ہر راز کو گھیر ہے ہوئے ہے اور اس کی بردباری گنا ہوں پر اصرار کرنے والے کو بھی شامل ہے، جس کافضل عام ہے ہر سرکش کو اس کی طاقت نے ذیر کر دکھا ہے۔
میں اس کی حمد ایک بچے موقد ، مسلمان کی سی کرتا ہوں اور امیدوار رحمت ہو کر اطاعت گزار کی طرح اس سے دعا کرتا ہوں۔

وہی معبود برحق ہے وحدہ لاشریک لہ ہے، ذات وصفات میں یکتا، انصاف کرنے والا بے نیاز ہے، نہاس کی کوئی اولا د نہ وہ کسی کی اولا د، نہ کوئی اس کا مددگار اور نہ کوئی اس کی قوت و ہازو۔

جس الله نے حضور علیہ السلام کو بھیجا جو اسلام کو پھیلانے کے لئے اور شریعت کو مضبوط کرنے کے لئے اور شریعت کو مضبوط کرنے کے لئے تمام جہانوں مضبوط کرنے کے لئے تمام جہانوں کے لئے ہادی ورا ہنما بنا کر۔

جنہوں نے آ کرتمام رشتوں کو ملایا ،احکام کاعلم سکھایا ، حلال وحرام کے بارے میں بتایا ،احلال اوراحرام کا پینة بتلایا۔

الله تعالی آپ سے مکان کو بلند فرمائے، آپ کی آل پاک پہرم فرمائے اور آپ کے مہر بان گھر والوں پرفضل فرمائے۔

جب تک کہ ہاول برستے رہیں، کبوتر بولتے رہیں، چرند چرتے رہیں اور تکوار حملہ کرتی رہے۔

(اے اوگو) تم پر اللہ تعالی رحم فرمائے، نیکیوں والے عمل کرو، تندرستوں کی طرح آخرت کے لئے کمائی کرو، خواہشات نفسانی سے دور رہوجیسا کہ اپنے دشمن سے دور رہوجیسا کہ اپنے دور کر اور کے کہ تیاری کرو نیک بختوں کی طرح، تقوی کا لباس پہنو، لا کی سے امراض کے دور کر لو۔

ایے عمل کی بھی کوسیدھا کرو،امید کے وسوسوں کی نافر مانی کرد۔ ایخ دلوں پر حالات کے انقلاب کی صورت بناؤ، خوفوں کے پیش آنے اور بہاریوں کے حملے ہے، مال واولا دکی جدائی کا خیال کرو۔ موت ادراس کی سخت بچپاڑ کو یا د کر د ، قبرا دراس میں پیش آنے والے حالات پرغور کر د ، قبر کے گڑھے اور اس میں تنہا رہنے پر نظر رکھو ، فرشتوں کا آنا اور ان کے سوالات کو یا د کرو۔

ز مانے کے انقلاب اور اس کا برے طریقنے سے پلٹتا دیکھو، اس کی دشمنی اور دھو کے کی فکر کرو۔

اس زمانے نے بڑی بلند جگہوں کو مٹا دیا، لذیذ کھانوں کو کڑوا کیا، بڑے بڑے لشکروں کو ہلاک کیا اور کتنے ہی شان والے بادشاہوں کو برباد کیا۔

اس کا ارادہ کا نوں کو کا ٹنا (بہرا کرتا) ہے، آنسوؤں کو بہا تا ،تمناؤں کورو کتا اور سننے سنانے والوں کو ہلاک کرتا ہے۔

اس کا تھم عام ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے لئے، سرداروں اور فرما نبرداروں کے لئے۔

حاسدوں اورمحسودوں کے لئے ، کالے سانپوں (شریروں) اور شیرون (شریفوں) کے لئے۔

جس کو مالدار کرتا ہے اس ہے ہی منہ پھیر لیتا ہے، اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس کو ذکیل وختاج کر دیتا ہے اور ذرا شفقت نہیں کرتا بلکہ جوڑ جوڑ کوزخمی کر دیتا ہے۔ اس کو ذکیل وختاج کر دیتا ہے اور ذرا شفقت نہیں کرتا بلکہ جوڑ جوڑ کوزخمی کر دیتا ہو۔ اس ایسا بھی نہیں ہوا کہ زیانے نے کسی کوخوش کیا ہواور پھر اس کورنجیدہ نہ کیا ہو۔ اس نے کسی تندرست کو تندرست نہ رہنے دیا، اپنے ہی دوستوں کوڈرانے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائے۔

كب تك كھيل كودادر بھول ميں مشغول رہو سے۔

کب تک گناہوں میں ڈوبے رہو کے اور ان کا بوجھ اٹھائے پھرو کے اور عقل مندول کی بات کو بے وقعت سیجھتے رہو گے اور اللہ کی نافر مانی کرتے رہو گے۔
مندول کی بات کو بے وقعت سیجھتے رہو گے اور اللہ کی نافر مانی کرتے رہو گے۔
کیا بڑھا پا تمہادی ژند میوں کوختم کرنے والانہیں؟ کیا مٹی تمہارا ٹھکانہ ہیں؟ کیا موت نے تمہارا ٹھکانہ ہیں؟ کیا قیامت تمہارے وعدے ک

جگہ نہیں؟ اور قیامت کا میدان تمہارے اترنے کا مقام نہیں؟ کیا قیامت کے ہولناک مناظر تمہارے سامنے نہیں؟ کیا دوزخ کی تیز آگ جس کے دروازے بند ہیں گنہگاروں کا گھر نہیں؟

جس دوز سطح کے دارو نے کا نام مالک ہے اور دوز خیوں کا حال بروا ہی بھیا تک

ان کا کھانا زہراور ہواگرم ہے

نہ وہاں مال ان کے کام آئے گانہ اولاد، نہ شکران کی حمایت کرے گا اور نہ دولت۔ اس پر زب کا کرم ہوگا جس نے اپنی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھا، ہدایت کی راہ کا ارادہ کیا اور اپنے مولیٰ کی اطاعت کرتا رہا۔

جس نے آخرت کے لئے دنیا کی تکالیف گوارا کرلیں۔ زندگی بحراطاعت کرتارہا،اس سے زمانے نے بھی سلے کرلی۔

اس کی صحت اچھی رہی اور سلامتی اس کو حاصل رہی۔

اگر تونے ہوش کے ناخن نہ لئے تو اجا تک تیرا مقصد فوت ہوجائے گا، زبان بند ہو جائے گی ،غموں کے چوم میں موت آجائے گی۔

ہوش وحواس بریار ہوجا کیں سے اور قبر میں تکلیف اٹھائے گا،

بائے افسوس!

، بیدد کھ تو بہت بخت ہے، اس کی مدت بہت کمبی ہے۔اپنے کرتو توں کی وجہ سے تو اس کا د کھ اٹھا کرممگین ہوگا۔

نہ کوئی جیرائلی دور کر سکے گا، نہ کوئی غم کی ندامت مٹا سکے گا اور نہ کوئی بچانے والا ہو

الله تهمارے داوں میں اجھے خیالات پیدا فرمائے ، تہمیں عزت کی جا در اوڑ حائے ، الله تهمارے داوں میں اجھے خیالات پیدا فرمائے ، تہمیں عزت کی جا در اور حالے دعا کو جنت میں تھا نہ میں تہمارے لئے اور تہمارے اہل وعیال کے لئے دعا کو موں ، الله کی رحمت کا طالب موں جو تنوں کا بخی ، سلامتی عطا فرمائے والا اور خود سرایا

سلامتی ہے۔

وَقَلْدُ اَدَارَتُ عَلَى الْوَرِي دَارَا مَا كُرٌ عَصْرُ الْمَحْيَا وَمَا دَارَا لَمْ يَنْعُ مِنْه كِسُرِى وَ لَادَارَا لَمْ يَنْعُ مِنْه كِسُرَى وَ لَادَارَا

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَنُونَ جَائِلَةً وَاقْسَمَتْ لَا تَزَالُ قَانِصَةً وَاقْسَمَتْ لَا تَزَالُ قَانِصَةً فَكَيْفَ تُرْجَى النَّجَاةُ مِنْ شَرَكٍ

اور توجان کے بیٹک موت چکراگارہی ہے اور دنیا پر دائرے کی طرح محوم رہی ہے اور دنیا پر دائرے کی طرح محوم رہی ہے اور موت نے تنگی کا شکار کرتی ہے اور موت نے کا موت زندگی کا شکار کرتی رہے گا۔ جب کسری اور دارا (بادشاہ) موت سے نہ نے سکے تو تو کسے نے سکے گا۔

#### المالعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يناتها الله الرحمن الرحيم يأتها الذين المنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين (سورة توبه) المان والوا الله من درواور يحول كما ته موجاؤ

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے تقوی کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں: نمبرا-ته قوی عن المسدو نمبرا-ته قوی عن المبدعة المسرو نمبرا-تقوی عن المبدعة مرتاح تقوی عن المبدعة مرتبم کا تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی پچوں کی محبت ومعیت کا حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی تقوی سے بات نہ ہے گی جب تک کسی کامل کا دامن ہاتھ ہیں نہ ہو

قیامت کے ون جب د نیوی تعلقات کی بناء پر تمام رشتے ٹوٹ جا کیں گے۔ دوستیال ختم ہو جا کیں گی۔اس دن بھی اللہ تعالی کے نیک بندوں سے دنیا ہیں اللہ کی رضا کے لئے دین کی بنیاد پر کی ہوئی دوئی باقی رہے گی اور کام آئے گی۔ار شاد باری تعالی ہے marfat.com

الا خلاء يومنذ بعضهم لبعض عدوالا المتقين . ال دن دوست وتمن موجائيں كے بال مرنيوں كى دوئ قائم رہے كالبذا دوئ ايسول سے كروجو يہاں بھى قائم رہے اور ماده اور وہاں بھى باقى رہے۔ پير باہونے وليوں كى اس مضبوط دوئى كو كتے بيار ساده الفاظ ميں بيان فرمايا ہے

نال کوئلی سٹک نہ کرئے، کل نوں لاج نہ لائے ہو کوڑے تے تربوز نہ تھیون، توڑے توڑ کے لے جائے ہو کانواں دے بچ ہس نہ تھیندے بھانویں موتیاں چوگ چگائے ہو کوڑے کھوہ نہ مٹھے ہوون ہے سو منال کھنڈ پائے ہوں سپال دے پہڑ کدی ہم نہ ہوندے بھانویں ٹھلیاں دودھ پلائے ہو دلیائے اللہ کی معیت ابنانے کا تھم کیوں دیا تھیا؟ اس لئے کہ دہ جوانسان

اولیائے اللہ کی معیت اپنانے کا تھم کیوں دیا گیا؟ اس لئے کہ وہ جوانان کا علا وثمن ہے اور جس نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور چینے اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گراہ کرووں گا۔ ولا تہد اکشو هم شکوین اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہو جا کیں گے۔ اس بے ایمان نے اس موقع پر اس حقیقت کا اقرار واعتراف بھی کیا تھا۔ الا عباد کے منہ المعنصلیں تیرے تخلص بندوں پرمیرا داؤنہیں چل سے گا۔ انشرتعالیٰ عباد کے منہ منہ المعنصلیں تیرے تخلص بندوں پرمیرا داؤنہیں چل سے گا۔ انشرتعالیٰ نے بھی فرمایان عبادی لیس لک علیهم مسلطن میرے بندوں پر تو غالب نیس آنے سکنا۔ شیطان کن کن طریقوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو مناف کو نے کون کون سے راستے استعالی کرتا ہے اور پھر انشہ کے تلف بندوں مندول اور شیطان کی طاقت میں کتنافری ہی ہے کہ جن کے سامنے روز اول بی وہ جتھیارڈ ال کرا پی اور شیطان کی طاقت میں کتنافری عنوان کہی ہے پہلے شیطانی حربوں کا ذکر کیا جائے گا اور پھر اولیاء الرحمٰن اور اولیاء الشیطن کی طاقت کو بیان کیا جائے گا تا کہ معلوم ہو جائے گا اور پھر اولیاء الرحمٰن اور اولیاء الشیطن کی طاقت کو بیان کیا جائے گا تا کہ معلوم ہو جائے گا اور پھر اولیاء الرحمٰن اور اولیاء الشیطن کی طاقت کو بیان کیا جائے گا تا کہ معلوم ہو

محبت کی نظر اور ہے عداوت کی نظر اور نظریں بدل سمئیں تو نظارہ بدل سمیا

## شيطان، وثمن إنسان

کوئی فخص کتابی سچا اور آپ کا خیرخواه کیوں ندہوا گر آپ کو کہے کہ اس داستے پر نہ جانا کیوں کہ اس داہ پر تیرا فلاں دشمن بیٹھا ہوا ہے تو پھر بھی اس بات بیس جموث کا یا نہ اق کا امکان تو ہوسکتا ہے یا یہ بھی تو ہوسکتا ہے آپ کے جانے سے پہلے بی دشمن وہاں سے چلا جائے اور اگر سو فیصد یقین ہو کہ دشمن ضرور بیٹھا ہوگا پھر بھی احتیا طنہیں کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ کے جبکہ شیطان کی وشمنی کے بارے میں اس ذات نے بتایا کہ جس سے نیادہ پکاکی کا قول نہیں۔ (مسن اصدق من الله نیادہ کی کی کی بات نہیں اور جس سے زیادہ پکاکی کا قول نہیں۔ (مسن اصدق من الله صدینا و من اصدق من الله قبلام اور اس کتاب میں بتایا گیا کہ جس کی شان ہے خدخواہ اور اس کتاب میں بتایا گیا کہ جس کی شان ہے خدال الکت ب لاریب فیم اور اس رسول نے بتایا جوائیا نیت کا سچا خیرخواہ اور احمۃ ذلك الکت ب لاریب فیم اگر ہم یقین نہ کریں یا اس دشمن سے نیخ کے لئے پکھنہ کریں جو دشمن ہماری جان کے در پے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لئے کہونہ کریں جو دشمن ہماری جان کے در پے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لئے گھات لگائے بیٹھا ہو تو پھر ہم سے بردا احمق کون ہوگا۔

دنیا کوشن تو بھی بھی جما جملہ کرتے ہیں گر شیطان ایسا دشمن ہے کہ پیدا ہوئے سے

الکرمر نے تک ہمارے پیچے پڑار ہتا ہے۔ صدیث شریف عل ہے ما من بنبی آدم
مولود الایمسه الشیطن حین یولد فیستهل صارخا من مس الشیطان
غیر میرویم وانبها ایک حدیث عل ہے حیاح الممولود حین یقع نزعة من
الشیطان (منکوق م ۱۸) کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو چینا ہے تو یہ شیطان کے پچوکا لگانے کی
وجہ ہے ہے۔ جب پیدا ہونے والے بچکو (جس سے ابھی گناه کا امکان ہی نہیں ) نہیں
وجہ سے ہے۔ جب پیدا ہونے والے بچکو کو رجس سے ابھی گناه کا امکان ہی نہیں ) نہیں
البشر کواس کینے نے معاف نہ کیا تو تو کس کھیت کی مونی ہے بلکہ ایسی بات کہنا بذات خود
شیطان کا تملہ بی ہے۔ (اعوذ بالله من الشیطن الموجیم)

ایک بندہ وضوکر کے مجد میں آتا ہے، نماز میں کمڑا ہوجاتا ہے پھر بھی نہیں کہدسکتا کہ میں شیطان سے نے گیا ہوں، جب تو وضوکرتا ہے وہ اس وقت ہی تیرے پیچھے پڑجاتا marfat.com

ہے۔ حدیث میں آتا ہے وضو کرتے ہوئے حملہ کرنے والے شیطان کا نام "ولھان" ہے۔ (تذی ص ۱۹)

اورایک صدیت شریف مین ہے کہ عین نمازی حالت میں بندہ جب پوری توجہ نماز کی حالت میں بندہ جب پوری توجہ نماز کی طرف ہیں کر یا تا تو بیعی شیطان ہی کی طرف سے ہے جس کو صدیت میں 'اختلال' فر مایا گیا ہے۔ هو اختلاس بنخت لسه الشیطان من صلوۃ العبد (منز ملی) . یہ بندے کی نماز میں سے شیطان کا ڈاکہ ہے۔ اور نماز میں بندے کی توجہ ادھر ادھر کرنے والے شیطان کا نام حدیث میں 'خزب' بتایا گیا۔ (مکلوۃ ص ۱۹)

حالانکہ نماز کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپ رب کے قرب میں ہوتا ہے اور جب اہل ایمان کی نماز معراج المؤمنین ہے تو حضور علیہ السلام کی نماز تو معراج کی بھی جان ہے نیکن حدیث شریف میں ہے کہ عین دوران نماز معجد نبوی شریف میں شیطان نے حضور علیہ السلام پر بھی حملہ کی کوشش کر ڈالی (پورا واقعہ د کیمئے مشکل قص ا اللہ پاک چہ تاکام موااور ہوتا کیوں نہ کہ حضور تو امام الانبیاء ہیں جبکہ اس لعین کا تو اپنا بیان ہے کہ تصین پر بھی میرا بس نبیں چل سکے گا تو جب

بيشان إخدمت كارول كي " يجر" سركار كاعالم كيا موكا

#### أف!اتناشد يدحمله؟

شیطان لعین انسان کے ہرعضوکو گنہگار کر دیتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ہمارا مہر بان رب
وضوکر نے سے ہمارے اعضاء کے گنا ہوں کو نکال باہر کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ
کلی کر نے سے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے سے ظاہری صفائی بھی
ہوجائے گی اور ناک کے گناہ بھی نکل جا کیں مے جس سے باطنی طہارت بھی ہوگئ۔ چہرہ
دھوتے وقت چہرے سے متعلقہ تمام (صغیرہ) گناہ جمر جا کیں گے۔ حتاسی تسخوج
تعجت اشفار عینیہ ۔ یہاں تک کہ آنکھوں کی چکول کے بیچے سے بھی۔

ہاں دھوؤ کے تو ہاتھوں کے گنا دفتم حسی تعنوج تحت اظفادیدید . یہاں تک کہنا خنوں کے بنچے سے بھی۔ سرکامسی کڑنے سے سرکے گنا ولکل گئے حسی تعوج من اذنیه . یبال تک کرکانول ہے جی ۔ فداذاغسل رجلیه خرجت المخطایا من رجلیه حتی تخرج من اظفار رجلیه اور جب پاؤل دھوے گاتو پاؤل کے گناونکل جائیں گے یہال تک کہ پاؤل کے نافرل کے اندر کے گناویمی ۔ شم کان مشیه المی المحسجد و صلوته نافلة له . پر تماز اور تماز کے لئے میرکی طرف جانا بندے کے لئے تواب بی تواب ہے۔ (مکارت میں ۴۹۰۳)

و يكيئ! ايبارشمن كه ان الشيطن يجوى مجوى المدم (مكلوة م ١٨) جوانيان من خون كل طرح دوژتا بالله في الله علم ديا كم ديا كرم و الله عن كلم من كله بيايا اوراس ليحكم ديا كرم خوداس كرم خوداس كرم خوداس كرم خوداس كرم من كارو اعدو في بسالم الله من المشيطن المرجيم .

جسمانی بیاریوں سے زیادہ بری بیاری زوح کی ہے جس کاتعلق ایمان سے ہے اور
یہی ضائع کرنے کی کوشش میں شیطان رہتا ہے، ہم لوگ جسمانی امراض کے لئے برے
علاج ، شیث کراتے ہیں اگر چہ جتنے مہلکے ہی کیوں نہ ہوں مگرروح کی بیاری کا اتنا آسان
اور بالکل مفت علاج ہمی نہیں کر سکتے کہ پانچ وقت وضوکر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ کیا ہم
شیطان کے حملے کی زومیں تونہیں آ ہے؟

جنگل دے وچہ شیر مربلا، باز پوے وچ گھر دے ہو عشق جہا مراف نہ کوئی، کھوٹ نہ چھڈے وچ زردے ہو عاشق جیا مراف نہ کوئی، کاشق مول نہ مردے ہو عاشق مول نہ مردے ہو عاشق سوئی جیند ہے جمڑے، باہورب ایک سردھردے ہو

اليا بھي ہوتا ہے

کرایک بندے سے شیطان خودی گناہ کراتا ہے اور پھراس کا غراق بھی اڑاتا ہے تو جب اپنے مائے والوں کا نہیں بنا تو اے بندہ خدا تیرا کب بنے گا۔ چنانچے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جمائی لیتے وقت ہا کی آواز نکالاً ہے تو شیطان دیکھ کر ہنتا اور غراق اڑاتا ہے بلکدا کے حدیث میں ہے لا تعقیل "ها" فیانما ذلك من معتاد رغراق اڑاتا ہے بلکدا کے حدیث میں ہے لا تعقیل "ها" فیانما ذلك من marfat.com

الشيطن يضحك منه (مكاؤةم،٩٠)

لیعنی ہنتا اور مذاق اڑا تا ہے اور دوسری میں ہے فسان الشیطن ید خل فی فید . شیطان اس کے منہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

خودی چوری کرواتا ہے اور جب چورکوسر املی ہے تو خوشیاں مناتا ہے کہ مسلمان کو کیے دیں چوری کرواتا ہے کہ مسلمان کو کینے ذکیل کروایا ہے۔ گناہوں کے زخم لگا کر مرہم رکھنے کی بجائے ان پر نمک پاٹی کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے وافہ زین لھم الشیطن اعمالهم ..... (الانقال)
قریش مکہ جوشیطان کے خاص چیلے تھے ان کے ہمامنے ان کے گناہوں کومزین کرکے پیش کیا اور کہالا غالب لیکم الیوم من الناس وانی جارلکم ۔ آج (بدر یس) تم پرکوئی غالب بیس آسکا، فکر نہ کرویس تنہار سے ساتھ ہوں، لیکن فسلما تسرات میں کم پرکوئی غالب بیس آسکا، فکر نہ کرویشتوں کی صورت میں دیکھی تو النے پاؤں المفتن نکص علی عقبیہ جب اللہ کی مدوفر شتوں کی صورت میں دیکھی تو النے پاؤں دم دبا کر بھاگ نکلا۔ جب ان (ایپ دوستوں) کے کام نہ آیا تو اے غافل مسلمان تیرے کام کیا آئے گا۔ اس لیمن نے میر جعفر وصادق سے غداری کروائی ان کو اپنا مستقبل کتنا درخشندہ نظر آیا ہوگا گر لعنت کے سوا کھے ہاتھ نہ آیا، یکی حال فرعون ویزید کا کرایا۔

لطيفه بإعبرت

الله رسول کا تکم ہے کہ مجمع جلدی اٹھ کرنماز با جماعت ادا کروگرہم نے چونکہ ہرکام میں شریعت کی مخالفت کی ٹھائی ہوئی ہے۔ شادی بیاہ ہو یا تمی کا موقع ہوشیطان ہم سے اپنا کام کروا ہی لیتا ہے اس بہانے کہ برادری کو کیا منہ دکھاؤ کے کاش کہ برادری جنتی فکریں ہمیں اللہ رسول کی ہوتی۔

مدید میں ہے کہ جوئے نماز کے لئے ہیں افعنا ذلک رجل بسال الشیطان فی
اذنب اوقال فی اذنب (مکزوس و) شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرونتا ہے۔
شایداس وجہ سے بے نماز سارا دن گائے شنتے رہیجے میں کیونکہ تا پاک کانوں سے تا پاک
کام ہی ہوگا۔ می اٹھ کر اللہ کو مجد و کرتا تو دل میں سرور پیدا ہوتا آ کھوں میں ٹور پیدا ہوتا۔

اب بہ تیری مرضی ہے کہ جلدی اٹھ کر نور لے لے یا نماز نہ پڑھ کر کا نوں میں شیطان کا پیشاب کردا لے۔ (یا اس کا یا خانہ کھالے)

یہ بڑے کرم کے بیں فیلے یہ بڑے نصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

من غدا الى صلوة الصبح غدا براية الايمان ومن غدا الى السوق غدا الى السوق غدا براية الليس (مكاوة س١٢)

جوشیح کی نماز کو گیا اس نے ایمان کا حصنڈا بلند کیا اور جو (نماز پڑھے بغیر، افعانی) بازار کو (دکان پر) بھاگ گیا وہ شیطان کا حصنڈا اٹھانے والا ہے۔ افعان کی بازار کو (دکان پر) بھاگ گیا وہ شیطان کا حصنڈا اٹھانے والا ہے۔ دنیا تھی منانق و ہے یا کافر دیے تھے سوبندی ہو

دنیا گھر منافق دے یا کافر دے گھر سوہندی ہو نقش نگار کرے جیول کردی عورت سوہنے منہ دی ہو بخل داگل کردی عورت سوہنے منہ دی ہو بخل دانگ کرے لئکارے مردے اتوں جھوندی ہو حضرت عیسیٰ دی سل وگوں، ویندیاں راہ کوہندی ہو

# قیامت کے دن شیطان کی بے وفائی

ارشاد ہاری تعالی ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِى الْآمُرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَّكُمُ وَعُدَالُحَقِّ وَعَدُتُكُمُ وَعُدَالُحَقِّ وَوَعَدُتُكُمُ (الْآرَالَةِ)

اس آیت کے تحت حضرت عقبہ بن عامر طافظ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اہل ایمان شفیع کی تلاش میں تکلیں سے اور پھرتے پھراتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں مے چنا نچے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔

فياتوني فياذن الله لي ان اقوم فيثور مجلسي من الطيب ريح شمها احد حتى التي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر راسي الى ظفر قدمي

یں جب نوگ میرے پاس آئیں کے اور میرا رب مجھے (شفاعت کے marfat.com



لئے) کمڑا ہونے کی اجازت دے گا، میں جب اٹھوں گا تو میری مجلس سے
بہت اعلی قتم کی خوشبو پھوٹے گی جے ہرکوئی سو تھے گا۔ یہاں تک کہ میں
اپنے رب کے پاس آؤں گا ادر میرارب میری سفارش قبول فرمائے گا ادر میرادب میری سفارش قبول فرمائے گا کا در میرادب میری سفارش قبول کے میرادب می

بیمنظرجب کافردیکھیں گے تو آپس میں کہیں ہے کہمسلمانوں کوتوشفیع مل کیا ہے چلوہم بھی کسی کی الم اللہ میں کہیں ہے کہمسلمانوں کو تو شفیع مل کیا ہے چلوہم بھی کسی شفیع کو تلاش کریں۔فیسقولون ماہو غیر اہلیس ۔ پس وہ کہیں ہے ہمارا شیطان کے سواکون ہے؟ ہوالذی اضلنا ۔ ای نے تو ہمیں گراہ کیا تھا۔

فیانو نه فیقو لون قدو جد المؤمنون من یشفع لهم فمن یشفع لنا ۔ الل ایمان کو و سفارش کرنے والائل گیا، بتا بماری سفارش کون کرے گا سوا تیرے فی اشفع لسندا ۔ پیل تو بماری سفارش کرنے کیونکہ تو نے بی بمیں راہ راست سے بھٹکایا۔ فیشور مسجلسه من نتن ریح شمها احد ثم یعظم نحیبهم ۔ پس اس کی مجلس سے خت بد پو پھوٹے گی اور پھروہ نی مار کر بھاگ جائے گا۔ ویسقول عند ذلك ان الله وعد کے موعد کے موعد الحق و وعد تکم ۔ یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ایک وعدہ تم سے اللہ فی اور پیری طرف نے کیا اور ایک بیل بی بری تحت ہوگا کہ ایک وعدہ تم سے اللہ کے اور نے کہ بے شک اور بیری طرف نے کیا اور ایک بیل نے بتم بی بدیخت ہوکہ اللہ کے وعد ہے کی پرواہ نہ کی اور بیری طرف بھاگتے آئے۔ فیلا تلومونی و لومو ا انفسکم چاؤ دفع ہوجاؤ بھے کیوں پرا کہتے ہو؟ ایپ آپ کو طامت کرو۔ ما انا بسم سو حکم و ما انتم بمصوحی ۔ آئ شیل ایپ آپ کو طامت کرو۔ ما انا بسم سو حکم و ما انتم بمصوحی ۔ آئ شیل تم تہاری مدد کر سکتا ہوں اور شتم میری (المصار خو المست صوح خو الذی یطلب النا کی مدد کر سکتا ہوں اور شتم میری (المصار خو المست صوح خو الذی یطلب النا کی مدد کر سکتا ہوں اور شتم میری (المصار خو المست صوح خو الذی یطلب النا کی سام قائل نے کر سے می النا ہوں اور شام میں آگر متعدی ہوگیا)

ذلت ورسوائی ان کامقدر ہوگئی

سبحان الله! شیطان کو مددگار مائے والے ذکیل ہو سے اور اس نے مائے مائے والوں کو مرمحشر دھوکہ دیا اور اللہ کے محبوب کو حاجت روا مائے والوں کی آتا یا علیہ السلام نے شرمحشر معاجت روائی فرما کر متا دیا کہ دنیا میں یہی لوگ سیچ عقیدے والے نے متھے۔ اور ان

کے عقیدے کو شرک سے اگر ذرہ برا برہمی تعلق ہوتا تو آج بیکامیاب نہو تے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بیس وعدے کئے سب پورے ہوئے شیطان نے اینے مانے والوں سے ستر ووعدے کئے مگر ایک بھی وفائد کیا۔

اتے ظلم سہد کر بھی اگر شیطان کے خلاف بغاوت پیدانہ ہوتو بھی کہا جا ساتا ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا

اوراے شیطانی کاموں میں اپنے شب وروز اور زندگی کے قیمتی کھات منا کع کرنے والو! غیرت سے کام لواور شیطان کی فرمانبرداری سے بعناوت کا اعلان کروجب وہ سرمحشر متہمیں رسوا کرے گاتو تم آج ہی کیوں نہیں اس سے جان چھڑا لیتے۔

اب تو زخی شیر کی مانند بھرنا جائے یہ اگر ہمت نہیں تو دوب مرنا جائے

شیطان کے دامن کو چھوڑ دو اور شیطان سے دامن چھڑا لو اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، جن کے دامن سے وابستی بہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی' بخدا! اللہ کو ان کے دامن کے دامن سے وابستی بہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی' بخدا! اللہ کو ان کے دامن کا بڑا کی ظرموگا۔ شیطان اور شیطانی اعمال پلعنت بھیجواور آگے بڑھ کرمجوب ضداکے قدموں کو چوم لواور وجد میں آگر جھومتے ہوئے عرض کرو، اے بیارے آتا!

عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر آرزو کی زندگی دشوار ہے تیرے بغیر

كيونكه

نی کے در پہست ہی بدل جاتی ہے لوگوں کی جو آتے ہیں وہ بوبکر وعلی بن کر نکلتے ہیں

گرمر فکری<u>ہ</u>

اللہ سے کئے ہوئے وعدول برعمل کرنا مشکل اگر چہ ہے، پانچ وقت مسجد کی حاضری، مردیوں کا وضوء حرام وحلال کی تمیز، راہ حق میں جان قربان کرنا مگر جنت کو اللہ marfat.com

تعالی نے انہی کاموں میں رکھ دیا ہے جبکہ دوزخ کومرغوبات سے ڈھانپ دیا گیا ہے جن کی طرف نفس دوڑ دوڑ کر جاتا ہے، دین کی بات ہوتو بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے اور کھیل، تماشہ، ڈرامہ فلم کی ہوتو ساری رات گزر جائے پرواہ نہیں۔

# چیزیں اپی ضدے پہیانی جاتی ہیں

حضرت خواجہ شاہ سلیمان تو نسوی علیہ الرحمۃ کا انتقال ہوا ندریڈ ہوتھا نہ اخبارات اور نہ ہی کوئی اعلان ہوا گرسوسومیل سے لوگ جنازے میں آنے اور جس سے پوچھا تہہیں کس نے بتایا اس نے بہی کہا کہ سوتے میں کوئی کہدر ہا تھا اگر نجات جا ہے ہوتو تو نسد شریف جاؤ۔

مجیدامجد (بین الاقوامی شہرت کا حامل شاعر) پاکستان میں اس کے نام پراکیڈمی بھی بی ہوئی ہے بی بی می نے مختلے یا ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام اس پرنشر کیا تھالیکن جب مراہوت صرف جارآ دمی تھے جنازے کے ساتھ وہی جوجار پائی اٹھا کرلے جارہے تھے

رکھے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

ادھر بہلول دانا (جن کو دنیا پاگل دیوانداور مجدوب کہتی تھی) وقت کا بادشاہ ہارون ہاتھ جو جو کر کھڑا ہے کہ جس طرح میری ہوی زبیدہ کو جنت کا کل عطا کیا ہے جھے بھی دے دواور مند ما تکی قیمت لے لو، ان کے مزار پر آج بھی بابا گورونا تک کی تصویر ہیں پڑی ہیں کیونکہ گورونا تک وہاں چا کر چلہ کرتے رہے۔اس عقیدت کے سبب سکھوں نے حضرت بہلول کا بوا خوبصورت روضہ بھی بنوایا ہے۔ بیدوہی بہلول ہیں کہ جن کی بارگاہ میں امام بھی آتا مظم جیسی ہتیاں حاضری دیتی تھیں اور آپ کے مشائخ میں حضرت بہلول کا نام بھی آتا ہے۔ بہلول کا مزار بغداد میں ہے۔آج بھی وقت کے بادشاہ ان کی بارگاہ میں گدابن کر

حاضری دیتے ہیں۔عرض کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس مرف بھی آدمی ہیں، اُس طرف بھی آدمی ہیں، اُس طرف بھی آدمی اس میں اس مرف بھی اور میں اس کے چرے برنہیں ان کے چرے برنہیں

(ماحرلدهیانوی)

ين بهلول قيرستان من ربيع بي (جس كي وجه سي لوك ان كود يوانه كرابل الله دانا

كتيم ) لوگول نے مرض كيا آپ شهر بي تشريف لائيں زائرين كو قبرستان جاتے تكليف ہوتی ہے۔فرمایا دہاں اس لئے رہتا ہوں کہان سے جھے اس وجہ سے پیار ہے کہ میری بات كى كے آئے نبيل كرتے اور نہ كى كى ميرے سامنے كرتے ہيں اور شير والے ميرى دوسرول کے سامنے اور دوسرول کی میرے سامنے کرتے ہیں

شہروں والو تم کیا جانو شہر تو بنجر ہوتے ہیں صحراؤل میں رہنے والے لوگ قلندر ہوتے ہیں

مي بھی معلوم ہوا كه ايمان اور ايمانيات كى اصل ايمان بالرسالت بى ہے كيونكه شیطان باقی سب کھماننے کو تیار ہے اگرنہیں مانیا تو رسالت نہیں مانیا اور خلافت (آدم) نہیں مانتا۔مندرجہ بالا آپیکریمہ کی تغییر میں اور بھی بہت سارے نکات تفاسیر میں ویکھے جا سکتے ہیں۔ حاصل کلام میہ ہے کہ جب ایک شیطان اس قدر دھوکے دیتا ہے تو میر دنیا تو شيطانول سے بحرى زرى ہے۔ (من الجنة والناس) للذا ہر وقت اپنے رب سے عرض كرت رجواعوذ بالله من الشيطن الرجيم.

برباد گلتال کرنے کو بس ایک ہی ألو كافی تھا ہر شاق یہ اُلُو بیٹھا ہے انجام گلتاں کیا ہوگا اور الله کی پناہ طلب کرتے رہنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم تو ہر چیکتی چیز کوسونا كهددي والاحتق بين جبكه لباس خصر مين بزارون را بزن بهي مجرت بين حمهيں تو بادلوں كا پيجانا ممى نبيس آتا کشیمن سے دھوال اٹھتا ہےتم کہتے ہو ساون ہے

ارشاورب العالمين ہے۔

واستفزز من استطعت منهم بصوتك ..... (يماراتك ٢٥٠٠) اس آیت میں شیطان کوتمام وسائل اعتیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے جوکسی کوراہ حق سے مثانے کے لئے کام میں لائے جاسکتے ہیں۔مثلاً

ا-صوت: اس میں ہرتم کی شیطانی آوازیں شامل ہیں جا ہے وہ قلمی گانوں کی آواز ہو یا دین اسلام کی مخالفت میں لیکچرز اور مباحث ومناظر ہے۔ شیطان کی اپنی آواز تو کوئی نہیں وہ اپنے چیلوں اور پھوں کی زبان سے بولتا ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے۔ و ما ینطق عن الھوئ ان ہو الاو حبی یو حبی

۳-وشار کھے فی الاموال والاولاد ۔ شیطان مال واولاد یس شریک ہوکر مال کو غلط جگہوں میں استعال کراتا ہے اور اولاد کو غلط راہ پر چلاتا ہے۔ مال کمانے میں محنت ہماری ہے اور خرج کرنے میں مرضی شیطان کی جیسا کہ خوشی کی کے موقع پر ہوتا ہے کہ ایک ہی تو میر ابیٹا ہے اگر کنجری نہ آئے شراب نہ چلے قوشادی کا مزہ ہی کیا ہے؟ اولاد مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتی ہے گر اس کی تربیت اسلامی کی بجائے شیطانی ہوتی ہے۔ دیندار، حافظ عالم بنانے کی بجائے عیسائیوں کے سکولوں میں بھیج کر ان کے فدہب اور دیندار اوگوں کو پاگل ودیوانہ کہا جاتا ہے گر یاد رکھودنیا اس حقیقت کو جان جگ ہے کہ ۔ یہی چراغ جلیں عے تو روشی ہوگی رکھودنیا اس حقیقت کو جان جگ ہے کہ ۔ یہی چراغ جلیں عرق ورشی ہوگی الل خرد کی جمور فی باتیں سن سن کر

لوگوں کو دیولیٹ ایجے کئے ہیں
ایک مدیث پاک میں ہے کرزوجین اگر انڈوا کی تعلقات سے پہلے اس عمل کی دعا
(الله م جنبنا الشيطان و جنب الشيطن مارز قتنا او کما قال) نہ پڑھی جائے تو

شیطان ال پوری کارروائی میں شامل ہوجاتا ہے وشار کھم فی الاموال و الاولاد بنای فریب ہی وہنے رکھا ہمیں ظفر اندر بنھا دیا مجھی باہر بنھا دیا

۳- و عدهم . گراہ کرنے کے شیطان کے جمولے وعدے ، جن کے چکر جس آ کرکی لوگ اپنا دین ایمان کو جیستے ہیں اور خدا کو ہی جمول جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا تملہ ہے جس ہیں لوگوں کی اکثر بت جتلا ہے۔ جمراا پنا مشاہدہ ہے کہ ایک جابل پیر جو خدا کو مجدہ کرنے ہے تو رو کتا ہے گرخود اپنے آپ کو مجدہ کراتا ہے اور جو کہتا ہے خدا تو میرے اندر ہے اور میں چوہیں کھنے نماز میں رہتا ہوں لاہذا جھے اور میرے مریدین کو میرے اندر ہے اور میں جوہیں کھنے نماز میں رہتا ہوں لاہذا جھے اور میرے مریدین کو میرے اندر ہے اور میں جوہیں کھنے نماز میں رہتا ہوں لاہذا جھے اور میرے مریدین کو میرے اندر ہے اور میں جوہیں کھنے نماز میں ووات کی طرف منسوب اشعار پڑھ کر اوکوں کو نماز دوزے سے رو کتا ہے۔ ایک میں متے کہ کوئی ایسا ہیر ملے جونماز روزے سے جان چھڑ دادے) اس کے مرید ہوگئے کہ ہمارے پاس بھی دولت کی رہل جیل ہوجائے گی۔ دین تے دنیا سکیاں بہتاں، عتل نہیں مجمید اس

دین تے دنیا سکیاں بہناں، عقل جبیں مجھیندا ہو دونویں وج نکاح ،کی دے شرع نہیں فرمیندا ہو جیویں آگ تے پانی تھاں اک واسانہیں کر بندا ہو دوکیں جہانی منعا ''باہو'' دعویٰ کوڑ کر بندا ہو

مركونى الني بيت كا دوزخ بحرف كى فكريس الني ساويرواكود يكتا باور او يرواكود يكتاب اور او يرجان كى كوشش بيس الني آخرت كوير بادكرد باسم الله قر آن باك بيس كى مقامات يراس مضمون كوير من دوردار الفاظ من بيان قرمايا براس مضمون كوير كوردار الفاظ من بيان قرمايا براس مضمون كوير كوردار الفاظ من بيان قرمايا براس مفتمون كوير كوردار الفاظ من بيان قرمايا براسم المساكم التكاشر مقام من ورسب ان مالد اخلده و المحسب الن يقدر عليه احد، يقول اهلكت مالالبدا)

اوتنے جا کے چنی ہے بہت مشکل اوتنے عملاں دی سخت پرچول ہووے marfat.com



او تنے کم نیں یار سفارشاں دا پورا عمل او تنے کوئی تول ہووے ہر اک دے سامنے آ جاناں جو بولی منہ وچوں بول ہووے جو بولیا منہ وچوں بول ہووے اوم کے کولوں فرشتیاں کی پچھتاں جہوا بیٹھا حضور دے کول ہووے جہوا بیٹھا حضور دے کول ہووے

### آ دم برسرمطلب

سرنامہ عنوان آیت کریمہ کے آخریس فر مایاو ما یعدھم الشیطن الا غرودا ...
شیطان کے وعدے تو محض دھوکہ ہوتے ہیں۔ ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لئے
چکنی چیڑی ہاتیں کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے تا کہ تمہاری
زندگی جوعبادت اللی کے لئے ہے اس کو ضائع کردے، بیسب اس کا دھوکہ ہے در نداس
کو ہمارے ساتھ کیا خیرخوائی ہو عتی ہے۔

ہم تک کب ان کی برم میں آتا تھا دور جام ساتی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں (الغرور، تنزئین الباطن معایظن انه حق غروریہ ہے کہ باطل کواس طرح آراستہ ومزین کرنا کہ اس بہت کا گمان ہوئے گئے)

قرآن پاک میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کوشیطان کا سجدہ نہ کرتا کی جگہ بیان فرمایا۔ پہلے پارے سے جو تھے رکوع میں تقریباً پورا رکوع۔ آشویں پارے سورۃ اعراف میں دورکوع کے اندر، چودھواں پارہ سورۃ الحجر پوراایک رکوع، پندرھواں پارہ اس میں دو مرتبہ یہی قصہ بیان ہوا ایک بارسورہ الاسراء میں اور پھراگی سورۃ الکہف میں سورۃ طہ میں آگرہ آیات میں ایسا آخر میں سورۃ صاد کے اندر، اور سب سے آخر میں سورۃ صاد کے اندر اٹھارہ آیات میں ایسا کیوں؟ تاکہ کوئی کتا بھی عبادت کر ارجوق شیطان کے دھوکے میں آکر بیدنہ کے کہ میں نے بہت پھرکوئی کتا بھی عبادت کر ارجوق شیطان کے دھوکے میں آکر بیدنہ کے کہ میں نے بہت پھرکوئی کتا بھی عبادت کر اور ہوتہ شیطان سے کروڑ درجے زیادہ کیا تھا محرسب بھرے

دحرے کا دھرارہ کیا اور

کیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سرسجدے میں کر مارا تو کیا مارا

کیا یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے کہ گندے فلمی گانوں کوتو موسیقی کہہ کرروح کی غذا قرار دیا جارہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے قریب نہیں آئے۔ یکسی روح ہے کہ جس کو قرآن کی آواز سے غذا لیتی ہے۔ خدارا جس کوقرآن کی آواز سے غذا لیتی ہے۔ خدارا مسلمانو! پخ گھروں کو نجر خاندند بناؤ۔فسفر وا الی الله ۔ الله کی طرف آؤ۔انیان کی سب سے بڑی بدیختی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوتا رہے اور اس کوشعور تک نہ ہووہ سب سے بڑی بدیختی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوتا رہے اور اس کوشعور تک نہ ہووہ سب سے بڑی بدیختی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوتا رہے اور اس کوشعور تک نہ ہووہ سب سے بڑی بدیختی ہے ہوئی ہے دل میں آئے پائے وہ روشی

احباس ندامت

حضور فوث اعظم خاتوا فی کتاب "سو الاسواد فیسما یعتاج لیه الابواد" میں فرماتے ہیں تصوف کی ت سے مراد تو ہہ ہے۔ صاد سے مراد صفائی قلب) واؤ سے والدت اور ف سے فنائیت ( لینی بندہ تو ہہ کر کے صفائی قلب حاصل کر لیتا ہے جس سے اس کو ولایت مل جاتی ہے اور ولایت سے پھر فرارت کا درجہ حاصل ہوتا ہے ) مطلب یہ ہے کہ ہر حرف ایک مقام کی طرف اشارہ کر دہا ہے، پھر تو ہد کی دو قتمیں بیان فرما ئیں۔ ظاہری اور باطنی اور تو ہتو اس راہ کا پہلا قدم ہے اس لئے ہر عارف نے اس موضوع پہلے فاہری اور واتا صاحب نے بھی کشف انجی بشریف میں تو ہد کا پوراباب باندھا ہے ) اشاری کے پہلے انسان کی ترقی کا پہلاز یہ تو ہہ جہاں گنا ہوں کو مناتی ہے۔ المتانب من المدنب کھن لا ذہب له بلکہ گنا ہوں کو نیکوں میں تبدیل فرماتی ہے۔ المتانب میں المدنب کھن لا ذہب له بلکہ گنا ہوں کو نیکوں میں تبدیل فرماتی ہے۔ (فاو لنك بسدل الله سالتھم حسنات) وہاں بندے میں احماس عدامت بھی ابھارتی ہے بلکہ سالتھم حسنات) وہاں بندے میں احماس عدامت بھی ابھارتی ہے بلکہ سالتھم حسنات) وہاں بندے میں احماس عدامت بھی ابھارتی ہے بلکہ سالتھم حسنات) وہاں بندے میں احماس عدامت بھی ابھارتی ہے بلکہ سالتھم حسنات) وہاں بندے میں تو ہم تم لیتی ہاور پھر میں تو اضع للله سالتھم کی کہا جاسکتا ہے کہا حساس عدامت سے بی تو ہم تم لیتی ہاور پھر میں تو اضع للله سالتھم کی کہا جاسکتا ہے کہا حساس عدامت سے بی تو ہم تم لیتی ہاور پھر میں تو اضع للله سالتھم کی کہا جاسکتا ہے کہا حساس عدامت سے بی تو ہم تم لیتی ہاور پھر میں تو اضع للله سالتھم سالتھم کی کہا جاسکتا ہی کہا جاسکتا ہوں بھر کے دو اس میں میں تو اضع کی کہا جاسکتا ہوں بھر کی کہا جاسکتا ہوں بھر کہا جاسکتا ہوں بھر کی ہوں بھر کی کہا جاسکتا ہوں بھر کہ کی کہا جاسکتا ہوں بھر کی کہا جاسکتا ہوں بھر کی کی کہا جاسکتا ہوں بھر کی کے دو کہا جاسکتا ہوں بھر کی کو کہا جاسکتا ہوں بھر کی کی کو کہا جاسکتا ہوں بھر کی کی کر کی کر کرنے ہوں کی کر کر کر کر بھر کی کر کرنے کر کر کر کر کر کر کر کر

فقد دفعه الله کامعامله کیا جاتا ہے بین ''روندا جائے نیزے ہوندا جا'' اور'نجر اردے ادھدا کم ہووئے''

محروہ توبہ جس سے حال نہ بدلے بینی صرف زبانی کلامی توبہ یا'' زبان پہا الہ اندراور بلا' بیخود فربی اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی جس پر کرم کرنا چاہتا ہے اس سے اگر بغیر اراد ہے بھی خطا ہو جائے تو اس کو گرفت میں لے لیتا ہے تا کہ بیتو بہ کرلے گرگڑائے اور میں اس کے ایک آنسو پر اس کے درجے بلند کرتا جاؤں۔ خطا اتی نہیں ہوتی جتنی کہ تو بہ کرلی جاتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس بن في فرمات بي كه جب آدم وحواعليها السلام ميس احساس ندامت ببدا ہواتو دونوں نے جالیس سال تک کھے نہ تھایا پیا،سوسال آدم علیہ السلام مائی حواکے قریب ندھے ووسوسال تک روتے رہے ، روئے زمین کے انسانوں کے آنسو ا کھے کروتو داؤد علیہ السلام کے آنہ وال کے برابر نہیں بنتے اور ان دونوں کے آنسوؤں کے مجموعے سے زیادہ آ دم وحوائے آنسو ہیں۔ دونوں نے تین سوسال شرمندگی کی وجہ سے آسان کی طرف مندندا تھا۔ لیعنی ان کے اندر بیاحساس پیدا کیا گیا کہ شایداللہ ہم ے تاراض ہو گیا ہے۔ اگر میام ماس نہ پیدا ہوتا تو ندامت کا دروازہ نہ کھلتا، حالا تکداللہ نے بیفر ما بھی دیا کہ فنسسی ولد نجدلہ عزما ۔ آدم بھول گئے تصاور ان کا ارادہ نہ تھا اور پھرآ دم عليدالسلام كو يہلے سے تا بھى ويا كميا تھاانسى جاعل فى الارض خليفه . تیری خلافت زمین کے لئے ہے ور تیری بی پشت سے سل انسانیت میلے گی تو ظاہر ہے جانے تنے کہ بیسارا سلسلہ بنت نہ او نہ ہوگا اور پھرجس کی پشت سے سارے نبیوں نے پیدا ہونا تھا بھاا اللہ اس سے ناراض کیوں ہوگا؟ بس بےسکونی کی کیفیت پیدا کرکے ندامت کے بروس سے گزارا کیوند جومزہ روروکر ماتھارگڑنے اور یارکومنانے میں آتا ہے وہ جنت میں کہاں؟ بس اس کو تموف و روحانیت کی پہلی سٹرھی سمجھیں اور خدا تو فیق وے تواسینے اندر مجی احساس تدامنہ پیدا کرکے چندآ نسوگرالیا کریں۔ حضرت میان مریش عارف کوش علیدالرحمة فرمات بین

رجہاں ولال وچ عشق سایا رونا کم انہاہیں اٹھدے روون بیندے روون ولدیاں راہیں فوف خدا، توبہ واستغفار، فکر آخرت پر مشمل بیانات، عبرت ناک اور سبق آموز حکایات اور عذاب قبر اور حالات مابعد الموت کی ہا تیں اس لئے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا در آخرت کو سنوار نے کی جمی فکر کرے اور بید ڈیوٹی بڑے برے کا ملین مرانجام دیتے رہے۔

پیر باہومرشدرو تن ضمیر اور کاروانِ عشق ومستی کے امیر فرماتے ہیں لوک قبر دا کرس چارا لحد بناون ڈیرا ہو چنکی بھر مٹی دی پاس کرس ڈھیر اُچیرا ہو دیکھرال نول ونجن کوکن "شیراشیرا" ہو دیکھرال نول ونجن کوکن "شیراشیرا" ہو وی درگاہ نہ عملال با بچول، باہو ہوگ نبیڑا ہو

زېرنه هي زېرهي .....

نواب آف بہاولیورمحمد بہاول خان عباسی جو کہ حضرت خواجہ غلام فرید آف کوٹ مضن کا عقیدت مند تھا اس کے پاس ایک غریب شخص اپنے کسی کام کو حاضر ہوائیکن ٹواب نے کوئی توجہ نہ کی۔ وہ حاجت مند خواجہ صاحب کے پاس جا پہنچا اور ماجرا بیان کیا۔ آپ نے کاغذ کے ایک برزے پدایک ہی جملہ لکھ کر دیا جس کو پڑھ کر ٹواب کھڑا ہو گیا اور زاروقطار رونے لگا، ایک برزے پدایک ہی جملہ لکھ کر دیا جس کو پڑھ کر ٹواب کھڑا ہو گیا اور زاروقطار رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر کام بھی کر دیا اور آئندہ کے لئے بھی ہر کام کرنے کا وعدہ کیا وہ جملہ بیتھا۔

ہاتھ جوڑ کر کام بھی کر دیا اور آئندہ کے لئے بھی ہر کام کرنے کا وعدہ کیا وہ جملہ بیتھا۔

ہاتھ جوڑ کر کام بھی کر دیا اور آئندہ کے لئے بھی ہر کام کرنے کا وعدہ کیا وہ جملہ بیتھا۔

ہاتھ جوڑ کر کام بھی کر دیا اور آئندہ کے لئے بھی ہر کام کرنے کا وعدہ کیا وہ جملہ بیتھا۔

او نجا نہ ہوز بر کی طرح جواو پر ہوتی ہے بلکہ نیچا ہوز ریکی طرح ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔

آپ علیہ الرحمۃ کافکرہ خرت کے بارے میں مشہور شعر ہے فریدا میں بھلا وا گی وا مت میلی ہو جا گھلا دوح نہ جائدا سر وی مٹی کھا marfat.com

تو پکڑی میلی ہونے پہ پریشان بیٹھا ہے شاید میں جانتا کے عقریب سرکوبھی مٹی کھا جائے گی جس بہتو پکڑی باندھتا ہے۔

فکر آخرت اپن جگہ حق ہے مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں جو مندرجہ ذیل مسدس کے آخری مصرعہ میں مرشد کامل کی شان کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔

سانوں تخت ہزارے دی لوڑنا ہیں نہ کوئی واسط شہر بھبور دے نال
اسیں اپنی بال کے سیکنے ہاں سانوں کی گئے کے ہور دے نال
را بخھاطے تے اوسدے بیر چماں میری دوئی نیں کیدوچوردے نال
لکھاں تلیوں بن کے آئے جوگی رایا کوئی نہ را تجھے دی ٹور دے نال
اوھو گڈیاں چڑھ اُسان جاون ہو ندا جہاں وا رابطہ ڈور دے نال
اونہوں حشر وابوٹیا خوف کی اے جہدی گوراے مرشد دی گودے نال
جیسا کہ اس خطاب کے شروع ہیں عرض کیا تھا کہ شیطان کی دشنی اور ادلیاء اللہ ک
دوئی اس خطاب کے دواہم جز جیں بحد اللہ تعالی پہلے جز سے فارغ ہوئے اور اب دوسرا
جزشروع کیا جاتا ہے۔ و ما تو فیقی الا باللہ

سورة فاتحہ میں اللہ تعالی سے صراط متنقیم اور انعام یا فتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی دعا کی ہے اور انعام یا فتہ لوگ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں۔ معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ امام الانبیاء والا راستہ ہے۔ ابو برصدیق والا راستہ ہے، حسین ابن علی والا راستہ ہے، غوث پاک اور واتا گنج بخش والا راستہ ہے، بیدوہ نفوں قد سیہ ہیں جو رب سے فیض لے کرمخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہدایت کے آسان کے چیکتے ہوئے چا عستارے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کرخدا سے حاصل کرتے ہیں اور دن کو بلا بلا کرخلق خدا کوفیض یاب کرتے ہیں، خلوتوں میں لینے ہیں اور جلوتوں میں با شنتے ہیں۔ اللہ تعالی بدایت عطافر مانا جا ہے تو بھی کرئے میں اور جاتوں میں باشنتے ہیں۔ اللہ تعالی بدایت عطافر مانا جا ہے تو بھی کرئے۔ اللہ تعالی بدایت وہ اثر

پیدا کرتی ہے کہ زندگی میں انقلاب بیا ہو جاتا ہے۔حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمۃ سے بادشاہی آپ کے پلنگ پیسوکر مار کھانے والی لونڈی کے ایک جملے نے چھڑا دی جس کوکسی نے یوں بیان کیا ہے

دو گھڑیاں میں لیٹی اینھے تے ایڈی آفت آئی مال کی ہوی اس واجس نے ساری عمر لنگھائی

#### قائدكا كيسلنا

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمۃ پرایک چھوٹے سے بیچ کے ایک معمولی سے جلے نے ایب اثر کیا کہ ساری زندگی لذت لیتے رہے۔ ہوا یوں کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور گلی جس بارش کی وجہ سے پھسلن تھی ایک بیچ کو آپ نے سہارا دیا جو پھسلنے والا تھا اور فر مایا سنجل کے چل تو اس بیچ نے عرض کیا میری خیر ہے میں گربھی گیا تو کیا ہوگا آپ اپ استجالیں آپ پھسل گئے تو پوری ملت پھسل جائے گی۔ آپ کو سنجالیں آپ پھسل گئے تو پوری ملت پھسل جائے گی۔ لڑکے کہیا ہے میں ڈگیا تے ایناں خطرہ ناہیں تو لئے گئے۔ تو لؤک کہی سنجل کے قدم اٹھا کیں میں میں دھرہ ناہیں تو لئے گئے۔ میں دھرہ ناہیں تو لئے گئے۔ میں دھرہ ناہیں میں ہوگا کے قدم اٹھا کیں ہوں ہے خلقت ڈکسی سنجل کے قدم اٹھا کیں ہوں ہے خلقت ڈکسی سنجل کے قدم اٹھا کیں

## ارض وساء كائسن ''اولياءالله''

جائیں ہے، آ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ، سبزی لینی ہوتو براز کی دکان سے نہیں ملے گی اور خدا کا قرب لینے کے لئے جنگلوں میں مارے مارے پھرنے سے نہیں بلکہ خدا جن کے ساتھ رہتا ہے انہی کی بارگا ہوں میں آ تا پڑے گا۔ و اعلمو ا ان الله مع المتقین .

اللہ تو پر بیز گاروں کے ساتھ ہے، خواجہ اجمیر کہاں سے چلے اور کہاں آ کر رُے؟ پھر اللہ تو پر بیز گاروں کے ساتھ ہے، خواجہ کا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ ایسا میر اجمیر میں جاکر ایسا ڈیرہ لگا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ ایسا میر کارواں تلاش کرو کہ جو در بدر کی ٹھوکروں سے نجات دلا کر بدگا نیوں سے بچاکر یقین کی دولت سے مالا مال کر دے نہ ایسا کہ یہ خودتو ڈو بے بیں صنم تہمیں بھی لے ڈو بیں گے دولت سے مالا مال کر دے نہ ایسا کہ یہ خودتو ڈو بے بیں صنم تہمیں بھی لے ڈو بیں گے کہ امیر کارواں میں نہیں خوتے دل نوازی

جن کی معیت خدا کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے ان کے ساتھ رہنے کا تھم دیا و کو نوامع اللہ اللہ اللہ میں رنگی ہوئی ہے ان کے ساتھ رہنے کا تھم دیا و کو نوامع المصدقین ، جن کی جاہتوں اور ارادوں سے تقدیریں بدلتی ہیں ان کی سنگت کو اینانے کی بات کی گئی ہے۔ (لہم ما یشآء ون عندر بھم) علم بہجان اور تعلق علم بہجان اور تعلق

اللہ کو ویسے تو سارے ہی جانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جانتا اور ہے پہچانتا اور ہے پھر پہچاننا اور ہےاور تعلق ہونا اور بات ہے۔

پاکستان کے صدر کو جانیا تو ہر کوئی ہے لیکن آگر عام کیڑوں بی سامنے آجائے تو ہزاروں بیں سے کوئی آیک ہی بہچانے گا، پھر ہزاروں بیچائے والے بھی ہوں تو تعلق کی ایک آ دھ کا نکلے گا اور تعلق نشکل وصورت دیکھیا ہے نہ عقل وعلم ہوسکتا ہے ایم این اے اور ایم پی اے باہر کھڑے انتظار کرتے رہیں اور آیک معمولی تجام، گندے کیڑوں والا، ٹوٹی ہوئی سائیکل پر سوار ہو کر بے اجازت خطریاک اسلی (استرہ) لیکر سیدھا اندر چلا جائے اور صدر کی گردن پر رکھ وے نہ اس کو سکیورٹی والے روک سکیں اور نہ کوئی اور، پھر جن کو تعلق نہیں وہ نو ہے کا ٹائم لے کرساڑھے آٹھ آئیں گے تو ملاقات ہوگی ورنہ انتظار کرنے اور کروانے کی زحمت اٹھائی پڑے گی اور یہی تجام نو ہی کا وعدہ کرکے بارہ ہے کہ اور کروانے کی زحمت اٹھائی پڑے گی اور یہی تجام نو ہی کا وعدہ کرکے بارہ ہے

بھی آجائے تو نہ کوئی سزا ہے نہ بازئرس بلکہ صدر ہو چھے کہ ڈیر سے کیوں آیا ہے اور جام آگے سے غصے میں کہدوے کہ آپ کو جامت کی پڑی ہے اور میری جھونپڑی پر فلاں وزیر نے تضد کر لیا ہے تو اس کے غصے کی پر واہ نہیں کی جائے گی اور اس کی وزارت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہی معمولی تجام ہے کہددے کہ جھوا کیلے کی جھونپڑی ہی نہیں میرے ساتھ اور بھی بچاس فائدان ہے گھر ہو گئے ہیں فوراً حکم ہوگا کہ ان کے قبضے ابھی واپس ماتھ اور بھی بچاس فائدان ہے گھر ہو گئے ہیں فوراً حکم ہوگا کہ ان کے قبضے ابھی واپس دلاؤ، ہے بادشاہ لیکن تجام کے تقم کی تقمیل کر رہا ہے ہے کیا ہے؟ یہ تعلق ہے اور یہی تعلق جب بندے کا خدا سے ہوجائے تو اس کو والایت کہتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے مین عادی لمی ولیا فقید اذنته بالمحرب ۔ جواس سے دشنی رکھے گا وہ میرارشمن ہے۔ تعلق والے کا تعلق والے ہو تعلق والے کا تعلق والا ہو جاتا ہے کوئکہ دوست کا دوست بھی دوست ہی دوست ہی دوست ہی ہوتا ہے۔

### در بارول يدكيول جاتے مو؟

ہم اگر ان تعلق والوں کے پاس جائیں مثلاً دربار واتا صاحب ہی چلے جائیں تو خداق اڑاتے ہیں کہ وہاں خدا دیکھا ہے؟ اور خوداس سے بھی تمیں میل آگے جنگل میں جا کر کمریں مارتے رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں جب خدا ہر جگہ ہے تو درباروں پہ جانے کا کیا فائدہ؟ اوراس پر قائم رہوتو رائیونڈ کے جنگل میں جا کر چھ چھ کھنٹے روروکر دعا گیں ما تکنے کا کیا فائدہ؟

اللہ کے ولی انسانی خزال کے لئے بہار ہوتے ہیں وہ حقیقت عقلیہ ہے یہ مجازعقلی ، دونوں جائز ہیں ۔

تم خزال میں نے کیول نہیں ہوتے کیا بہار سے پھل مانیکتے ہوجبکہ اللہ توایک ہی ہے جو بہارہ کی میں سبزہ اگانے کی جو بہارہ کی میں سبزہ اگانے کی جو بہارہ کی میں سبزہ اگانے کی طافت رکھتی ہے، انسان تو سارے ہی ہیں گر اللہ نے نگاہ ولی میں بیرطافت رکھی ہے کہ نگاہ ولی میں بیر تاثیر دیکھی براروں کی نقد ہے دیکھی براروں کی نقد ہے دیکھی

## اولياء الله كيامكهي بهي نبيس بناسكتي ؟

ہے کہ اس بے بھا کہ لن بے لئے اول اللہ کھی بھی بہی بہیں بناسکتے شایداس لئے ہے کہ مہمیں کھیوں سے بڑا پیار ہے کیونکہ وہ غلاظت پہیٹھتی ہے نال؟ اور تمہار ہے اندر بھی بجس عقید ہے بھر سے بھر سے بھر نہ بھی مہمیں نہ بیں نہ بیں اگل دیتے ہو عقید ہے بھر سے بھر نہ بھی ایک دیتے ہو قدیدت البغضاء من افواهم وما تخفی صدور هم اکبر ۔

ولی اللہ کھیاں بنانے نہیں آتے بندوں کو خدا سے اور امتیوں کو مصطفیٰ سے ملاتے ہیں۔ یہ ٹائمیں تو ڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لئے آتے ہیں ورشکھی کیاشکی ہے خدا کے بندے تو احلق لکم من الطیس کھینة الطیر ..... کی شان کے مالکہ ہوئے ہیں۔

اگرتم کبوکہ یہ توباذن الله ہے؟ تو پھر بتاؤ جوشرک تھااللہ نے اس کی اجازت دی کیوں؟

اگر شفا الطبیب المدیض کہنا سے ہے کہ در حقیقت من جانب اللہ ہے تو یا توث
اعظم مدد کبنا بھی سے ہے کیونکہ مدد من جانب اللہ بی ہے یا پھر پیار کوڈ اکٹر وں کے پاس اور
امر یکہ ولندن لے جا کرمیت خراب نہ کیا کرو کیونکہ وہاں کوئی اور خدا تو نہیں ہے یا کیا جو
وہاں چلا جائے اس کے نہ مرنے کی ضائت ہے؟ اور جب نہیں اور پھر کیا وجہ ہے کہ
مام محکیم واو و دواویں یہ کچھ نہ دیں؟
مردود ہے مراد کی ایت و خبر کی ہے

ساری دنیااس حقیقت کوتنگیم کرتی ہے کہ جو بندہ ظاہراً خودایک مرلے کا مالک بھی نہیں۔ اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں، بس کا کرایی بیس جوتا اس کا ٹوٹا ہواہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، فاقوں پہ فاقے کاشتے ہیں، وہ ظاہراً کسی کو کیا دے سکتے ہیں لیکن ان کی دعا میں قبول ہوتی ہیں اور خدا ان کی نہیں ٹالٹا تو یقیناً بیا علان ہے اس بات کا کہ ہم کسی کوائی طرف سے پھٹیں دیتے بلکہ اللہ کے خزانوں کوتقسیم کرنے پر ہماری ڈیوٹی گئی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں اپنی شان سخا کا مظہر بنایا ہوا ہے، دیتا وہی ہے بس نام ہمارا ہو جاتا ہے۔

ما نعبدهم الاليقر بونا الى الله ذنفى . والي بتول كاعبادت كركي به عقيده ركعة تنظ كه بيمس الله كقريب كردي كي بهم وليول كاعبادت تبين كرت عقيده ركعة تنظ كه بيمس الله كقريب كردي كي بهم وليول كاعبادي كافر بلكه ان سع محبت كرت بين و ان كے بجاري كافر مظهر اور بهار بي برگ اولياء الله بين اس لئه ان سع محبت كرت والے الل ايمان مخمر ب

انہوں نے ان چیز وں کو وسیلہ بنایا جو خدا کو ناپندھیں۔ بیشرک فی الرسالت تھا کہ رسول کے ہوتے ہوئے بنوں کو وسیلہ بنا رہے تھے ادر ہم نے وسیلہ ان کو بنایا جن کو وسیلہ بنا رہے تھے ادر ہم نے وسیلہ ان کو بنایا جن کو وسیلہ بنا نے کا خدا نے تھم دیا۔ اس لئے وہ مر دود ہوئے اور اولیاء اللہ کے چاہئے والے مجبوب سورج چھپتا ہے تو ستار نظر آتے ہیں ،ستاروں کو چیکا نے والا سورج ہی ہے گر خود پردے میں رہ کر چیکا رہا ہے ہزار زور لگا نوستاروں کا نورختم نہ کر سکو گے ، در نبوت بند ہوا تو در ولا یت کھل گیا اور حضور جو کہ آسان نبوت کے آفیاب ہیں پردے میں رہ کر اولیاء کو چیکا دے ہیں۔ ہزار زور لگا لو ولیوں کی شان گھٹا نہیں سکو گے۔

ابوموی علیہ الرحمۃ جو کہ حضرت بایزید بسطا می علیہ الرحمۃ کے خلیفہ ومرید ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ عرش معلی کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مرشد کے پاس بھا گے بھا گے آئے کیا دیکھتے ہیں کہ مرشد کا وصال ہو گیا ہے اورلوگ ان کا جنازہ اٹھا کرلا رہے بھا گے آئے کیا دیکھتے ہیں کہ مرشد کا وصال ہو گیا ہے اورلوگ ان کا جنازہ اٹھا کرلا رہے ہیں۔ جنازے کو کندھا دیا اور روکرعرض کیا کہ ہیں تو خواب کی تجبیر پوچھتے آیا تھا، حضرت ہیں۔ جنازے کو کندھا دیا اور روکرعرض کیا کہ ہیں تو خواب کی تجبیر پوچھتے آیا تھا، حضرت

# بايزيد في كفن سے منه نكال كر فرمايا يمبي تو تيرے خواب كي تعبير تقى \_ انسائي عظمت اورانسانيت كي سيح خيرخواه

مجمی شکی کو بنانے والا ہی اس کی کما حقہ عظمت واہمیت کوخوب جانتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو ہرلحاظ ہے (صوری اورمعنوی طور برتمام مخلوق ہے افضل واعلیٰ بنایا) اور و ه اس طرح که حسن و جمال اورنضل و کمال میں کوئی مخلوق انسان کا مقابله نہیں کر سكتى جاہے وہ حيوانات و نباتات ہول يا جمادات وغيرہ ہوں۔ تؤمند جانور، گرانڈيل حیوانات ادرخونخوار درندے سب کے سب انسان کے سامنے سرنگوں ہیں۔اس لئے اس انسان اورساری مخلوق کے خالق نے جو کہ محکیم مطلق ہے انسان میں ایسی ایسی ملاحیتیں ر کھ دی ہیں کہ بیا این علم وشعور وعقل سے کام لیکر دیگر تمام نوامیس فطرت کوسنے کرلے۔ ترقی کی جوغیرمعمونی ملاحیت انسان کودی کی وہ کسی اور کوئیس دی گئی۔فلاسفہنے انسان کو عالم اصغراس کے کمالات کا غائر نظر سے جائزہ لینے کے بعد ہی کہا ہے۔ ارشاد باری تعالى بِ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم .

بیشک ہم نے انسان کواچھی صورت پرینایا۔

ہر مخلوق کی اپنی کوئی نہ کوئی صورت ہے، مران میں ہر لحاظ سے حسین وجمیل ، ہر لحاظ سے بہترین وافضل انسان ہے۔ تغییر قرطبی میں ای آیت کریمہ کے تحت ابن عربی کا قول

لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ آحُسَنَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَيًّا عَالِمًا قَادِرًا مُرِينُدًا مُتَكَلِّمًا سَمِعُيًّا بَصِيرًا مُدَبِّرًا حَكِيمًا.

(احكام القرآن للجساص)

الله تعالی نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدائبیں کی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اوراے ان صفتول سے نوازا، ی، عالم، بااختیار، باارادہ، متکلم، سننے والا، دیکھنے والا، بدیراور حکیم۔ انسانی صورت کاحسن و جمال ہر شے سے افضل و برتر ہے، دوسرے مقام پرارشاد

ر بانی ہے:

وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صوَرَ كُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (القرآن) اوراس (الله) من تمهاری صورتیل بنائیس اورتمهاری صورتوں کوخوبصورت بنایا اوراس کی طرف مب کولوٹنا ہے۔

قابل غورامریہ ہے کہ حسن و جمال کا یہ پیکریاز وادا کا یہ پتلا، زیب وزینت کا یہ شاہ کار دب کا کنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، سب حیوانوں سے برتر وافضل ہے۔ اس کوکس مقام سے اٹھا کریہاں تک کا آیا گیا، خود یا لک ومولی سے ساعت سیجئے۔ میں اُتی شیء خطفهٔ مِنْ نَطْفَةٍ خَلفهٔ فَقَدَّرَهُ . ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَهُ

(القرآن)

کس چیز سے اللہ نے اسے بیدا کیا؟ ایک بوتھ سے اسے بیدا کیا، پھراس کی ہرچیز اندازہ سے بنائی۔ پھر راہ حیات اس پر آسان کر دی۔ ہر چیز اندازہ سے بنائی۔ پھر راہ حیات اس پر آسان کر دی۔ تمام مخلوقات میں انسان سب سے مکرم ہے۔

وَلَفَدُ كُرُّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمْلُنهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْناهُمْ عَلَى كَنِيْرٍ مِتَّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا (الرّبَنِ) الطَّيِبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَنِيْرٍ مِتَّنَ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا (الرّبَنِ) المبيل اور بيشك بم نے بواركيا انبيل اور بيشك بم نے بواركيا انبيل (مخلف سواريوں پر) خطى اور سمندر ميں اور رزق ديا بنبيں پاكبر، چيزوں (مخلف سواريوں پر) خطى اور سمندر ميں اور رزق ديا بنبيں پاكبر، چيزوں سے اور بم نے بيدا فرايا سے اور بم نے فضيلت وى انبيل بهت ى چيزوں پرجن كو بم نے بيدا فرايا فضيلت دى انبيل بهت ى چيزوں پرجن كو بم نے بيدا فرايا فضيلت ـ

دنیا میں عزت وکرامت کا تاج انسان کو پہنایا گیا اور بحروبر میں اے غلبہ عطا ہوا۔
تفییر موان ب الرحمٰن میں آیت بالا کے تحت ایک حدیث مبارک درج ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے۔ ملائکہ نے عرض کی اے رب! تو نے جمیں اور بنی قادم کو بیدا کیا، اولا د آ دم
کے لئے ایسا کیا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی چیتے ہیں، کیڑے ہیئے ہیں، نکاح کرتے
ہیں، مواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور آ رام کرتے ہیں ....اور ہمارے لئے ان میں سے

کی جھی جھی آخرے کے لئے دنیا میں اتنا کیا تو ہمارے حصہ میں آخرے کر دے۔ ... تو حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس کے حق میں میں نے خلقت بیدی الایّة فر مایا اے اس کی طرح ہرگزند کروں گا جے "کن"فر ماکر پیدا کیا۔" (ابن مسائرین انس)

صدرالا فاضل علامه تعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة خزائن العرفان میں لکھتے ہیں:
عقل علم وگویائی، پاکیز ه صورت، معتدل قامت اور معاش ومعاد کی تدابیر اور تمام چیزوں پر استیلاء وتنجیر عطافر ماکر اور اس کے علاوہ بہت ی فضیلتیں دے کر (اللہ نے آدم کی اولا دکو بڑی عزت بخش ۔) (خزائن العرفان)

عظمت انسانی کی بڑی دجہ

آ دمیت کے علومر تبت اور عظمت درجت کے اسباب میں سے سب سے عظیم سبب یہ ہے کہ خدا کے محبو بوں اور پیاری منتخب شخصیتوں کا ظہور انہی میں ہوا۔

انسان ہی میں حضرت آ دم علیہ السلام حقی اللہ (برگزیدہ) بن کرتشریف لائے۔ انسانوں ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ (اللہ کے دوست) بن کر یف لائے۔

انسانوں ہی میں حضرت موی علیہ السلام کلیم الله (الله ہے ہم کلام ہونے والے) بن کرتشریف لائے۔

انبانوں ہی میں حضرت اساعیل علیدالسلام ذبیح الله (الله کی راہ میں قربان ہونے دائے) بن کرتشریف لائے۔

انیانوں ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ اللہ (اللہ کے خلیفہ) بن کرتشریف لائے۔

انیانوں ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ (اللہ کی روح) بن کرتشریف لائے۔

اورانسانوں ہی میں خاتم انبیین حضرت محمد ملائق صبیب الله (الله بمکے محبوب) بن کر شریف لائے۔

علامہ آلوی نے انسانوں کے مرم ہونے کے وجود بیل نکھا ہے کہ انسانیت کے لئے باعث صدافتار ہے کہ انسانیت کے لئے باعث صدافتار ہیں کہ ان بیس سیدالاولین والآخرین حضور محدرسول الله منابقا تشریف لائے اور حضرت محمد بن کعب کار قول چیش کیا:

بِجَعْلِ محمد صلى الله عليه وسلم منهم

بى آدم مرم بي اس سب سے كه حضوران ميں سے بيں۔

ہوتے کہال خلیل و بناء کعبہ و منی لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

محویا سید المرسلین منافظ اور از آدم یا عیسی علیم السلام کم وجیش ایک لا کھ چوہیں ہزار انبیاء علیم السلام کا مقدس گروہ انسانوں ہی میں آیا۔ ان کے باعث انسان کوعظمت و کرامت ملی اور نوع بنی آدم معزز ہوئے۔

مالک ارض وساء کا بیرم خاص اولا دآ دم پر ہے کہ آئیں اپنی پیدا کر دہ تمام مخلوق پر برتری اور افضلیت عطافر مائی۔اور ان کے اندر ایسی ایسی صلاحیت و قابلیت رکھی کہ جن سے تنجیر عالم کرسکیں۔

عروح آدم خاک سے لزے جاتے ہیں الجم
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کائل نہ بن جائے
انسانی شرافت اور برزگ کواس طرح بھی ظاہر کیا گیا کہ اس کی اوّلین تخلیق کا تفصیل ذکر فرمایا گیا۔ دہان کی البشر حصرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید اور دیگر آسانی کتب میں موجود ہے اور پھر بنی آدم کی پیدائش کے طریقہ کو مفصلاً قرآن مجید ذکر فرماتا ہے کہ ایک ناقد رقطرہ آب سے فتلف مراحل طے کرکے انسانی وُ ھانچہ تیار ہوتا ہے فرماتا ہے کہ ایک ناقد رقطرہ آب سے فتلف مراحل طے کرکے انسانی وُ ھانچہ تیار ہوتا ہے اور اس میں رب کا نتات پھرائی جانب سے روح پھونکا ہے۔ روح جو امر الہی ہے جب اور اس میں رب کا نتات پھرائی جانب سے روح پھونکا ہے۔ روح جو امر الہی ہے جب بدن انسانی میں پھونگی گئ تو اس کی عزت افزائی اور اکرام تو ملاحظہ کیجئے کہ خالق بے نیاز اس روح کی نسبت اضافت تشریفی کے طور پر اپنی جانب فرما تا ہے۔
اس روح کی نسبت اضافت تشریفی کے طور پر اپنی جانب فرما تا ہے۔

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ . ثُمَّ مَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ . رُمُ مَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ .

(الله) وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور تخلیق انسانی کی ابتداء مٹی کے گارے سے فرمائی کچر اس کے سے فرمائی کچر اس کے خلاصے سے پھر اس کے فرمائی کو درست فرمایا اور روح بھو تک دی اس میں اپنی روح۔

اس سے قبل سورۃ الحجر میں تخلیق ابوالبشر کا ذکر کرتے ہوئے قرمایا کہ اس میں اپنی خاص روح پھونک کرفرشنوں کو مجدہ کا حکم فرمایا۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوا لَهُ سُجِدِيْنَ .

تو جب میں اسے ٹھیک کرلوں اوپراس میں اپی طرف سے خاص معزز روح بچونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گریڑتا۔

پیکر انسانی میں جاری وساری روح کی نبخت ذات واجب الوجود نے خاص اپنی طرف کر کے تمام مخلوقات میں اسے معزز و کرم بنا دیا ..... قرآن مجید میں اس مخصوص شرافت کا بیان حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ وعلیٰ نینا الصلوق و التسلیم کی پیدائش کے باب میں سورة میں ، (آیت نمبر۲۷) اور سورة تحریم آیت نمبر۱۲) میں ہوا ہے کہ عام آ دمیوں کی تخلیق میں تو نطفہ اور سلالت الماء کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا مرحضرت عیسیٰ سے بن مریم کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کا ملہ کا مخصوص اعجاز دکھاتے ہوئے، اپنی روح سے ٹوازا، اس اعجاز قدرت کے سبب حضرت میں علیہ السلام کو 'روح اللہ'' کہا جاتا ہے۔

اس انسان کی عظمت کا اعلان اللہ کے رسول حضور محد من اللہ نے جہ الوداع کے خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا جو تاریخ انسانی کا جامع منشور ہے۔ تمام اولاد آ دم آ دمیت کے رشتہ سے مسلک ہونے کی بنیاد پر کس قدر محترم ہیں۔ اس کو سرکار نے کتنی جامعیت سے بیان فرمایا ہے ۔۔۔۔۔ بعض اجزاء جوموضوع کے مناسب ہیں ملاحظہ فرما کیں۔

اَلْنَاسُ مِنْ اٰكُمَ وَاٰكُمُ مِنْ تُوَاسٍ الْاٰكُلُ مَالَرَةِ اَوْدَمِ اَوْمَالِ يُدْعلى بِهِ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَى هَلِيَنِ . (الحليث) انسان سارے بی آدم کی اولا دہیں اور حضرت آدم (علیہ السلام) مٹی سے بنائے محے۔ اب برتری کے سارے دعوے خون اور مال کے سارے مطالبے اور انتقام میرے ان یاؤں تلے روندے جانچے ہیں۔

اس آئینے میں صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ اسلام نے انسان کی عظمتوں کو کس طرح بام عزت کے بہنچایا ہے۔ انسانی خون ، انسانی جان و مال اور انسانی عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کردی گئیں۔

آیگها النّاس می اِنَّ دِمَا مُکُمُ وَامُوالکُمْ وَاعْرَاضَکُمْ عَلَیْکُمْ عَلَیْکُمْ مَوَامْ بِی اَیْکُ وَاعْراضَکُمْ عَلَیْکُمْ مَوَرامُ بیل۔ لوگوانمہارے خون اور مال اور عز تیس ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ اسلام ہی ہے جس نے جابلی ادوار کی خونریزی اور عارت گری کی رسموں کوروند

**زالا** 

اللاكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَصْرِ الْحَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ

دور جاہلیت کا سب مجھ میں ۔ نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ زمانۂ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کا تعدم ہیں۔

تجارت میں سودی نظام جوسر مایہ کارول کو مالدار اور مجبوروں کوغریب بنانے والا اصول ہے۔اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔

وَدِبَ اللَّجَ اهِ لِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَآوَلُ دِبَا اَضَعُ مِنْ رِّبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (ابرداوُد، ابن ادِ)

دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں، عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، اب بیٹتم ہوگیا۔

مذکورہ بالا نصوص اس بات کی شاہد عادل ہیں کہ اسلام میں انسان کومن حیث الانسان جوعزت وشرف حاصل ہے، وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔تمام چیزیں قوت و شوکت اور عزت وعظمت کے لحاظ سے بنی آ دم سے کم تر ہیں۔ بشرطیکہ انسان اپنے خلقی

وقار وشوکت کوسنجال کرر کھے۔ عالم کی سب اشیاء انسان کے لئے بنائی گئی ہیں۔ سب انسان کی خدمت گزار اور اطاعت کیش ہیں ..... زمین وآسان، سورج، چاند، ستارے، پانی، آگ، مٹی سجی حکم الہی کے تحت نظام عالم کو جاری رکھتے ہوئے انسان کی خدمت انجام و بے مرب ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

ابر دبا دومہ و خورشید و فلک درکار اند تاتونانے بلف آری و بغفلت نخوری ہمہ از بہر توسر گشتہ و فرمال بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمال نہ بری سطور بالا کا غائر نظر سے مطالعہ سیجئے تو اس ذات واجب الوجود کے حضور دل کی جبین اظہار عبدیت سے خم ہو جائے گی۔ جس کے قہر و جلال سے سر بفلک بہاڑ لرزہ

یں ہوں ۔۔۔۔ برق ورعد کی ہیبت ناک آوازجس کی عظمت تنبیح کا اعلان کرتی ہے۔۔۔۔۔ سپچے بھی موجود نہیں تھا اس نے کن فرمایا، بس سب سپچے ہو گیا۔ وہ قدرت والا، مالک و

خالق اپنی لا تعداد مخلوق میں انسان کو کرامت اور عظمت کامستحق قرار دے رہا ہے .....

ساری کا تنات اس کی ملک ہے جے جاہتا ہے جب تک زندہ رکھتا ہے اور جب جے جاہتا

ہموت کے کھاف اتاردیتا ہے ....انبان کی زندگی کے لئے رب تعالی نے حیوانات و

نباتات كى ان كنت زند كيوں كو قربان مونے كے لئے بنايا۔ تو سوال بيه بيدا موتا ہے كدوه

كون ساعظيم مقصد ہے جس كے لئے انسان كى برورش ہورہى ہے؟ وہ مطلوب ومقصود

ہے،''ایمان اور عمل صالح''

### اسلام كالمقصود ومطلوب

انسانی جان کی عزت اوراس کا احترام آپ نے ملاحظہ فرمایا اور بیجی کہ انسان کو اتنا عظیم درجہ اور کرامت و بزرگی دینے کی وجہ کیا ہے؟

خطبہ ججۃ الوداع میں حضور اکرم مُلَّقِظُ نے جاہلیت کی جن بنیادوں کو اپنے پیروں سے روند ڈالا ہے، وہ محض عرب اور اس مخصوص زمانہ سے متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ رہتی و نیا تک انسانی حقوق کے استحصال کی جو بھی جا بلی تحریک الصفے گی، اسلام اور سپے مسلمان قرآنی توانین کی روشن میں ہمیشہ اس کا دفاع کرتے رہیں گے۔

اب اہل بصیرت روشی حاصل کریں کہ تمام موجودہ خود ساختہ ازم اور قوانین، جنسیت اور نیشن کی بنیاد پر کسی انسان کوکوئی حق فراہم کرتے ہیں ،،،،،سوائے اسلام کے دنیا کا کوئی قانون نہیں جوانسان کوانسان ہونے کی بنیاد پرعزت وکرامت کامستحق قرار ویتا ہو ، ۔۔۔۔ کوئی کسی فائدان کا ہونے کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں معتبر ہے، کوئی کسی خاص ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک کا حقدار ہے ، ،، نسل وقوم ، رنگ اور نبان کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم خودانسانوں کے ہاتھوں عمل میں آئی ہے۔ اسلام نے انسانی اکائی کو ان محدود خانوں میں تقسیم ہونے سے بچانے میں جوموثر بنیادی اور عملی انسانی اکائی کو ان محدود خانوں میں تقسیم ہونے سے بچانے میں جوموثر بنیادی اور عملی کردار اوا کیا ہے۔ وہی دراصل اقوام متحدہ کی کتاب حقوق انسانی کی کاغذی کارروائی کا مجھی محرک اعظم ہے۔

ا ہے لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا اورای
میں سے اس کا جوڑ بنایا اوران دونوں سے بہت مردوعورت پھیلا دیئے۔
ایک حضرت آ دم علیہ السلام کے ذریعی انسانی شروع ہو کرآ گے بڑھی اور دنیا کے شرق وغرب میں پھیل گئی۔ علاقوں کی آب و ہوا اور بودو باش کے تفاوت کے باعث نیز نوامیس فطرت کے فرق کے سبب شکل و شاہت، رنگ اور قد میں فرق نظر آتا ہے۔
زبان و بیان میں اختلاف ضرور ہے مگر آ دمیت ہرایک میں قدر مشترک ہے ۔۔۔۔۔۔اور سب میا تینی عضر یہ ہے کہ پیدائش کیا ظ سے تمام انسان کیساں انعامات الہیدی نانسانی صلاحیتوں سے نواز ہے گئے ہیں مگر ان کا صحیح اور برگل استعمال کرتے خدا کا تقوی عاصل صلاحیتوں سے نواز ہے گئے ہیں مگر ان کا صحیح اور برگل استعمال کرتے خدا کا تقوی عاصل کرنے والا انجام کار میں سب سے بہتر وافضل ہے۔

لَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنَ ذَكِرٍ وَّ أُنْنَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمُ .

ا \_ اور قبیلے کیا کہ آپس میں بہان رکھو۔ بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیاد ، فرت سے پیدا کیا اور تہمیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں بہان رکھو۔ بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ پر جیز گار ہے۔ والا وہ ہے جوتم میں زیادہ پر جیز گار ہے۔

مولائے کا کنات علی الرتفنی کرم اللہ وجہۂ الکریم نے فرمایا: آلے۔ اس مِن جِھَةِ
اللّہِ مُفَالِ اکْحُفَاءٌ اَبُوهُ اٰدَمُ وَ الْاُمْ حَوَّاءُ .... اِحِنْ شکل وصورت کے لحاظ ہے سب
اللّهِ مُفَالِ اکْحُفَاءٌ اَبُوهُ اٰدَمُ وَ الْاُمْ حَوَّاءُ .... اِحِنْ شکل وصورت کے لحاظ ہے سب
انسان برابر ہیں۔ آدم علیہ السلام ان سب کے باپ اور حواسب کی مال ہیں۔
اس تخلیق برابری کے باعث آدم وحواء کی سب اولا و آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بی آدم اعضاء یک دیگر اند که در آفریش زیک جوبر اند

الگ الگ الگ تو میں اور جدا جدا خاندانوں اور قبیلوں کا مصرف یہ ہے کہ انسانوں کا الگ الگ تو میں اور جدا جدا خاندانوں اور قبیلوں کا مصرف یہ ہے کہ انسانوں کا بہمی تعارف آسان ہواور ربط و تعلق میں مہولت پیدا ہو۔۔۔۔۔ان کے ذریعہ تخر ومباہات یا کسی دوسرے کی تحقیرو تذکیل مرکز نہیں ہونی جا ہے۔ یہی وہ قدرتی تیشے ہیں جنہوں نے کسی دوسرے کی تحقیرو تذکیل مرکز نہیں ہونی جا ہے۔ یہی وہ قدرتی تیشے ہیں جنہوں نے

انسانی سوسائی کے درمیان قائم مجید بھاؤ، قبیلہ ونسل، زبان و رنگ کی تمام خاردار جماڑیوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ ہزارتر تی کے باد جودخود ساختہ تو انین کے دلدادو آج تک جس کی گردراه کومجی نه پاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک کی سربرای میں آج تک دنیا کے اندر عصبیت کا عفریت مضبوط سے مضبوط تر ہور ہا ہے ..... طاقتور ممالک فریب اور مفلس علاقول كواج تك اس طرح ظلم وستم كانشانه بنات بين جس طرح برى مجيلي جيوتي کولقمہ ترسمجھ کر ہڑپ کر جاتی ہے جس طرح امریکہ کی سرزمین پر انسانوں کےجسم میں ابو ے، اور انسانی قدرومنزلت کی بنیاد پر امریکی انسان قابل قدر ہے، بالکل اسی طرح فلسطین، ویت نام، افغانستان، تشمیر، عراق اور افر لقی مما لک کے انسان بھی قابل قدر ہیں .....گرموجودہ دنیا کے رائج نظام ہائے حکومت جوئے کی رئیں کے مانند ہیں۔ جہاں ہراسی سوار کا مقصد محض سب سے آ مے لکل جانا ہے، جا ہے جیے ممکن ہو۔ اس ریس کورس میں بھی پچھاصول ہوں سے مرسیاس میدان کے محورے برقانون سے آزاد ہیں ..... قابل غور وفکر ہے کہ نامحاسا کی میں ایک ہی ضرب میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں ضائع كرنے والے اينے ملك ميں دوحارجاني نقصانوں يرسات سات آنسو بہاكركس طرح انسانی خدمت اور محبت کا ثبوت دے دیتے ہیں؟

سنواے ملک ووطن اور زبان وقوم کے نام پرغریوں، مفلسوں اور کمزوروں کی جان و مال سے کھیلنے والو! خدا فرما تا ہے ۔۔۔۔۔ وہ خدا جس نے ہرانسان کو انسانہ یت کی بنیاد پر کمرم و معزز بنایا، اپنی بہترین مخلوق کو انسانی خودساختہ اصولوں کی بنیاد پر قمل کرنے والوں کو آگا، ی دیتا ہے۔

وَلَا تَقُتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقِیْ . (القرآن)

اور کی جان کو جسے الله تعالیٰ نے محرّم مخبرایا ہلاک نہ کر وکر حق کے ساتھ۔

رب تعالیٰ سل انسانی کوفروغ دے رہا ہے، تو انسان کو بیت کہاں سے ملتا کہ خدائی گستان میں خود کا نٹ جھانٹ کرے اور نسل انسانی کے سلسلہ کو منقطع کرنے کی سکیم مائنات کی جانب سے انسانوں کواس قلم کا بھی استحقاق نہیں۔

بنائے۔ رب کا مُنات کی جانب سے انسانوں کواس قلم کا بھی استحقاق نہیں۔

وَلَا تَفْتُلُوْ اَوْلَا ذَكُمْ مَحَشَيّةَ إِمْلاقِ طَلْمَعُنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ . (الرّان) اورا بِي الله الله وكوافلاس كے انديشہ سے لل نه كرو ہم أبيس بھى رزق ديں كے اور تنہيں بھى۔

قرآن عزیز نے انسانی وصدت کو مرتب کرنے پر پوراپوراز وردیا ہے۔اس لئے کہ تمام انسان ایک ہی درخت کی پھیلی ہوئی شاخیں ہیں، سب ایک ہی جڑ سے خسلک ہیں، ایک ہی ماں باپ کی سب اولاد ہیں .....انسانیت کے کسی جھے کی جابی و بربادی اسلام کو گوارہ نہیں۔جس طرح ایک درخت اپ تمام ہوں اورگل بوٹوں کوقوت و حیات فراہم کرتا ہے اور تیز و ترکہ ہوا کے جھوگوں ہیں پے اور شاخیں لرزنے گئے ہیں تو ورخت کی مضبوط جڑیں آئیں سنجالے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں .....اسلام وصدت آ دمیت کو برقرار رکھنے اور بی فوع آ دم کی سلامتی و بہودی کو قائم کرنے کا دائی ہے ....ای لئے جہاں رکھنے اور بی فوع آ دم کی سلامتی و بہودی کو قائم کرنے کا دائی ہے ....ای لئے جہاں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گئی الگذین المنوا . (اے ایمان والو) کہا گیا ہے اور یا بیات کی ایمان والو کو متوجہ فرماتے ہوئے یہ تی بھا انگیش . (اے لوگو!) ...... اور یا بینی ادام کی سلام بی ادام نہیں۔ اسلام بی ادام نیت کا سیا خیرخواہ ہے اسلام بی انسانیت کا سیا خیرخواہ ہے اسلام بی انسانیت کا سیا خیرخواہ ہے

سیاسلام کی انسان نوازی ہے کہ اس نے طاغوتی تہذیبوں کی دلدل سے نکال کرئی آدم کو خدا بھاتی تہذیب و تذن کا اجالا بخشا اور اسے رؤیل اور نامناسب عادات واطوار سے دور رکھ کر اخلاق حسنہ اور سخسن خصائل کے زیور سے مزین کیا۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک باوقار انسان کی شان نیہ ہے کہ وہ فداتی اور تسنح جیسے تھٹیا کاموں سے بھی دور

يَّنَايُهَا الَّلِيْ الْمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ فَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءُ مِّنْ يَسْتَاءٍ عَسَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءُ مِّنْ يَسْتَاءٍ عَسَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا اللَّهُ ال

نداق اڑا کیں۔ بجب دیں کدووان سے بہتر ہوں ای طرح مورتوں کے لئے

بھی مناسب نہیں کددوسری مورتوں کا فداق اڑا کیں بجب نہیں کدووان سے

بہتر ہوں اور آپس میں طعنہ زنی نہ کرواور ایک دوسرے کے برے نام نہ

رکھو۔

الله فظرت کے کرور پہلوؤں سے جو غلا عادین انسانوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اسلام نے ان میں سے ایک ایک کی نشا ندی کر کے اپنے ہیرووں کو ان سے دور و نفور رہنے کی تلقین کی یہاں ہرایک کا تفصیلی بیان مقعود نہیں ..... چند ایک کی جانب محض اشارہ کافی ہے۔ اس سے بھی بختی سے روکا گیا اشارہ کافی ہے۔ اس سے بھی بختی سے روکا گیا دور قرآن مجید میں نیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت خور بتا کر اس حرکت سے اسلامی معاشرہ کی تعلیم کی گئے۔ ایک جگہ ارشادر بانی ہے:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغَنَّبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . (القرآن) ایک دوسرے کے عیوب نہ تلاش کرواور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے۔

سرکشی اور عدوان، ہلاکت کا سامان ہیں۔ ان میں مبتلا ہو کر اپنی تباہی و بربادی خریدنا انسان کے لئے نام نقول امر ہے۔ اس لئے صاف صاف فرمادیا تمیا کہ وَکَلا تُلْقُوْا بِاَیَدِیْکُمْ اِلَی التَّهُلُگَةِ (القرآن) اینے باتھوں خودکو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

افرادان کی افسان تحضرت آدم علیہ السلام سے تاہنو دسب ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں،
اوران کی افسلاح و تربیت کے لئے رب تعالی کی جانب سے انبیاء و رسل علیم السلام تشریف لاتے رہے ہیں ..... ان سب مقدی پیشبروں کی تعلیمات ایک ہی منبع نور کی کشیم ہیں۔ بعض قوموں کو حضرت موکی و ہارون علیما السلام سے خصوصی ربط ہے۔ مگر وہ ان کی تعلیمات کی مجرائیوں سے نا آشا ہیں اور بعض کو حضرت ایرا ہیم علیہ السلام سے تعلق ان کی تقیمی وقوت سے نابلہ ہیں ..... کا ہے گانے قرآن کریم قدیم محیفوں کے ہوگر وہ ان کی حقیق وقوت سے نابلہ ہیں ..... کا ہے گانے قرآن کریم قدیم محیفوں کے

حوالے سے کلام فرما تا ہے اور ذہن مرحمت فرما تا ہے کہ قرآن مجید انہی احکامات وفرامین کا تحملہ ہے جو تمام رسولان ماسیق علیہم السلام لے کرتشریف لاتے رہے .....ایک عجکہ ترغیب عمل کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

آوَكَمَ يُنَبَأُ بِهِمَا فِي صُحُفِ مُوّسِلَى . وَإِبْوَاهِيْمَ الَّذِي وَقَلَى آلَا تَوْدُ وَالْمَانِ اللهُ مَا سَعِلَى . (الترآن) وَازِدَ أَخُوى . وَآنُ لَيْسَ لِللاِنْسَانِ إِلّا مَا سَعِلَى . (الترآن) كيا المت وَبْرِينِ على كرموك اورابرائيم كي حيفول عن كيا فدكورتها، وه ابرائيم جنهول في كيا المورا وقل اواكر ديا يه كه كوئي فخص كي دوسرے كا بوجه نه الما جنهول في ورا پورا بوراحق اداكر ديا يه كه كوئي فخص كي دوسرے كا بوجه نه الما كيكا اور يه كه المان كے كام آنے والى چيز ونى ہے جس كى وه كوشش (اس دنيا ميں) كر كرز رے۔

### انسان ہی امانت الہید کا امین ہے

رب كائنات نے انسان كواشرف المخلوقات بنا كرتمام مخلوق كا سرداركيا اورنت نئ صلاحيتوں سے نواز كراس پر عظيم ترين ذمه دارى ڈالى۔ اپنى باوقار امانتوں كا ابين انہى انسانوں بیس سے معزز ترین طبقہ كوقر ار دیا۔ خود رب العالمین اس كا بیان اپنے كلام قد يم (اے آدم كے جیوا) كا خطاب بھى آیا ہے ..... تاكہ انسانی برادرى، اپنى اصلیت كو فراموش نہ كروے ....اورنسلى وطبقاتى فكر كا شكار نہ ہوجائے۔

تمام طبقات انسانی میں قرآن مجید نے الل ایمان کوجنود الله (خدائی سیابی) کی حیثیت سے منظم فرمایا ہے تا کہ مسلمان قوانین الہید کا نفاذ سارے عالم میں کریں۔ ان خدائی سیابیوں کو انسانی دنیا میں عملی اقدام کرنے سے پہلے تعوی اور پربیز گاری کی شریفنگ دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اے میدان عمل میں اتر نے والے سیابی یہ یقین دل پر

مر مرب كه فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الرّآن)

پس جو کوئی ایک ذرہ برابر نیک کرے گا اسے دیکھے گا اور جو کوئی ایک ذرہ

برابربرائی کرے کا اسے دیکھے گا۔

انیانی جان کی عظمت رب کا تات کے حضور کیا ہے جب ہم اسلام کے قانون فو جداری کا مطالع کرتے ہیں تو پہ چا ہے کہ جرفض کے لئے ایک بی پیانہ ہے۔ نظام اسلای میں ہرجان کی ایک قیمت ہے جو بھی کی کونا حق آل کرتا ہے وہ آل کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ جو بھی چوری کرتا ہے وہ آل کیا جاتا ہے ، اس کی جو بھی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ قام کیا جاتا ہے ، اس کی مرزنش کی جاتی ہے ۔۔۔۔ قاتل چا ہے امیر ہویا غریب، دائی ہویا دعایا، عالم ہویا جالل، عربی ہویا جی بھی الله اسلام کا قانون سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے۔

عربی ہویا جی ، گورا ہویا کالا اسلام کا قانون سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے۔

والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْالنَّا فَيْ بِالْالنَّا فَيْ الْقَلْمَا صُلْ فِي الْقَتْلَى، اَلْحُورٌ بِالْحُورٌ وَالْعَبْدِ وَالْالنَا فَيْ بِالْلَانَا فِي الْقَرْانِ)

اے ایمان والوائم پرفرض ہے کہ جونائل مارے جائیں ،ان کے خون کا بدلہ لو آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔

اس آیت کریمہ نے ہرقاتل بالعمد پر قصاص کا وجود ثابت کر دیا .....ا دکام القرآن للجماص میں اس آیت کے تحت ہے کہ:

"جان ہو جو کر قل کرنے والے سے قصاص (جان کے بدلے جان) لینے کا وجوب" اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کولل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافرکو، مردکو یا عورت کو کیونکہ قالے لئی جو قلیل کی جمع ہے وہ سب کوشائل ہے۔ ہاں! جسے دلیل شری خاص کرے وہ معموس ہوجائے گا۔"

ای طرح شریعت موسوی کے قوانین جو توریت شریف میں نازل ہوئے تنے اور است شریف میں نازل ہوئے تنے اور است شریعت محمد یہ نے منسوخ نہیں فرمایا .....ان میں جروح وقعام کے بھی قوانین میں ہیں۔

وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَنْفِ وَالْاَنْفِ وَالْمُرُوِّحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوِّحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوِّحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ بِالْاَنْفِ وَالْاَنْفِ وَالْاَنْفِ وَالْمُرْدِ وَالسِّنَّ بِالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ السَّالَةُ وَالْمُرُوحَ فِصَاصٌ، فَمَنْ السَّالَةِ وَالْجُرُوحَ وَالْمُنْ بِالْمُوالِقِيْنَ وَالْمُرْدِ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِهُ الللْمُولِي الللْمُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْ

### تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَّهُ (القرآن)

اور ہم نے توریت ش ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، اور آکھ کے بدلے آگھ، اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخمول میں بدلہ ہے پھر جو دل کی خوش سے مدقہ (معانب) کردے تو دواس کا گناہ اتاردے گا۔

## اسلامی قانون کی ایک نمایاں خوبی

توانین اسلام کی ایک خوبی سے کہ دو مجرم قاتل یا جنایت کرنے والے کوسرا یاب ہوکر وبال معصیت سے منزہ ہونے پر براہیختہ کرتے ہیں ..... چنانچ تغییر جلالین و جمل میں آیت یاک کے حصے فیمن تنصلی به الایة کے تحت ہے کہ:

"جوقاتل یا جنایت کرئے والا اسٹے جرم پرنادم ہوکر وہال معصیت سے بہتے کے اللہ بخوش اسٹے او پر حکم شرک جاری کرائے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ ہوجائے گا اور آخرت میں اس پرعذاب ندہوگا۔" (تغییر جلالین دجمل)

چنانچ دعفرت ماع صحافی رسول تافیا و خات کا بارگاہ مصطفوی بی حاضر ہوکر اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اوراس بات کا اصرار کرنا کہ طبق رنسی بنا دَسُولَ اللّٰهِ . (اے الله کے رسول مجھے پاک کر دیجے) اس عقیدہ کی منہ بولتی تاریخی شہادت ہے۔ جے قرآن کر یم بی فرماتا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّمُونِ وَالْآرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ اللَّهُ عَرَضُ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ اللَّهُ عَرَفُهُا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا حَهُولاً " يَحْمِلُنَهَا وَالْمَرْآنِ) (الرّآن)

بد شک ہم نے امانت بیش فرمائی، آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پرتو انہوں نے اس کے افعائے سے انکار کیا اور اس سے ڈر کے اور آدی نے افعالی، بدخک وہ اپنی جان کومشلات میں ڈالے والا بڑا تا دان ہے۔ یہ وسیع ومریش آسان جس کی وسعوں کا ہم اعمادہ فیس کا سکتے، یہ زمین جا تد

سورج اور زمین کی پشت پرقوی بیکل پہاڑ ہمادے نزویک خاموش ہیں محران سب کا خالق و مالک اور ہم سب کا پیدا فرمانے والا الن سے کلام بھی فرماتا ہے۔ اپنی تمام تر وسعق اور عظمتوں کے باوجود آسان وزمین اور بھاڑ وفیر و کسی میں اتناز ورفیس کرامانت الہیکا بارا ٹھا سکے۔ رب کا تنات نے جب آسانوں پر، زمین پر، بھاڑوں پراٹی امانت بیش فرمائی تو اس امانت کی عظمت و جلالت سے سب خوفردہ ہو گئے اور ہر ایک نے افرائے سے ماہر روگی۔

امانت كياهي؟

مغرین کرام کے زدیک امانت سے مراد لکیفات شرعیہ ہیں جن بیل عبادات،
اظلاق اور ہرتم کے قوانین شال ہیں، گویا کہ فرمایا: افقیار وارادہ کی آزادی کے ساتھ
ایٹ کے ہیے ایجھے اعمال کی جز اادر اعمال کی سرزا شانے کا عبد کرتے ہو؟ تو آسان و
زیمن اور پر ہیبت پہاڑ وَں نے اس ہو جھ کے افھانے سے عاجزی فلاہر کر دی اور صاف
ماف کہہ دیا اے مالک و مولی اجمیں اطاعات کے تواب کی امید سے زیادہ، نافر مائی
۔ نیزاب کا اندیشہ ہے۔ ہم تیرے مخر اور پابندرہ کری شیل احکام کرتے رہیں گے۔
اے بعذاب کا اندیشہ ہے۔ ہم تیرے مخر اور پابندرہ کری شونل احکام کرتے رہیں گے۔
اے بعذاب کا اندیشہ کے اس عظیم امتحان سے جمیس محفوظ رکھ۔

اور یکی امانت جب حضرت آدم علیدالسلام پراور مکمت البیدے بالواسط تمام بی آدم پر چیش کی گئ تو انہوں نے اسے انھانے کی حامی بحر لی۔ رب کا نتات ، ما لک بے نیاز کی جانب سے آنے والی پیکش کو انسان نے کس حیثیت سے قبول کیا .....؟ اس بارے میں اس آیت کریمہ کے تحت تغییر روح البیان میں حضرت جنید بغدادی امام الطا کفہ کا قول بڑا بیارا ہے۔

"رب تعالی نے حضرت آدم پر جب اپنی امانت پیش فر مائی تو اس وقت آپ کی نظر امانت اور اس وقت آپ کی نظر امانت اور اس کی دمدوار بول پر نتی ، بلکه امانت پیش کرنے والے پر نتی اور پیش کرنے والے (کلام میں) میں جولذت وسرور تھا۔ اس نے امانت کی گرانباری کو نظر سے اوجمل کردیا تھا۔"

سیدافطا کفه حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں که آدم نے جب اس ذمہ کو اٹھا لیا تو رب کا کنات کی رحمت و کرم نے خوش ہو کر فرمایا که '' برداشتن از تو، و نگاہ داشتن ازمن'' اٹھانا تیرا کام ہے اور تو فیق و کامیا فی ویٹا میرا کام۔ (نیا مالقرآن س ۱۰۶۰)

اس موقع پر قاضی شاء الله پانی پتی علیه الرحمه نے اپنی تغییر میں صوفیائے کرام کا مسلک بہت دل نشین انداز میں بیان فر مایا ہے .....تغییر ضیاء القرآن سے ہم ایک جامع افتہاں چیش کرتے ہیں ....علامہ یائی چی فرماتے ہیں:

"دهی کہتا ہوں کہ اس آیت کا سباق، اس بات کا مقضی ہے کہ یہاں جو امانت فردہ ہاں ہو وہ امانت مراد ہے جے صرف انسان ہی اٹھا سکتا ہے اور کوئی تخلوق اس اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی ..... اگر اس امانت سے مراد احکام شرعیہ ہوں تو انسان کی خصوصیت نہیں بلکہ جن اور ملا تکہ بھی مکلف ہیں ای طرح ملا تکہ کی انضلیت انسان پر لازم آسکا گی، کوئکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ..... پُسَتِبْ ہُونٌ اللّٰکِلَ وَالنّبَهَارَ لَا یَفُتُرُونٌ ..... وو دن رات تبعی ہیں معروف رہتے ہیں اور ذرائیس تھکتے اور انسان کی بیمالت نہیں، ای لئے صوفیائے کرام نے امانت کی تغیر "نور انتقل" اور "نار العشق" سے کی ہے ..... یعنی فور عشل استدلال کے ذریعہ معرفت اللی حاصل کرتا ہے اور عشق کی آگ جابات کو جلا کر معرفت اللی تک کہ بنجاتی ہے۔ بیک فرشتے بھی اس کے مرم بندے ہیں کین ان میں معرفت اللی تک کہ لئے ایک مخصوص مقام ہے جس سے آگے دہ تجاوز نہیں کر سکتے اور موزش عشل کے جانا یہ حضرت انسان کی خصوصیت سے ہرایک کے لئے ایک مخصوص مقام ہے جس سے آگے دہ تجاوز نہیں کر سکتے اور موزش مخصوص مقام ہے جس سے آگے دہ تجاوز نہیں کر سکتے اور موزش کے ہو میں اس کے مرم بندے ہیں ان کی خصوصیت سے ہرایک کے لئے ایک مخصوص مقام ہے جس سے آگے دہ تجاوز نہیں کر سکتے اور موزش کی ہو میں اس کے مرم بندے ہیں ان کی خصوصیت ہیں اس کے مرم انسان کی خصوصیت ہو گئے اللّٰ مَو آلِبِ الْفَیْرِ الْمُسَانِ اللّٰ کی بلکہ ہو اللّٰ کے میں اس کے محالی میں کی جدی مال کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں :

" و معزت مجددالف الى رحمة الله عليه كارشادات ب جونتي من في اخذكياوه يد به كدامات مع والعد كالمنت مع والعد كالمتعداد م جوالله تعالى في الميت انسان من وديعت كى به به جو كليات والمدكو تبول كرتى والتي به مسالح جن بحى عبادت ورياضت سے ملائك كى صف من شامل موجاتے بين جربي ان كے حصد بين تجليات صفاتى آتى بين م

تملبات ذاتيكي الميت بين موتى-"

آخر میں علامہ موصوف طُلُو مّا جَهُو لا یک کاتشری کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"انسان میں دوتو تمی ہیں ایک سیعیہ اور ایک بیمیہ، سبتی قو توں سے اس کے دل
میں تفوق اور برتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ..... اور بیمی طاقتوں کے باعث اس میں جنا
کشی اور مشقت جھیلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث وہ طویل ریاضتوں اور مشکل
عبادتوں کا بوجو، صبر وخل سے برداشت کرتا ہوا منزل محبوب کی طرف بردھتا چلا جاتا ہے
عبادتوں کا بوجو، مبروخل سے برداشت کرتا ہوا منزل محبوب کی طرف بردھتا چلا جاتا ہے
است اگر یہ دوتو تمی انسان میں نہ ہوتمی تو وہ بھی ساحل عافیت پر خیمہ زن رہتا اور بھی

آزمائش کے تندو تیز طوفانوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے تیار نہ ہوتا۔"

مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ظلوما جھولا کامٹی خوب کیا ہے فرماتے ہیں غیر انسان کسٹ نہ کرد قبول زانکہ انسان ظلوم بود و جبول انسان کلوم اور جبول انسان کے بغیراس امانت کو کسی نے قبول نہ کیا کیونکہ انسان ظلوم اور جبول تھا۔ ظلم او آنکہ ہستی خود را ساخت فانی بقائے سرمدرا اس کاظلم بیتھا کہ اس نے اپنی ہستی کوفنا کردیا تا کہ بقائے سرمدی حاصل کرے۔ جہل او آنکہ ہر چہ جز حق بود صورت آس زلوح دل نزدود، اوراس کی جہالت ہے کہ حق بود صورت آس زلوح دل نزدود، اوراس کی جہالت ہے کہ حق اسے دل کی لوح سے مثا

نیک ظلمے کہ عین معدلت است، لغز جملے کہ مغز معرفت است ووظلم بہت اچھا ہے کہ جوعین عدل ہے اور وہ جہالت بہت عمدہ ہے جومعرفت کا نززہے۔

ان تمام آیات بالا اور تفاسیر و تقاریر سے بیہ بات واضح اور مبر ہمن ہوتی ہے کہ انسان رب کا نئات کی سب سے انجی خوبصورت، سب سے باہمت اور سب سے عظیم المرتبت مخلوق ہے۔

آسال بار امانت نوانست كشيد قرعه فال بنام من ديوانه زدند

آسان جس امانت کے ہو جھ کوندا تھا سکا۔ وہ قرعہ فال مجھ دیوانہ کے نام نکل آیا۔
سویا سے انسان بی احسن المخلوقات ہے ۔۔۔۔۔ انسان بی اکرم المخلوقات ہے۔
انسان بی اجمل المخلوقات ہے۔ رب تعالی کی سب سے پندیدہ مخلوق انسان ہے۔ بار
امانت کواٹھانے والی مخلوق انسان ہے۔

یہ ہے اسلام کے نزدیک انسان کی حیثیت، یہ ہے دین حنیف میں انسان کی حیثیت، یہ ہے دین حنیف میں انسان کو اتابوا وتعت، یہ ہے نظام مصطفیٰ تائیظ میں انسان کا احترام، اب جس ذہب میں انسان کو اتابوا درجہ حاصل ہے، وہی انسان امن وسلامتی کے حقیقی راستوں اور انسانی بہرودی کے طریقوں کو پیش کرسکتا ہے۔ لین وجواہر کی قدروقیمت جانے والے بی اس کی حفاظت و ضیافت کا بہترین بندوبست کر سکتے ہیں جولوگ آئیس بھی کا پچ کی گولیاں جھتے ہوں وہ اس کی وقعت کیا کر سکتے ہیں جولوگ آئیس بھی کا پچ کی گولیاں جھتے ہوں وہ اس کی وقعت کیا کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ رب اسلمین ہی رب العالمین ہے۔ مسلمانوں کو تخلیق

کرنے والے پروردگار ہی نے ساری کا تنات کی تخلیق فر مائی ہے۔ اسلام صرف ایک فرقہ
ایک طبقہ کے لئے نہیں ، ساری انسانیت کا قد بہ ہے۔ یہی کلام الجی کی دعوت ہے اور یہی
رسول پاک کا پیغام بھی لیکن سورۂ تاس کا تام اور اس میں بار بار الناس کا لفظ انسان کے
ساتھ اللہ تعالی کا خصوصی تعلق ظاہر کرتا ہے۔
ساتھ اللہ تعالی کا خصوصی تعلق ظاہر کرتا ہے۔

(علامه بدرالقادري: بالبند، اسلام من عظمت انساني كانتسور)

### اولياءاللداورانساني خيرخوابي كاجذبه

جہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ کو ایک باران کے مرشد حضرت خواجہ عثان ہاروٹی (ہروٹی) علیہ الرحمۃ نے فرمایا کل میں جب وظائف سے فارغ ہوگر اپنے جرے سے باہر نکلوں تو میرے نما شخہ جاتا ، تمہاری بخشش ہوجائے گی محریہ بات کسی دوسر مے خص کو فہ بتانا اور اس کو راز ہی رکھنا کیکن حضرت خواجہ معین الدین علیہ الرحمۃ نے اپنے گلے میں وف ڈال کی اور پورا دن رات اعلان کرتے رہے کہ جس نے جنتی بنیا ہے کی فلاں وقت میرے مرشد کے جرے کے پاس بھنی جائے چنانچے ساراشہراور

گردونواح کے لوگ پہنچ مجے جب آپ کے مرشد نے جمرے کا ورواز و کھولا تو ہر طرف انسان بی انسان بی انسان تھے۔ مرشد کامل نے مرید صاوق سے پوچھا: یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا! اگر میرے مرشد کی زیارت کر کے میرے نی کی ساری امت جنت میں چلی جائے تو جمعے یہ بات منظور ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں۔ اس دن سے آپ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

ال طرح آپ کی ایک مشہور کرامت ہے کہ آپ اپنی زمینوں میں کام کررہ سے کہ ہندووں کی بارات نے آپ سے احمد پور (جو قریب بی گاؤں تھا) کا راستہ پوچھا، فرمایا راستہ بتا دول یا احمد پور پہنچا دول، انہوں نے کہا پہنچا دولتو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا آب راستہ بتا دول یا احمد پور پہنچا دول، انہوں نے کہا کھولو! کھولیں تو سامنے گنبد خصری چکا آب میں بند کیس فرمایا کھولو! کھولیں تو سامنے گنبد خصری چکا فظر آیا۔ وہ نادان ہندو سے کہنے گئے ہم نے تو احمد پورسیال جانا ہے یہ آپ نے کہاں پہنچا دیا، فرمایا! میں تو اس احمد پورکو جانتا ہوں۔

اوپر آغی تو تفنا بن مئی بیچ جمکی تو حیا بن مئی ترجیمی بمری تو ادا بن مئی بیمری تو دعا بن مئی

اللہ حفرت ما جزادہ تورسلطان علیہ الرحمۃ کی سجادہ نشینی کے دور میں احمہ پور
سیال کے ایک کمہار نے سیالوں کی اوٹنی چالی دربار شریف کے قریب آیا تو پیچھے سے
سیال بھی آ گئے۔دربارشریف کی طرف بھا گا اور قبر مبارک کے پاس جا کر عرض کیا۔
سیال بھی آ گئے۔دربارشریف کی طرف بھا گا اور قبر مبارک کے پاس جا کر عرض کیا۔
اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا بھر یہ کال نظر بس لئے ہے۔

سیال پر کرسیادہ نشین کے پاس لے سے اور ماجرا عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا:
غریب آدی ہے اس کی اپنی سواری ہوگی ، اچھا یہ بتاؤ تمہارا اونٹ تھا کہ اونٹی؟ عرض کیا
اونٹن ، فرمایا اچھا اونٹ ہواتو اس کا اونٹن ہوئی تو تمہاری ، جا کردیکھا تو اونٹ تھا۔ اونٹ کیکر
جانے لگا تو قبر انور سے آواز آئی خالی جارہا ہے اس کے دشتے کا انظام بھی کرواور اس کو
ولایت کی دستار بھی پہناؤ ، آج جا کرو کھے لو جہاں سلطان العارفین کا عرس ہوتا ہے وہاں
بائے رحمت کا بھی عرس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔

بینم به سینه با ضیاء ریزی او بینایی مشق خیزداز بر بن مو سیان الله شبهاز فقر است سلطان العارفین حعرت با بو سیان الله شبهاز فقر است سلطان العارفین حعرت با بو (مانومرافعل نقیر)

## اولياء الرحمن اور اولياء الشيطن كي طافت

شیطان ایک بیاری ہے تو اولیاء کرام اس بیاری کا علاج بیں اور جننی طاقت بیاری بیس ہواس سے زیادہ طاقت علاج بیل ہوگ تو بیاری پہ قابو پایا جا سے گا آگر کینری بیاری ہوتو اس کے لئے ڈپرین کائی نہیں ہے آگر گرائی کھیلانے والے کی طاقت یہ ہے کہ اند براکم هو و قبیله من حیث لا تو و نهم اور ثم لائینهم من بین ابد بهم و من خطفهم کروہ ہر وقت ہر جگہ ہے ہر محض کود کھی رہتا ہے اور چاروں ستوں سے آگر گراہ کر گراہ کر نے کی کوشش کرتا ہے تو جواس بیاری کا علاج بیں ان بیس اس سے زیادہ طاقت ماننا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جواس بیاری کا علاج بیں ان بیس اس سے زیادہ طاقت کا اندازہ پڑے گی البذاوہ آگر ہر طرف ہے آگر گراہ کر سکتا ہے تو وہ ہر طرف ہے آگر گراہ کر سکتا ہے تو وہ ہر طرف ہے آگر گراہ کر سکتا ہے تو وہ ہر طرف کے اگر اندازہ کون کر سکتا ہے، شروالوں کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، شروالوں کی طاقت کا اندازہ ہیں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی تام نہاد ولا یہ کے دوے واران کا حیاب بین لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی تام نہاد ولا یہ کے دوے واران کا مرف اس لئے جیے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی تام نہاد ولا یہ کے دوے واران کا مرف اس لئے جیے ہیں کہ اولیاء الیہ الیہ والیاء ایسے بی ہوتے ہیں حالانکہ وہ تو میں کہ اولیاء الیہ بین لیتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اولیاء الیہ بین لیتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اولیاء الیہ بین لیتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اولیاء الیہ بین لیتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اولیاء الیہ بین بیت ہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اولیاء الیہ بین بیت ہیں کہ بین این کی اولیاء الیہ بین بیت ہوتے ہیں حالانکہ دہ تو

جب سے ناالی بھی ہوئے ہیں بادہ مکف ہم کو اب جام افعانے سے حیاء آتی ہے

ان حالات میں پھر وہ نظروں سے اوجمل ہوتے ہیں مگر دل ان کی برکات و فیوضات کومموں کرتے رہجے ہیں کیونکہ وہ بدستورا بی ڈیوٹی نیماتے رہجے ہیں۔

ملاعلی قاری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ولی اللہ جب کمال حاصل کر لیتا ہے تو لوح محفوظ کو دل پدد کیے لیتا ہے اور دل کی طرف نگاہ کر کے میل اتار دیتا ہے۔ شخ عبدالعزیر دباغ علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے تو اس کی نو توجہات خالق کی طرف اور قبر میں جا کر چونکہ وہ مکلف نوجہات مال کی طرف ہوجاتی ہیں اور اس کی دس میں نہیں رہتا اس کے غدا کی ساری تو جہات اس کی طرف ہوجاتی ہیں اور اس کی دس میں سے نو تو جہات کی طرف ہوجاتی کی طرف ہوجاتی ہیں اور اس کی دس میں سے نو تو جہات کا قبل کی طرف ہوتی ہیں اور ایک خالق کی طرف را الابرین)

حفرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے اتنا ہوا کام کر دکھایا کہ تخت بلقیس باوجود
اتن جمامت کے پلک جھیئے سے پہلے لے آیا اور اس کو اللّٰہ کا صرف ففل قرار دیا گیا ہدا
من فضل دہی ، بیصرف ففل ہے اور حضور کی امت کے اولیاء کے بارے فرمایا گیا ان
پراللّٰہ بہت ہوافعل ہے بیشو المحقومنین بان فہم فضلا کہیوا ۔ اس کو ففل سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو فعل کہیر اللّٰہ نے فرمایا۔

حضرت بابا فرید فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مجت میں مست رہنے والوں کو بلائے گا۔ ان کے کندھے پہ گدڑیاں ہوں گی۔ ایک ایک گدڑی میں لاکھوں رسیاں اور طنا ہیں ہوں گی۔ بیاہ نے مریدین کو بلا کیں گے تو ایک ایک گدڑی کو لاکھوں مریدین چمٹ جا کیں گے۔ اللہ ان کو اتن طاقت عطا کرے گا کہ ایک ایک گدڑی کو لاکھوں کو کھنے کر جنت میں لے جائے گا۔ ان کو جنت میں چھوڑ کر پھر کہ ایک ایک ایک فقیر لاکھوں کو کھنے کر جنت میں لے جائے گا۔ ان کو جنت میں چھوڑ کر پھر والیس آئیں گے اور ای جگہ پہآ کرآ واز دیں گے اب وہ آ جاؤ جو ہمارے مرید تو نہیں سے مریخ لاکھوں کو جنت میں لے جائے گا۔ (ابرارالاولیاء میں ۱۲)

### علمى نكته

تعل معروف کا فاعل اور جہول کا ٹائب الفاعل ہوتا ہے۔ تائب الفاعل بنے سے
پہلے اس پرنصب ہوتا ہے کیوتکہ مفعول بہ ہوتا ہے اور جب تائب فاعل بن جاتا ہے تو اس
پر رفع آ جاتا ہے پھر اس کا وہی تھم ہوتا ہے جو فاعل کا لیتنی شکیہ جمع ہونے میں اور ذکر
مؤنث ہونے میں وہی کام کرتا ہے جو فاعل کرتا ہے۔ انڈ فاعل حقیق ہے اور ولی اللہ اس کا
نائب ہے۔ ان کے ہاتھوں میں خدائی طافت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کام بھی خدائی
کرتے ہیں کیونکہ فاعل حقیق کے نائب جو ہوئے۔

زمین مردہ ہوجائے تو چربھی تیل، سونا، پٹرول، کیس اور خزانے اگلتی رہتی ہے تو ولی اللہ مرکر کچھ نددے سکے گا؟ دراصل جس کے پاس جوہودہ وہی دیتا ہے کپڑے والے کے پاس جاؤ تو اللہ ملے گا، اللہ اللہ کرنے والے کے پاس جاؤ تو اللہ ملے گا اور جولوگ ان کی عطا کے منکر ہیں ان کوتو اللہ جا ہے ہی نہیں۔ وہ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ دین کے ہیو پاری ہیں، اس لئے جب ان کو اپنا مقصود نہیں ملی تو شور مجا دیتے ہیں کہ ان کے یاس ہے ہی کہونیس ورنہ جو خدا سے ملا سکتے ہیں وہ اور کیانہیں کر سکتے۔

کرڑیاں وج تعل جہاں دے ادہ را تیں جا کن ادھیاں ہو سک ماہی دی نکن نہ دیندی لوکیں دیندے بدیاں ہو اندر میراحق تیا اسال کملیاں را تیں کڑھیاں ہو تن تیا اسال کملیاں را تیں کڑھیاں ہو تن تیس ماس علیدہ ہویا باہوسو کہ جملارے ہڈیاں ہو

محبت ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے بالخصوص ادلیاء اللہ کی اللہ سے کہ یہ بندے ہوکر اس سے محبت کرتے ہیں اور دہ مولی ہوکر ان سے محبت فرما تا ہے بلکہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تب بی جب پہلے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

قوت القلوب من فيخ ابوطاب كى عليدالرجة لكيمة بين كرموى عليدالسلام في ايك مرتبدالله كي عليدالسلام في ايك مرتبدالله كي بارگاه من عرض كيا، يا الله الديمية به حيل كدتو بندے سورامنى بوكيا ہے۔ فر مايا بنده الله ول كود كيمي اگر اس كا دل جو سے دامنى جوتو ميں بھى اس سے دامنى جوتا

### انسانول کے تین طبقات

لوگوں کے عموماً تین طبقات ہوتے ہیں۔ ا-ولا تطع من اغفلنا قلبہ (غافلین) ۲۔تحبون الله (الله سے محبت کے دعویوار) ۳-یحب کم الله (محبوبان ضدا)

ان تیزل کوایک جلے بیل ہوں بیان کرسکتے ہیں کہ اگرتم غافلوں سے نکل کرمجوں بیں شامل کر بیل آنے کا ادادہ رکھتے ہوتو میرے حبیب کی پیروی کروتمہیں اٹھا کرمجوبوں بیں شامل کر دیا جائے گا تو تین طبقے ایک ہی طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں، غافل تو مجوب کی طرح بھی خہیں ، مجوب تو وہ ہوتے ہیں والے کاظمین الغیظ و خہیں ، مجوب تو وہ ہوتے ہیں والے کاظمین الغیظ و السما فین عن النام کی اس زیادتیاں کرنے والے اور کہاں جرم کرنے والوں کو معاف کرنے والے اور کہاں مولی کی محبت کے قیدی،

ا نہی کود کیوکر قیامت کے دن ہرکوئی صاحب مرتبہ رشک کرے گا کہ بیکون ہیں نہ نبی ہیں نہ شہید تمرسارے ان پررشک کررہے ہیں نہ شہید تمرسارے ان پررشک کررہے ہیں

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ ول وا کرے کوئی

(اتبال)

#### ولى الله كا ول

شعائر الله بنے کے لئے کوئی بری قیمتی چیز ہونا ضروری ہیں بلکہ کی عظیم کی نسبت کا ہونا ضروری ہیں بلکہ کی عظیم کی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔اللہ کی ولید کے قدموں کی نسبت نے صفاومردو کوشعائر اللہ بنا دیا اور مرد کامل کے دل کونسبت عشق مصطفیٰ نے شعائر اللہ کا درجہ دے دیا۔

دردل مسلم مقام مصطفیٰ است

من دون الله من دون كامعنى فسيس اور كمنيا بيكن جب كوئى كى كابوجاتا بوات والمنايا بيكن جب كوئى كى كابوجاتا بواد وواس كو بردها بردها برده الله كابوجات تو الله تعالى سارى عزيم اس كوراس من وال ويتا ب للذا دون الله من كافر اور ان كر بت شامل بين اور الله كريند بدر المعندة لله و لو موله و للمؤمنين . الله رسول كرما تحدسا در جهال كى

عروں علی شال ہیں۔ وہ زعرہ ہو کر جمی مروہ اور بیم کر جمی زعرہ من عمل صالحا من فرکس اور بیم شال ہیں۔ وہ زعرہ ہو کر جمی ہو اور اعمال وہ ایمان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اور زندگی اعمال صالحہ کے بعد ملتی ہے اور اعمال وہ ایمان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اور حیات طیب کے لئے اس زندگی کے لواز مات کا ہوتا کوئی ضروری نہیں مگر ہزاروں دنوی زندگیاں اس ایک حیوۃ طیب کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ بہی وجہ ہے کا فرروح ہونے کے باوجود لاتسم الموشی ہیں اور بیگا کہ وہ انے کے باوجود بسل احساء ولکن الاتشعوون کا مصداق ہیں لازر گا کہ ودوقت میں ہیں۔ حیات تعیق وعادی، موت تعیق موت حیات شادی ہے کہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی حیات عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کی زندگی عادی ہے جبکہ مون کی موت عادی اور اس کے نام ہے۔ (ای لئے موت وا قبل ان تعو تو افر مایا گیا)

موت کو سمجھے ہیں عافل اختام زندگی ہے۔ یہ شام رندگی

(اتال)

#### ایک وضاحت

ند صرف ساتھ دہو بلکہ ولا تعد عید نک عنہ مجمی فر بایا کہ ان کوائی نگاہ کرم میں رکھو۔
حضوران کے ساتھ ہیں وہ حضور کے ساتھ ہیں اورای لیے اللہ نے ہمیں حکم دیاو کو نوا
مع المصدقین ، تم ان کے ساتھ رہو کیونکہ ان کے ساتھ رہنا در حقیقت میرے ساتھ
رہنا ہی ہے یہ جھے سے لے کر تمہیں نوازتے رہیں سے۔

جدوں لعل ملدا اے لیراں چوں ملدا جدوں اللہ ملدا فقیراں توں ملدا

# برزرگوں کی باتنیں

### تو بھی بندہ بناان ہے سیھے لے

مولا نا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ایک غریب مصیبت زدہ نے بادشاہ کے نوکروں چاکروں کو دیکھا کہ عیش وعشرت ہیں تھاٹھ باٹھ سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس غریب نے اللہ سے عرض کیا: یا اللہ! تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے گر تیرا مانے والا کس حالت ہیں ہے اور دنیا کے بادشاہ کے نوکر کس قدرسکون میں ہیں۔ چند دنوں بعد بادشاہ کی حکومت ختم ہوگئی۔ اس کے سارے نوکر بھی بکڑے گئے اور سخت سزاؤں سے دو چار ہوئے۔ بادشاہ ہوگئی۔ اس کے سارے نوکر بھی بکڑے گئے اور سخت سزاؤں سے دو چار ہوئے۔ بادشاہ بھاگ گیا نوکروں کو لا کچ دیا گیا کہ بادشاہ کا پہتہ بتا دو تہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمارا قیمہ قیمہ بھی کر دیا جائے بھر بھی نہ بتا کیں گے کہ وہ ہمارا جس ہے۔ اس کے بعد مولائے روم اپنی زبان میں اللہ کی طرف سے اس غریب کو جو خدا سے شکوہ شکایت کر رہا مولائے روم اپنی زبان میں اللہ کی طرف سے اس غریب کو جو خدا سے شکوہ شکایت کر رہا تھا جواب دیتے ہیں جس کا ماحصل ہے ہے کہ

تو بھی بندہ بنا ان سے سیکھ لے پھر مجھی مولا کو تو طعبہ نہ دے

بورى عدالت كلمه برصف كلى

مرکودھا شیشن پر ضلع سرکودھائی کے رہنے والے ایک بزرگ جن کا نام حسن ہے گاڑی سے ایک خوبصورت نوجوان کا ڈی سے ایک خوبصورت نوجوان

سکھ گزرا۔ مرید نے عرض کیا، حضرت اتنا خوبصورت نوجوان اگر دوزخ میں چلا جائے تو آپ کی ولایت کا کیا فائدہ، باباحسن نے سکھٹوجوان کی طرف جونگاہ بھرکے و پکھا تو وہیں سٹیشن پے سینکڑوں افراد کی موجود کی میں کلمہ پڑھنے لگا، امیر گھرانے کا تھاسکھوں نے سرگودھا عدالت میں مقدمہ کھڑا کر دیا کہ ہمارے تو جوان کو ورغلایا حمیا ہے۔مقررہ تاریخ یہ باباحس بھی حاضر ہوئے۔عدالت کے باہر مصلی بچھا کراویر بیٹھ گئے۔ جب آوازیزی کہ باباحس آجائے، باباجی اندر مے جج سوال کرتا گیا آپ سرجھکا کرنگاہیں تیجی کرکے جواب دیتے گئے۔ جج نے جھڑک کرکہامیری طرف دیکھ کر بات کرواور بتاؤ کہ سکھ نوجوان کوتونے کیوں کلمہ پڑھایا ہے۔ساری عدالت میں بہع بچ ہندوسکھ جمع تھے۔ باباجی نے ہر طرف نظر پھیری اور فرمایا کیا تمہیں میں نے کہا ہے، پڑھوکلمہ، بس پھر کیا تھا بوری عدالت كلمه طيبه كے ذكر ہے كو شخة كلى اور سارے غير مسلم مسلمان ہو سكتے۔ مجھے مل محنی دونوں عالم کی دولت میرا ان کے منکوں میں نام آ میا ہے (ال مضمون میں حوانوں کا الزام گرچے نہیں ہوسکا تاہم واقعات و کرامات جو لکھے گئے ہیں تمام کے تمام ادلیاء کرام کے حالات یہ تھی گئی متند کتب میں بآسانی مل سکتے ہیں)

## نه جانے والے کا مج قبول ہو گیا

حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے پیسہ پیسہ جمع کیا اور جے کے لئے نگلے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا بیار پڑا ہے۔ سارا پیسہ اس پرنگا دیا اور جے کو نہ جا سکے۔ جج کا وقت گزرگیا حاجیوں میں سے ایک نے کہا فدا جانے اس سال جج کی قبولیت کی صورتحال کیا ہے۔ آ واز آئی کہ اس سال جی کیا ہے سب کا جج ہم نے بایزید کی وجہ سے قبول کرلیا ہے۔

وہ کئی بار بے نقاب آئے مجھ کو میرے حیاب نے مارا marfat.com

## جدهرد مجما ہوں ادھر تو ہی تو ہے

آپ آل کا واقعہ ہے کہ ایک سال جج کو سے محر پریٹان واپس آئے۔ دوسری مرتبہ پھر گئے تو واپسی پہقدر سے خوش سے مریدین نے سبب پوچھا تو فرمایا بہلی مرتبہ اس لئے پریٹان لوٹا کہ بی تو کعبہ والے کو دیکھنے مجما تھا محر مرف کعبہ نظر آیا کھنے والا نظر نہ آیا اور اب دوسری بار گیا ہوں تو کعبہ بھی نظر آیا ہے اور کھنے والا بھی ۔ محر پھر بھی پریٹانی ہے کہ جب کھنے والا نظر آیا ہے تو کعبہ کیوں نظر آیا ہے بہ بیشرکت کیوں ہے۔ تیسری مرتبہ کئے تو داتا صاحب لکھنے ہیں کہ بہت خوش سے کہ الحمد للد جدھر دیکھا کھنے والا ہی نظر آیا کعبہ بھی نظر نہ آیا ہے بہ نظر نہ آیا ہے اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی الکہ بھی خوا کہ دو کر فہ کروؤکر شود

غوث قطب سب أرے أربے عاش جان اكيرے ہو جہرى منزل عاشق جان أكيرے ہو جہرى منزل عاشق جنجن، أتحد غوث نه باون جميرے ہو عاشق وج وصال دے رہيندے انہاں لا مكانى ذيرے ہو ميں قربان تحمال توں باہو جہاں ذاتو ذات بسيرے ہو

## زبان" ہماری" کن برابر

حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ جب اجمیر شریف میں آئے تو آپ کے ایک مرید کے ساتھ راجہ پرتھوی کی تلخ کلامی ہوگئی۔ آپ نے پرتھوی کو بلاکر سمجھایا تو اس نے گردن مروڑ کر کہا میں ہے پور کا راجہ ہوں تو کون ہوتا ہے میرے معاملہ میں داخل دیے والا! آپ نے فر مایا: پرتھوی را زعمہ گرفیتم وہردیم، ہم نے پرتھوی کوزندہ پکڑلیا اور سیر دکر دیا چنا نچہ چندی دنوں بعد سلطان محمۃ خوری نے حملہ کر کے راجہ کوزندہ گرفتار کرلیا۔
اتنا بھی صبر نہ ہوسکا؟

بھرہ کا ایک بزرگ تین دن سے بھوکا بیاسا تھا جبور ہوکر کسی کے دردازے پہ کیا۔ ایک روٹی لی باہر کتا بیٹا تھا وہ بھو تکنے لگا فر مایا چپ کر جا آ دھی تیری آ دھی میری۔ چنانچہ آدھی کتے کو ڈال دی اور آ دھی خود کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تو عایب سے آ داز آئی بہ کیساشکر ہے تو تین دن کا بحوکا ہو کر اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے در پہ آھیا ہے ادر بید کتا دس دن سے بعوکا تھا مگراہی مالک کا در نیس چھوڑا۔

صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے

اس سے اگلی منزل وہ ہے جو حدائق الاخیار میں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی خانہ کعبہ میں حضرت شغیق بنی سے ملاقات ہوئی۔ بوچھا کہ بنی کے اولیاء کا کیا حال ہے وض کیا مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہمارے ہاں مدینہ شریف کے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں جبکہ اپنی حالت تو یہ ہے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں میں میں ایسا ہی کرتے ہیں جبکہ اپنی حالت تو یہ ہے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں میں میں ایسا ہی کرتے ہیں۔

سفیان توری نام کی مجهتسمیه

حضرت سفیان توری علیہ الرحمة کوتوری اس لئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سجد میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھ بیٹھے تو آواز آئی اے تورا بینی اے بیل! کھے ابھی تک ہارے کھر میں داخل ہونے کا سلیقہ بھی شرآیا۔ ای دن سے آپ توری مشہور ہو گئے۔ مارے کھر میں داخل ہونے کا سلیقہ بھی شرآیا۔ ای دن سے آپ توری مشہور ہو گئے۔ دوسروں کوشرمندگی سے بیجانے کے لیے ساری عمر بہرے ہے دہے

ای طرح حفرت حاتم عاصم علیدالرحمة كا واقع بهی برا دلیب بے كداصم كامعنى بهرا بے خانچ كوئى عورت مسئلہ پوچھنے آئے تو اس كى جوا خارج جو كئے۔ آپ نے اس كو شرمندگى سے بچانے گئے فرمایا او نیجا بولو مجھے او نیجا سنائى دیتا ہے۔عورت بھلى مئى محر

آپ نے سوچا کہ اب اگر آہت ہات س لوں گا اور اس کو پہتہ چل کمیا تو بے جاری شرمسار ہوگی کہ وہ تو انہوں نے مجھے شرمندگی سے بچانے کے لئے ایسا کیا تھا چنانچہ ساری زندگی بہرے ہی ہے رہے۔

خننك درخت ہرا ہو گیا

حضرت بابا فریدالدین بخ شکرعلیہ الرحمۃ پیرکی تلاش میں ہندوستان تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک بزرگ (خواجہ اجمیر) خشک درخت کے ساتھ فیک لگا کر بیٹے ہیں۔ خیال آیا یہ کیسا ولی ہے کہ درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور درخت پھر بھی خشک ہے۔ بابا صاحب نے خود توجہ فرمائی تو درخت سرسبز وشاداب ہوگیا۔خواجہ نے درخت کو دیکھا تو درخت پھر خشک ہوگیا اور بابا صاحب کوفرمایا کہ جواس کے جلووں میں گم ہواس کو کیا ضرورت کہ درختوں کو ہرا کرتا پھرے یہ تو ان کا کام ہے جن کی ابھی اس در تک رسائی شہر ہواور فارغ بیٹے دیتے ہول۔

کیسی ٹو پی تھی؟

ایک بزرگ ہے کی نے عرض کیا بجھے اپی ٹوپی عنایت فرمائیں۔انہوں نے فرمایا تو
اس ٹوپی کوئیس پہن سکتا۔ اس نے ضد کی تو آپ نے ٹوپی دے دی بس سر پدر کھنے کی دیر
تھی کہ ادھر اُدھر بھا گئے لگا۔ رنگ زرد ہو گیا، مارے خوف کے کابھنے لگا۔ آپ نے ٹوپی
واپس لے لی اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا انسان سارے کے سارے جانور نظر آنے
لگے کوئی کتا کوئی بندر کوئی سور فرمایا: جو جیسے کام کرتا ہے وہ اسی صفت کا جانور دکھائی دیا کرتا
ہے۔ یہ ہمارای حوصلہ ہے کہ سب کود کھے بھی رہے ہیں گر پھران کو گلے بھی لگارہے ہیں۔
(مولا نا صوفی اصغر علی روی صاحب کی بھی یہی حالت تھی تفصیلی واقعہ دیکھتے ہماری کتاب
تقریری نکات ہیں)

اے گرفار ابو بروعمر ہوشیار ہاش

ايك منس ايران كيا اورسوچا كرويان چونكه شيعدر بيت بين اس لئے اپنا نام غلام على

رکولیا۔ اتفاق سے خارجیوں کے کھر چلا گیا۔ انہوں نے تام بوچھا کہا غلام علی ، انہوں نے خوب پٹائی کی۔ وہاں سے نکلا تو سوچا اب میں اپنا نام محمد مدیق رکھتا ہوں چنا نچدا گلے دن شیعوں کے قابو آ محمیا انہوں نے بھی خوب دھویا۔ اس موقع پر مولا نا خوث علی علیہ الرحمة نے فرمایا! اے گرفار ابو بکر وعلی ہوشیار باش۔ سجھے یہ ماراس کئے پڑی ہے کہ تو نے ان بزرگوں میں جدائی ڈال رکھی ہے۔

#### پیرے بڑھا ہوا مرید

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمة حضرت سر ی مقطی رحمة الله علیہ کے مرید ہیں۔
کسی نے عض کیا کوئی ایبا مرید بھی ہے جو زید و کرامت میں پیرے بڑھ گیا ہو۔ فرمایا
ہاں ہارے جنید کو ہی و کھے لو (سجان اللہ) پیر مرید دونوں کی قبریں آج بھی بغداد میں
مینارہ نور ہیں۔ مرید کی قبر پیرے قدموں میں ہے۔

## برتمانى

سعدی فریاتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کہیں گیا رات تہجد کے وقت ایک مسجد میں بہنچ تو سارے سوئے ہوئے تھے اور ہم تہد پڑھ رہے تھے۔ میں نے رض کیا! یہ کیسے لوگ ہیں کہ خدا کے گھر میں قبولیت کے وقت غفلت سے سوئے ہوئے ہیں۔ والدگرای نے مجھے ڈائٹا اور فرمایا اس سے تو بہتر تھا تو بھی سوجا تا تجھے کیا معلوم کہ ان کا سونا تیری بیداری سے بہتر ہو۔ (ان بعض الظن اثم و الا تجسوا)

## ہم تہہیں سیدھا کر سکتے ہیں

حفرت موی اسمنگر علیہ الرحمة: جن کا مزار شریف میکلوڈ روڈ لا ہور میں برلب سرک ہے، انگریز کا دور تھا حکومت نے سرک سیدھی کرنا چاہی مگر مزار شریف کو چھیڑنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی آخر انگریز نے سینتی کی اور مزار کو گرانے کے لئے ماری تو سیدھی پاؤں پہلی اور وہیں مرکبیا۔ کسی اللہ والے نے کہا! تمہیں سرک سیدھی کرنی آتی ہے تو انہیں تہمیں سرک سیدھی کرنی آتی ہے تو انہیں تہمیں سیدھا کرنا آتا ہے۔

#### جلال وجمال

پاکتان بنے کے بعد سکھول نے نداق کے طور پر حفرت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمة کے مزار پُر انوار پر ٹاج گانے کے ساتھ چا در چڑ ھانے کا ارادہ کیا اور چل پڑے۔ سجادہ نشین کو حفرت مجد دخواب میں ملے اور فر مایا میں تو اپنے رحمۃ للعالمین آقا کی طبیعت پر مول ۔ میرے بیٹے محم معصوم جلالی طبیعت کے ہیں۔ سکھول کو کہو! پہلے ان کے مزار پر چول ۔ میرے بیٹے محم معصوم جلالی طبیعت کے ہیں۔ سکھول کو کہو! پہلے ان کے مزار پر چا در چودہ اندر ہی رہ چا در چودہ اندر ہی رہ کے اور چودہ اندر ہی رہ ایک بھی زندہ سلامت با ہر ندآ سکا۔

ہے پائی وہی تو ہیں مجدد الف عانی

وہ جس کا شاہی بھی بھرتی ہے پانی

#### عاجزي وانكساري

علی پورسیداں میں جماعت علی نام کے دو بزرگ دونوں سید بلکہ قریبی رشتہ داراور دونوں ایک ہی دور میں ایک امیر ملت ہتے جو شاہانہ زندگی گزارتے ہتے۔ دوسرے صوفی سے سادگی پہندات کہ خود ہل چلاتے۔ اگر کوئی شخص امیر ملت کے پاس آتا تو آپ فرماتے میرے پاس کیا رکھا ہے۔ فقیری ساری تو ہل چلانے والا لے گیا ہے۔ کھانا کھاؤ مراتے میرے پاس کیا رکھا ہے۔ فقیری ساری تو ہل چلانے والا لے گیا ہے۔ کھانا کھاؤ مارد دوانی غذا اس سے لو۔ ادھر جاتا تو وہ فرماتے میں تو خود ال چلار ہا ہوں تھے کیا دے سکتا ہوں۔

## جب تؤجو ہانہیں سنجال سکا .....

ایک مریدای بیرکو بار بارکہنا کہ جھے خلافت دے دیں گروہ ٹال مول سے کام
لینے کہ اس قابل ہی نہ تھا۔ جب اس کا اصرار بردھا تو بیرصاحب نے ایک تھیلی دی کہ اس
کو کھولنا نہیں اور فلال آ دی کو دے آؤ، بردی سنبال کرلے جانا ، اس نے راستے میں کھولا
کہ دیکھوں تو کیا ہے اور اس میں چو ہا تھا جو بھاگ گیا واپس آیا اور عرض کیا ہے کیا کی کو
دینے والی چیزتنی فرمایا صرف یہ معلوم کرنا اور تھے بتانا تھا کہ جب تو چو ہا نہیں سنبال سکا
تو خلافت کیے سنبالے گا۔

## تو سندر ہے تو میں مجی "و قلندر" ہول

انک کے پرانے بل کے پاس پہاڑ کے اوپر ایک جمنڈ الہرار ہاہے اور پاس فقیر کا مزار بنا ہوا ہے۔ صاحب مزار کے حالات ہی لکھا ہے کہ سکندراعظم لشکر لے کر آیا اور فقیر کو کہا اپنا جمنڈ ااکھیڑ کر ادھر کر لے یہاں سے میر سے لشکر نے گزرنا ہے۔ نقیر نے فرمایا!
لشکر نے گزرنا ہی ہے تو گزر جائے جمنڈ ااتار نے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا!
توجانا نہیں ہے میں سکندر ہوں؟ فرمایا: ہاں محر میں بھی قلندر ہوں۔ سکندر کی قبر کا بھی نام ونشان نہیں اور قلندر کا جمنڈ ااب بھی فضاؤں میں لہر الہرا کر اعلان کر رہا ہے
ونشان نہیں اور قلندر کا جمنڈ ااب بھی فضاؤں میں لہر الہرا کر اعلان کر رہا ہے
بادشاہاں دے نہ وزیراں دے

بادشاہاں دے نہ وزیراں دے دیوے بلدے سدا فقیراں دے

#### انل الله كاحوصله

افل الله براے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کی زیخا نے پوری کوشش کی مکراپنے آپ پر جب بدنا می آئی تو عرض کیا زنان مصر کے سامنے سے ایک بارگزر جا کیں تاکہ میں بے تصور ہو جا دُن، اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے تاکہ عورتیں کہ سکتیں کہ جس پر تو فریفتہ ہے وہ تو تیری آئی بات بھی نہیں ما متا اور زیخا کی مزید بدنا می ہوجاتی مکرز لیخا نے کہا اخوج علیهن تو یوسف سامنے آگئے۔ اتنا بھی نہ فرمایا کہ وہ تیراسلوک تھا اور بر میراسلوک ہے۔

لوہا ہوویں پیا کٹیویں، تال تکوار سدیویں ہو کتی اور سدیویں ہو کتی واگول بیا چریویں، زلف مبوب مجریویں ہو مہندی واگول پیا محملیویں، تلی مبوب رگیویں ہو عاشق صادق ہوویں تا کیں، باہورس بریم دے پیویں ہو

### <u> معلیاں نوں لاح بھلیاں وی</u>

حفرت خواجه الله بخش تو نسوى عليه الرحمة آخرى عمر ميں انتهائی كمزور ہو محيے كر پاكل marfat.com



میں بیٹے کرمجد میں جاتے اور با جماعت نماز ادا فرماتے، داستے میں ایک ہندو کی دکان سے سے بیٹے کرمجد میں جاتے اور با جماعت نماز ادا فرماتے، داستے میں ایک ہندو کہ سے تھی۔ وہ آپ کی پاکی و کھتا تو احر آ اا کھڑا ہو جے ہیں۔ ایک دن دکان بندھی تو آپ لاج تھلیاں دی ' لیعنی نیک نیکوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ ایک دن دکان بندھی تو آپ نے پوچھا! وہ ہندو کہاں ہے؟ عرض کیا بیمار ہے فرمایا! چلواس کا پند کر کے پھر نماز پڑھے جا نیں گے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ساری ہندو براوری باہر جع ہے اور بیمار اندر ہے۔ سارے ہندو احر آم میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا! اس بیمار سے ملاؤ جس کو ہم بیر چھنے آئے ہیں۔ عرض کیا وہ مر رہا ہے اور ہمارے ند بہ بیں مرنے والے کے پاس مرنے سے پہلے جانامنع ہے۔ آپ نے بہت سمجھایا گرنہ مانے ، آخر فرمایا اچھا جب تک مرنے سے پہلے جانامنع ہے۔ آپ نے بہت سمجھایا گرنہ مانے ، آخر فرمایا اچھا جب تک بعد مجوراً ہندووں کو دروازہ کھولنا پڑا۔ آپ نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ہندونڑ پ کراٹھا اور وہی جملہ عرض کیا بھلیاں نوں لاج بھلیاں دی اور ساتھ سے بھی عرض کرنے لگا! کلہ بھی اور وہی جملہ عرض کیا بھلیاں نوں لاج بھلیاں دی اور ساتھ سے بھی عرض کرنے لگا! کلہ بھی یہ دوراد میں دکھا دیں۔ کلمہ پڑھا ورم گیا

لج پال پریت نول تو ژوے نمیں جہدی بانہہ پھردے اونہوں جھوز دے نمیں

ہندووں نے کہا! ہم اس کوجلائیں کے اور خاک اس کی گنگا میں بہائیں گے۔فرایا جلے گا تو تبھی خاک بہاؤ کے ناں؟ انہوں نے پوراز ور لگایا گرایک بال بھی نہ جل سکا۔
فر مایا: بس کرواس کو تمہاری آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی نہ جلا سکے گی۔ من قال لا الله
الا الله دخل المجنة کیونکہ اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور
جاتی نہیں اس کو نار جہنم
جلاتی نہیں اس کو نار جہنم

بیری بیردے اور میں مجھ شدووں؟

معنرت شاہ سلیمان تو نسوی علیہ الرحمة جارے تھے کہ بیچ بیری کو پھر ماردے تھے دینے بیری کو پھر ماردے تھے ایک پھر آگیا۔ بچوں سے بوجھا بیری کو پھر کیوں مارتے ہوا ایک پھر آپ واللہ موج میں آگیا۔ بچوں سے بوجھا بیری کو پھر کیوں مارتے ہوا

پھر مارنے سے تہمیں کیا ملتا ہے؟ عرض کیا ہیر ملتے ہیں۔فرمایا اچھا! کمال ہے؟ ہیری کو پھر مارونو ہیرلیں اور ہمیں مارونو سچھ بھی نہ ملے۔نگاہ کی اور سب بچوں کو ولی بنا دیا۔ جذبہ خیرخواہی

حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اس قدر عبادت کی کہ سجدے کر کر کے پھر گلسا دیا لیکن اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو وی فرمائی کہ بیشخص دوز فی ہے۔ عرض کیا وہ کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ کی سالوں سے فرشتے کو اس کے پاس جنتی انار دیکر بھیج رہا ہوں جو اس کو دانے نکال کر دیتا ہے۔ بیسارا انار کھا جاتا ہے۔ اس فی ایک دن بھی فرشتے کو بینبیں کہا کہ دو دانے تو بھی کھالے۔ حضرت موی علیہ نے بھی ایک دن بھی فرشتے کو بینبیں کہا کہ دو دانے تو بھی کھالے۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس عبادت گزار کو بیہ بات بتائی تو اس نے کہا اے موی! اگر میرے دوز خ میں جانے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ میراجسم اتنا بردا کر دے کہ دوز خ میں جانے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ میراجسم اتنا بردا کر دے کہ دوز خ

## بھول کرمنہ سے یا صد نکل گیا

ایک مرتبہ جریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ سے یا عبدی کی آوازسی تو عرض کیا یا اللہ! اس وقت کسی مسلمان نے کچنے پکارا تو نہیں جس کوتو یا عبدی سے جواب دے، فرمایا فلال بت خانے میں ایک بت پرست بت کے ماضے کھڑا ہو کر یاضم یاضم کہ رہا تھا۔ اچا تک اس کو او گھ آئی تو اس کی زبان سے یا صد نکلا ہے جس کا جواب میں نے یا عبدی کہہ کردیا ہے۔ عرض کیا! اس نے تو ہوش میں نہیں کہا؟ فرمایا! جسے بھی کہا ہے اگر بت بھی نہ ہولوں تو فرق کیارہ جائے۔

## میں ابھی مرتا ہی نہیں

حضرت شیخ برہان جن کا مزار چنیوٹ میں ہے لا ہور میں انقال کے وقت وصیت فرمائی کہ مجھے چنیوٹ دفنایا جائے۔ وصال ہو گیا۔ مریدین کے پاس وسائل نہ تھے۔ انہوں نے لاہوری میں تدفین کا انظام کر دیا۔ قبر میں اتار نے سے پہلے عرض کرنے لگے معاف کرنا اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ضرور آپ کی وصبت کے مطابق چنیوٹ میں دفن کرتے۔ حضرت کفن سے باہر آ گئے اور فرمایا اگر تمہارے پاس وسائل نہیں تو میرے رب کے پاس تو ہیں۔ میں ابھی مرتا ہی نہیں چنا نچہ اس کے بعد دس سال زعدہ رہے اور چنیوٹ میں وصال فرمایا۔ آج وہیں پہمزار شریف ہے۔

### ساری بارات توحید کے رنگ میں رنگ دی

فانیوال کے قریب ایک شیش عبراککیم ہے جو ایک بزرگ کے نام پر ہے جو ایک طرف لوگوں کے کیڑے دھویا کرتے تھے طرف لوگوں کے کیڑے دھویا کرتے تھے کامل مرشد ایبا ہوو ہے جہوا دھونی وانگوں چھٹے ہو نال نگاہ دے پاک کرے تے تھی صابون نہ کھتے ہو نال نگاہ دے پاک کرے تے تی صابون نہ کھتے ہو میلیاں نوں کر دیوے چٹا، ذرہ میل نہ رکھے ہو ایبا مرشد ہووے جہوا باہولوں لول دے وہ وستے ہو ایبا مرشد ہووے جہوا باہولوں لول دے وہ وستے ہو

دومرے دھو ہوں اور عبدالکیم میں فرق بی تفاکہ جب دومرے دھونی کیڑے کو پڑوی پہ مارتے تو "جون کی آواز آتی اور جب عبدالکیم مارتے تو "جون کی آواز آتی - ایک ہندو
عورت کیڑے لیکر آئی اور کہا پرسوں میرے بیٹے کی بارات ہے کیڑے اچھی طرح دھوکر
تین ریخے ریگ وینا ۔ انہوں نے ہاں کر لی لین جب وہ وعدہ کے مطابق کیڑے لینے آئی
تو آپ مٹی کی کہانی بنارہ ہے تھے ۔ (مکان لیپنے کے لئے مٹی میں بھوسا ڈال کر پاؤں سے
مسلے کو کہانی کہتے ہیں) اور ابھی تک کیڑے دھوئے بھی نہ تھے۔ ہندوانی غصے سے پاگل
مسلے کو کہانی کہتے ہیں) اور ابھی تک کیڑے دھوئے بھی نہ تھے۔ ہندوانی غصے سے پاگل
ہوگئی اور سخت ست کہنے گی کہتم مسلمان لوگ جموٹے ہو جمہیں وعدے کا احساس تک
ہوگئی اور سخت ست کہنے گی کہتم مسلمان لوگ جموٹے ہو جمہیں وعدے کا احساس تک
ہندو ہورت پیٹے گی ہائے میرے بیٹے کی بارات برباد ہوگئی۔ آپ ایک کیڑا انکا لئے
ہندو ہورت پیٹے گی ہائے میرے بیٹے کی بارات برباد ہوگئی۔ آپ ایک کیڑا انکا لئے
ہور چونے ہوئے ہی تھے اور ریکے ہوئے بھی ، کوئی پیلا ریک ، کوئی سرخ ، کوئی سیز ،
مور پیٹے ہوئے کہ این گی ریگ کیڑوں پے ضائع نے کریں اگر چڑھانا ہے تو

ميرے دل كورنگ ير حاويں

اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا ہتا پھر یہ کامل نظر کس لئے ہے بارا کو پینہ چلاتو دوڑتی آئی ادر عرض گزار ہوئی

اگر تیرے دیوائے بوں لوٹ جائیں یہ در کس لئے ہے یہ کھر کس لئے ہے چنانچہ ناج گانے والی بارات کلیوں میں کلمہ کا ورد کرتی ہوئی گئے۔

مرشد وانگ سنارے ہودے محمت کھالی گالے ہو
یا کھالی باہر کڈھے، بندے کھڑے یا دانے ہو
گفتیں خوبال تدول سہاون جد کھٹے یا اجالے ہو
نام فقیر تہال دا باہو، دم دم دوست سمھالے ہو

محدث اعظم بإكستان كاتقوى

حضرت مولانا سرداراحمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمة الله عليه بيار تضاور مسجد مي تشريف فرمات مي التخار مي الله ي الله و شاگر دوضو خان کي تو تي سے ميں تشريف فرمات مي ساگردوفر مايا پينے كے لئے پائى لاؤ شاگر دوضو خان كي تو تي سے پائى سے لائے ہوعرض كيا، تو ثيوں سے فرمايا بيدوا پس و بيں پائى گيا۔ آپ نے پوچھا! كہال سے لائے ہوعرض كيا، تو ثيوں سے فرمايا بيدوا پس و بيل دال كے آؤ كيونكه بيدوضو كے لئے دقف ہے جو پينے كے لئے ركھا گيا ہے اس سے لاؤ۔

#### وفأ داروزير

سلطان محمود غرنوی کامحبوب وزیرایاز ، منع صبح سلطان کے نکلنے سے پہلے خوب تیار ہوکر پوری ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ کل سے نکلٹا ، کسی نے کہا قدر سے خود شناس ، اپنی اوقات نہ مجولو، بادشاہ سے پہلے اس شان وشوکت سے نکلٹا اچھا نہیں ۔ فرمایا میں تو صبح کا ستارہ ہوں جوسورج کے نکلنے سے پہلے نکل کراعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میر سے بعد آفاب عالمتا ب جلوہ گر ہونے والا ہے۔

زمین سے ہی بوجھ لوکس کی ہے

سيدالا قطاب كتاب مين حضرت بابا فريدالدين عنج شكرعليه الرحمة كى ايك كرامت marfat.com ال طرح لکمی ہے کہ کی عقیدت مند نے آپ کو پچھ زمین دی اور ہندووں نے آپ پر مقدمہ کرویا کہ ہماری زمین ہتھیا لی گئی ہے۔ نجے نے بابا فرید سے کاغذات مانے فرمایا کاغذات تونہیں ہیں آؤزمین سے ہی ہو چھ لیتے ہیں کہ کس کی ہے۔ نجے ہزا جران ہوا کہ یہ کہیا فیصلہ ہے چٹانچہ زمین کے پاس گئے تو بابا صاحب نے نجے سے فرمایا خود ہی ہو چھ اور بجے نے پوچھا تو زمین نے بول کر کہا صرف میں ہی نہیں ساری دنیا کی زمین بابا کی ہاور صرف دنیا کی زمین ہی نہیں جنت کی زمین ہی کہی ہے۔ تسلك الدحنة التي نورث من عباد نامن كان تقیا ۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض من عباد نامن كان تقیا ۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض من عبادی الصالحون (اف ونٹر غیر مرتب)

آپ جو آور کہ آبادی کند جزنیاز و آہ یعقوبی کمن خاک شوتاگل بردئے رنگ رنگ ارتک اور کے خاک باش اور مون ویک زمانے خاک باش

بح بے اندازہ بربادی کند پیش یوسف نازش و خوبی کمن از بہاراں کے شود سرسبر سنگ سالہا تو سنگ بودی دلخراش

(مولاناروم)

استغناء کی ایک مثال

حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی علیہ الرحمۃ سے سلطان محمود غرنوی نے عرض کیا کوئی تھم
فرمائیں کہ میں پورا کروں اور آپ کوخوش بھی ہو۔فر مایا تھم یہ ہے کہ آج کے بعد نہ جھے
اپ بان بانا اور نہ خود میر بے پاس آنا۔ بس اس میں میری خوش ہے۔
آج کل کے علاء ومشائخ بھی اس واقعہ کے پس منظر میں اپنے کردار کا جائزہ لیس جن
کو تحکر ان اشارہ کرتے ہیں تو سر کے بل چل کر جاتے ہیں اور وہ جس طرح بھی اسلام کے
خلاف زہرا گلتے ہیں بینام نہا دوار ٹان منبر ومحراب کو نگے بہرے بن کرسب پچھ برداشت کر
لیتے ہیں اور دعوت اڑا کرواپس آکران کی قصیدہ خوائی میں مصروف ہوجاتے ہیں
کوشے تے چڑے و کی فریدا گھر گھر بلدی اگ
میں سمجمیا اک میں سمنی استھے کشا سارا جگ

سمجمیا اک میں سمنی استھے کشا سارا جگ

#### از ما بجز حکایت مهرووفا مپرس

حضرت پیرمبرعلی شاہ علیہ الرجمۃ ہے کی نے پوچھا فلال بادشاہ کیما ہے اور حیدرآ باد

کنوابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا

ماقصہ سکندر و دارانہ خداندہ ایم

ازما بجز حکایت مہر و وفا میرس

بحص سے پوچھنا ہے تو محبت اللی ادر عشق مصطفیٰ کی بات پوچھ میں سکندر اور دارا

بادشاہوں کے قصے پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا۔

بر که عشق مصطفیٰ سامان اوست بحروبر در موشئه دامانِ اوست

دوسروں کی طرف توجہ وہ کیوں کریں جو ہر وفت خیال یار میں مستفرق رہتے ہوں جن کی نظریار پرجم جاتی ہے ان کو غیر نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بیں وہ کہ جو دوز خ کے پاس سے گزریں گے تو دوز خ کو بھی جلا کرر کھ دیں ہے۔ (یعنی ان کے نور ایمان سے دوز خ کی آگئینڈی ہوجائے گی)

## خیار بار سے فرصت ہی نہیں

حفرت بایزید بسطای علیہ الرحمۃ اپنے ایک مرید سے روزانداس کانام ہو چھتے اور و در مسلسل انیس سال روزاند بتا تار بااور آخر عرض کر دیا کہ حضرت! انیس سال روزاند بتا تار بااور آخر عرض کر دیا کہ حضرت! انیس سال تو ہو گئے آپ بو میرانام بھی یا دنیس رہا میرانام بھی یا دنیس رہا دیدار کی ہوس ہے تو آتھوں کو بند کر دیدار کی ہوس ہے تو آتھوں کو بند کر ہو کہنا ہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی

## واه گرونیس وحده

حضرت خواجہ غلام حسن کمروڑ پکا والے کہیں تشریف لے جارے سے کہ ایک سکھ
"واہ گروواہ گرو " کہتا ہوا آر ہا تھا، قرمایا کہاں جارے ہوکیا کہدرے ہو؟ کہہ وصدہ وحدہ

marfat.com

وصده - عرض کیا ہوی تاراض ہوکر میکے چلی گئی ہے اس کو لینے جار ہا ہوں ۔ وحدہ وحدہ وصدہ وصدہ آپ معراج شریف پہ تقریر فرما رہے تھے کہ ایک غیر مسلم نے سوال کیا حضور آسانوں ہے اور کس طرح چلے گئے؟ آسانوں کوتو دردازہ ہی نہیں؟ آپ محراب میں کری پہ جلوہ گر تھے، کری ہے اٹھے اور محراب سے پار چلے گئے فرمایا حضور بھی ایسے ہی بغیر دردازے کے آسان سے پار گئے جیسے حضور کا غلام بغیر دردازے کے آسان سے پار گئے جیسے حضور کا غلام بغیر دردازے کے آسان سے پار گئے جیسے حضور کا غلام بغیر دردازے کے محراب سے پار گئے ہے اور پر واپس آئی جگہ سے اندر آکر کری پہ بیٹھ گئے اور فرمایا ایسے ہی حضور واپس محمول سے بھی آگئے ۔ کوئی مولوی ہوتا تو دلائل دیتا۔ معترض مانتا یا نہ مانتا محراب تو آتھوں سے دیکھ لیا تھا اب کیوں نہ مانے گا۔

بیشان ہےان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اور معترض بیہ منظرد کھے کر گر کر قدموں پی قرباں ہو عمیا پڑھ کر کلمہ مسلماں ہو عمیا

" کروژ" والول کو" توژ" پہنچا دیا

حضرت خواجه غلام حسن سواگ عليه الرحمة تشريف فرما تقے پجولوگ آئے اور عرض كيا
جم نے كروڑ جانا ہے۔ راستہ بتادي، وہ قال والے تقے بير حال والے تقے، وہ ظاہر والے
تقے يہ باطن والے تقے، وہ جسم والے تقے بير دوح والے تقے، آب نے فرمايا كروڑ جانا
ہےك دتوڑ جانا ہے؟ انہوں نے سوچا كه كروڑ بھى توڑ كراستے ميں بى ہوگا كہا اچھا توڑ بى
بہنچا دو فرمايا آئكميں بند كرو، لو كھول لو، آئكميں كھوليں تو سامنے مدينه شريف ميں كنبد

ون مرشد نتيول راه تنيل ليهنال

حضرت میاں محمر صاحب علیہ الرحمہ شریف لے جارہ ہے تھے کہ کی نے بیجھے ہے کہا آ سے ہے ہے ہا کی ہمیں گزرنے کے لئے راودی آپ نے فی البدیہ شعر کہدویا ہرکوئی آ کے راودے راودے میں دی آ کھاں راودے بن مرشد متیوں راوٹیں لیمناں زل مرسیں وہی راودے

## غیروں کی زبان ہے

مولوی وحید الر مان فیر مقلد اور الورشاه کاشمیری نے اپنی اپنی شرح بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری علی اپنی شرح بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا تو لوگ مختلف بیاریوں میں جتلا ہو محے۔ امام بخاری کی قبر پہ جاتے اور قبر ہے مٹی لے کرجسم پہ طنے تو شفا ہو جاتی اور امام بخاری کی قبر کی مٹی سے قدرتی خوشبو آتی تھی۔

معلوم ہوا کہ ولی کی قبر سے فیض ملتا ہے تو ولی سے کیوں نہیں ملتا۔ یہ ایک الی حقیقت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جان گیا تبھی تو منع کرنے کے باوجود ولیوں کے داکن سے چمٹار ہا۔اللہ کے بنائے ہوئے کروڑوں انسان دوزخ میں جا کیں گے اور ولیوں کا کتا جنت میں جائے گا اور وہ بھی انسانی شکل میں۔ کسی گہتاخ انسان کی شکل کتے کو دیکر جنت میں بھیجا جائے گا اور دہ بھی انسانی شکل اس کو دیکر دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ وہ ادب حنت میں بھیجا جائے گا اور کے کی شکل اس کو دیکر دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ وہ ادب کرکے جنت میں اور یہ باد بی کرکے دوزخ میں۔اصحاب کہف کا کتا پکارا شھے گا

وں جدبہ محبت میرے کام اسلیا ہے حضرت خواجہ عنان ہارونی علیہ الرحمة کا ایک کتنا پیارا شعرہ ہے آپ فرماتے ہیں مضرت خواجہ عنان ہارونی علیہ الرحمة کا ایک کتنا پیارا شعرہ ہن وائم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم محر نازم بہرآں کہ پیش یا می رقصم

سورن کے سامنے ہزارشیشہ رکھ دوتو ہرایک میں پوراسورج دکھائی وے گا اور بمعہ شعاعوں کے گرید کوئی نہیں کہ سکتا کہ شعشے والے سورج اس اصل سورج کا عین ہیں یا فیر، جب ولی اللہ کا ول تجلیات الہی سے چکتا ہے اور اس میں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں وقیر، جب ولی اللہ کا ول تجلیات الہی سے چکتا ہے اور اس میں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں تو بھرولی اللہ بھی اگر چہ خدا تو نہیں ہوتا محر کام خدائی کرتا ہے۔

سائتنى طاقت اورخدائي طاقت

عجیب بات ہے اور کیما دور آئیا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ سائنس پڑھ کر بھی مختب بات ہے اور کیما دور آئیا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ سائنس پڑھ کر بھی مستاخان ادلیاء کی باتوں میں آگر ولی اللہ کی طاقت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس نے ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون اور بہت ساری چیزیں ایجادات کی ہیں۔ ولیوں نے سائنس نے ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون اور بہت ساری چیزیں ایجادات کی ہیں۔ ولیوں نے marfat.com

کیا بنایا ہے۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ولی اللہ مادیات کی ترقی کے لئے نہیں بلکہ
اخلا قیات اور روحانیا کی ترقی کے لئے آتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی کا بٹن خراب ہوجائے یا
فون کی تارکٹ جائے تو تمہارا رابط ختم گرفاروق اعظم بغیر تار کے مدینے ہے تین سومیل
دور''نہاوی' میں اپنی آواز پہنچار ہے ہیں۔ وا تا صاحب بغیر ٹی وی کی سکرین کے لاہور
میں کھڑے ہوکر کعبد دکھار ہے ہیں۔ غوث اعظم بغیر کی پلاسٹک کا دل لگانے کے پاؤں
میں کھڑے ہوکر کعبد دکھار ہے ہیں۔ خوث اعظم بغیر کی پلاسٹک کا دل لگانے کے پاؤں
کی ٹھوکر سے مرد ہے کو زندہ فرمار ہے ہیں۔ تمہاری سائنس آلات کی بختاج ہوا درولی اللہ جس کی ٹھوکر سے مرد ہے کو زندہ فرمار ہے ہیں۔ تمہاری سائنس کی طاقت کو مانے ہواور ولی اللہ جس کے
ہاتھوں میں وہ ہے کہ کی اور چما نبوت و ولایت کیا ہوتی ہے تو باؤ صاحب
ہاتھوں میں وہ ہے کہ کسی نے پوچھا نبوت و ولایت کیا ہوتی ہے تو باؤ صاحب
نے جواب دیا کہ' ولا یت' سے تو میں ہوکر آیا ہوں اور نبوت بھی کسی جزیرے کا نام ہی
ہوگا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

سنوا جس جانورکو جوتوں کا ہار پہنا کر خانہ کعبہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جانوراوراس سے منسوب جوتوں کے ہارکولوگوں کے قیام اور بقاء کا باعث قرار دیا ہے۔ (جعل الله المحعبة ..... والمهدی والمقلائد) تو پھر بھلا بتاؤ تو جوخدا کا دوست اور محرم راز ہے اس کا وجود با جود (جس کا دل اللہ کا عرش ہے، جس کی دعا اللہ کے انعامات کا دروازہ ہے ) وہ کا منات کی بقاء کا باعث کیوں نہ ہوگا۔

## قرآن کی دوصورتیں

امام غزائی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں قرآن کی دوصور تیں ہیں ایک وہ جو بازار سے ملتی ہے۔ یہ اس کی ظاہری صورت ہے اور ایک وہ جو دکان والوں سے نہیں بلکہ اللہ والوں سے ملتی ہے اور دوسری ولی کے سے ملتی ہے اور دوسری ولی کے دربار سے ملتی ہے۔ اولیاء کرام زعرہ ہوں تو فیض دینے کے لئے دل کا ایک دروازہ کو لئے ہیں۔ باتی دروازے فیض لینے کے لئے بارگاہ خداو شری کی جانب کھولتے ہیں اور انتقال کر جا تیں تو ستر کے ستر دروازے فیض دینے کے لئے بارگاہ خداو شری کی جانب کھولتے ہیں اور انتقال کر جا تیں تو ستر کے ستر دروازے فیض دینے کے لئے کارگاہ خداو شری کی طرف کھل جاتے

يں۔(امامغزالی)

ولی کے دل کا تعلق ذات باری ہے جس طرح ہر عضو کا تعلق جان ہے ہے لیکن کوئی عضو کہ تعلق جائے تو موت بھی ہے۔ معلوم کوئی عضو کث جائے تو موت بھی ہے۔ معلوم ہوا دل کا جسم کے ساتھ خصوصی تعلق ہوا در جس کی زبان یہ ذکر خدا ہواور دل میں عشق مصطفیٰ ہوتو اس دل والے کا تعلق بھی اللہ تعالی ہے برا خاص تعلق ہوتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ولی اللہ ہمارے آگے ہوتو ہمارا امام ومقداء ہے۔ بیکھیے ہوتو ہمارا پشت پناہ ہے، نیچ ہوتو نجات کی گشتی ہے، اوپر ہوتو ہمارے سر کا تاج ہے۔ شیر اور بکری کی صلح

حضرت خواجہ حسن بھری علیہ الرحمۃ حضرت رابعہ بھریہ رحمۃ اللہ علیہا کی زیارت کو گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کی بحریاں اور شیر اکٹھے پھر رہ ہیں، سلام پھیرا تو حسن بھری نے پوچھا: بحریوں اور شیر کی کب سے صلح ہوئی ہے؟ فرما یا جب ہے ہم نے خدا کے ساتھ صلح کرلی ہے۔ انہوں نے آپس میں صلح کرلی ہے عاشق را روز محشر با قیامت کارنیست کارنیست کار عشق بیز تماشائے جمال یارنیست

## يهانس كالبصندا جوم ليا

حضرت غازی عبدالرشید دهلوی علیه الرحمة کو جب ایک مردود کو مارنے کی پاداش میں بھانسی کی سزاسنائی گئی تو آپ نے آگے بڑھ کر بھانسی کے بھندے کو چو ما اور فر مایا! اے مجھے میرے محبوب سے ملانے والے تو نے آئی دیر کیوں لگادی؟

## جيے ہمارے اعمال ویسے حکمران

حضرت حسن بعری علیدالرحمة ہے عض کیا گیا کہ تجاج بہت ظلم کررہا ہے دعا کریں اللہ تعالی اس کو بدای دے۔ فرمایا ،تم اپنے اعمال بدل لو اللہ تمہارے حکمران بدل دے گا۔ برے حکمران اللہ کا عذاب ہوتے ہیں اور عذاب مکوارے نہیں شکتے ،تو ہے شکتے ہیں۔

بیتہارے اعمال کی سزا بن کر آیا ہے۔ اعمال اجھے کر لو پھر اس کو بدلنے کے لئے دعا کی بھی ضرورت ندرہے گی۔

## جاليس بزاردس بزاركامكان بمسائككا

حضرت جعفرطیار بڑائڈ کے ایک ہمسائے نے اپنا مکان بیچنا چاہا مکان وی ہزار کا تھا تو قیمت بیچاس ہزار ما تکی ۔ لوگوں نے حمرت سے پوچھا کہ اتنی بھاری قیمت رکھنے کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا مکان دی ہزار کا بی ہے چالیس ہزار کی رقم جعفر طیار جیسے اچھے ہمسائے کی وصول کررہا ہوں۔

میرے ہمراہی کریں ہے اس طرح جانیں نار مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے مغفرت کی دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند دل کے مکروں کو شہادت کی دعا دینی پڑے خاک ارض پاک ہے ایسے اٹھاؤں گا شہید خاک ارض پاک ہے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کر بلا دینی پڑے

# ستم ظریفی بااحسان فراموشی؟

تحریک پاکستان کا حوالہ آئے تو ظفر علی خال کانام تو آتا ہے گراس شیخ الفرآن کانام نبیں آتاجس کی تقریرین کرظفر علی خال قائد اعظم کا جلسہ چھوڈ کرادھرآ گیااور فی البدیہ شعر پڑھا بیں آج سے مربد ہون عبدالغفور کا بیشہ ایل رہا ہے محمد کے نور کا پہشمہ ایل رہا ہے محمد کے نور کا

ہم اقبال ڈے تو بڑی دھوم دھام مناتے ہیں گراس امیر ملت کا یوم نہیں مناتے کہ اقبال نے جن کے قدموں میں بیٹر کرکہا تھا کہ ہیں کتنا خوش نعیب ہوں کہ امیر ملت کے قدموں میں جیٹر کہا تھا کہ ہیں کتنا خوش نعیب ہوں کہ امیر ملت کے قدموں میں جگہ ل کی ہے اور انہوں نے جواب میں فرمایا! میں کیا کم خوش قسمت ہوں کہ میرے قدموں میں خود اقبال (نعیب) کا کرآ گیا ہے؟ اور اس بیر روش خمیر کا دن نہیں مناتے کہ جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں

#### پیر روی مرشد روش منمیر کاروان عشق و مستی را امیر

قائداعظم کا دن مناتے ہیں گرمحدث کچھوچھوی علیہ الرحمة کو بھول جاتے ہیں کہ جنبوں نے ہزاروں مثان کے کی موجودگی ہیں آل انڈیاسی کا نفرنس کے موقع پر فر مایا کہ اگر قائد کا مرافظم بفرض محال مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جا کیں تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کررہیں ہے۔

اور پھراس سفیراسلام و پاکستان کا دن جیس مناتے جو پوری دنیا جس جاکر پاکستان بنانے کے لئے زبین ہموار کرتے رہے اور جب قائداعظم تاراض ہوکر لندن چلے محیة تو ان کومنا کے لائے ، ایک لاکھ کے قریب غیرمسلموں کو کلہ پڑھا کرمسلمان کیا اور برناڈ شا جیسوں نے ان کی علمت کوشلیم کیا یعنی مولانا عبدالعلیم میر تھی رحمتہ اللہ علیہ۔ جیسوں نے ان کی علمت کوشلیم کیا یعنی مولانا عبدالعلیم میر تھی رحمتہ اللہ علیہ۔ کیا یہ ہماری اہل اللہ کے ساتھ در پردہ دشنی تو نہیں ہے جس کی سزا ہم آج بھگت

ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوج

اتنى مات بەنخشش

نفحات الانس میں مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک جہنمی مسلمان سے پوچھے گا کیا تو میرے کسی نیک بندے کو جانتا ہے وہ نفی میں جواب دے گا، پھر پوچھا جائے گاکسی کا نام معلوم ہے؟ وہ پھر بھی نہیں عرض کرے گاگر ہاں اے اللہ! تیرے ایک بندے کے بارے سنا تھا کہ وہ ہماری بستی میں آرہے ہیں نہ زیارت کر سکانہ نام معلوم ہے۔ تھم ہوگا چلوا تناہی کافی ہے جا کھے بخش دیا۔

بت بت ہے ولی ولی ہے

تغییرعزیزی بیس ثم اماته فاقبره کی تغییر میں لکھاہے پھراس کو (انسان کو ) موت دی پھر قبر دکھائی (تا کہ فیض حاصل کرلے )

بعض لوگ اولیاء کرام کے مزارات کو بتوں سے تثبیہ دیتے ہیں اور شاید یہ نبیں marfat.com جانتے کہ بت بت ہے دلی ولی ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے دلی کی آنکھ میں تا ثیر ہے،
بت پہ خدا کی مار ہے ولی سے انڈدکو پیار ہے، بت اپنی جسامت دکھا تا ہے، ولی اپنی کرامت
دکھا تا ہے، بت کا مائنے والا بت پرست ہے ولی کا مائنے والامست شراب الست ہے۔
برکا ت مزارات

ان تحت المعیزاب قبر اسماعیل واحه بین الوکن والحجر سبعین نبیا (تاریخ الحرمین ۴ طبع کمه،عباس کرارمصری، فآوی رضویه ج۲ص ۳۷۵، نزبه المجالس ج اص۱۸۲) میزاب رحمت کے یئے حضرت اساعیل اوران کی والدہ بی باجرہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ رکن بمائی اور جحراسود کے درمیان سر نبیوں کے مزارات ہیں۔ باطنی حکومت

آية قرآني: قل اللهم ملك الملك .... (آل الران)

سے دوطرح کی حکومت فابت ہوتی ہے۔ ایک ظاہری ایک باطنی یا ایک دنیوی دوسری روحانی۔ دنیا کی حکومت چنددن کے بعدختم ہو جاتی ہے اور عبرت کا نشان بن جاتی ہے کئی حکمران کو پھانی ہوگئ تو کوئی ملک بدر ہوگیا۔ کسی کو کتا کتا کہد کے تخت حکومت سے اتار دیا گیا لیکن دینی منصب جھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہوتا قیامت بلکہ بعد القیامة بھی قائم رہے گا مثلاً دنیا والا دنیا میں بی سابق ہو جاتا ہے آج وزیر کل سابق وزیر، آج صد رکل سابق صدر مگر سابق ولی سابق غوث یا سابق عالم حافظ نہیں کہا جاتا اور جب ونیا والا سابق ہوتا ہے تو وہی سجدہ کرنے والے اب گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، مگر دین والے سابق ہوتا ہوتا ہو ماحبان مزارات کو دیکھ او۔ بھن دھوم دھام سے آج واتا صاحب کا عرس ہوتا ہے چند سال پہلے نہیں ہوتا تھا۔ زندگی متنا دھوم دھام سے آج واتا صاحب کا عرس ہوتا ہے چند سال پہلے نہیں ہوتا تھا۔ زندگی میں ہاتھ چو منے والے اب قرے پھر بھی جوم رہے ہیں۔

دنیا والے کی حکومت محدود ہوتی ہے، دین والے کی غیر محدود، دنیا والا اپنے ملاز مین کی اطلاعات پہ حکومت چلاتا ہے، دین والا اللہ کے علم سے روحانی حکومت چلاتا ہے، دین والا اللہ کے علم سے روحانی حکومت چلاتا ہے، دنیا والا الشکر کشی سے اوپر جاتا ہے، ظاہری حکومت ہے، دنیا والا الشکر کشی سے اوپر جاتا ہے، ظاہری حکومت

والا ڈیڈے کے زور سے لوگوں کے جسم چھیرتا ہے مگر باطنی وروحانی حکومت والا اللہ ہو کی ضرب ہے لوگوں کے دل مجمیرتا ہے تبین نقر و سلطنت میں سیجھ امتیاز "اتنا" وہ سیاہ کی تینے بازی پے نگاہ کی تینے بازی

#### فرق صاف ظاہر ہے

و بلی میں جاؤ تو ایک طرف جایوں بادشاہ کی قبر ہے تو دوسری طرف مرد درویش محبوب البي نظام الدين اولياء عليه الرحمة كامزار پرانوار ہے۔ دونوں آ منے سامنے سور ہے ہیں۔فقیر کے درباریہ میلالگا ہوا ہے،خوشبو کمیں آرہی ہیں، پھول چڑھائے جارہے ہیں اور بادشاہ کے مقبرے کی ہراینٹ بیکاررہی ہے

بر مزار ماغریباں ۔نے چراغ ونے گلے نے پر پرواند سوز دینے صدائے بلیلے

لا ہور میں آؤ تو دریا کے اس باراینے وقت کے تاج دار بادشاہ جہائگیر کا مزار ہے جباں جاتا کوئی نبیں ،کوئی جاتا بھی ہے تو دعا کرنے نبیس بلکہ سیر کرنے اور اس یار مرد وروليش لخت حبر على المرتضى حضرت على بن عثمان المعروف دا تاسمنج بخش كا مزارياك رشد و مرایت کا مرکز بنا ہوا ہے اور ہر وفت قرآن کی تلاوت اور ذکر واذ کار کی صدائیں گونج رہی الارآپ كروخة ياك يرمندرجه ذيل اشعار حقيقت كاروپ دهار عموے إلى -

جائیکه زاہرال بہزار اربعیں رسند مست شراب عشق بیک آہ میرسد ہنوزم آرزو باشد کہ یکیاردگر بینم لا ہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے قدموں کو تیرے چومنے آتا ہے زمانہ

جدحسنت آنكدور يكدم دخت داصدنظربينم اے پاسبانِ ملت بیضاء کے ترجمان واتا تیرا وربار ہے رحمت کا فزانہ

بنده جب اکیلانماز پڑھے تواس کو ایاك نعبد كى بچائے ایاك اعبد كمنا جاہے كداے الله! من تيرى عيادت كرتا مول مراس طرح يرصف سے نماز ندموكى كيوں؟ فرمایا اگر اپنی عبادت قبول کروانی ہے تو میرے نیکوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر میرے marfat.com

دربار میں پیش کر۔ چھلکا بادام سے ملا ہوگا توجس بھاؤ گری کے گی وہی بھاؤ حظکے کا بھی ہوگا اور اگر علیحدہ ہوگا تو چو لیے کی زینت ہے گا۔

بیاز کو تھی میں ڈالوتو بد بو دار ہوتا ہے تر تھی کی صحبت ملتی ہے تو بد بوختم ہو جاتی ہے تمر كب؟ جب ايخ آپ كو كلى مين فنا كرديتا ہے تب تھى كہنا ہے اگر تھے مجھ سے اتنا انس اور فدائیت ہے تو میں بھی تیری بد بوختم نہ کروں تو مجھے تھی نہ کہنا۔ غوث یاک نے فرمایا! اے میرے دربار میں آنے والے تو چورسی ! لیکن اگر تیری چوری کی بد بوکو مار کر تھے میں قطبيت كي خوشبو بيدانه كرون تو مجصے غوث اعظم نه كبنا۔

غوث اعظم کرم نہیں مجرن حصولیاں کوئی نہ جھوٹی پھیلاوے تے میں کی کرال

جواینٹ مسجد بیدلگ جائے اس کی عزت کرو، جو کاغذ قرآن کولگ جائے اس کا احترام کرو،جس یانی کونبی کے قدم لگ جائیں اس کی تو قیر کرو، جولکڑی رحل کولگ جائے اس کی تعظیم کروادرجو بندہ خداہے ال جائے اس کا بھی احتر ام کرد کیونکہ \_

قین کا بیه خزانه سلامت رہے یے مثال ہو حمیا بے نظیر ہو حمیا یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے لا کھوں مجڑوں کی مجڑی سنوارا کریں ایہا مہمان خانہ سلامت رہے بحول جاتے ہیں سارے زمانے کے عم اولیاء کا دوارہ سیامت رہے

ب لي ملے تو ملے ہم كو غوث الورئ جو ملے غوث أعظم، ملے مصطفیٰ جب ملے مصطفیٰ تو سمیا مل خدا ان کی نظروں کا جو مجمی اسیر ہو ممیا درحقیقت زمانے کا پیر ہو گیا الله والله جدهر بهى اشاره كري ان کے در یہ ہزاروں گزارا کریں ان کی محری میں بہلا بڑے جب قدم پھر میں کیوں نہ کہوں سے خدا کی قتم

آخرى يات

جولوگ آئ جمیں الزام دیتے ہیں کہ بیٹی لوگ بیروں کو بردھا چڑھا کر کہاں سے كيال يبني وسية بين أن كاب عكيم الامت اورمجد والملت زوا كدالواور بيل لكعة بي-فردا فيامت خدارانخوابم ويدوآ كرصورت مرشد آيدخوابم ديد

قیامت کے دن جب تک خدا میرے مرشد کی صورت میں نہ آئے گا میں نہیں دیکھوں گا

ای کار از تو آید و مردال چنیل کنند

جدوں قسمت انسان دی ہار جادے بھادیں نگھ سمندروں پار جادے بھادیں کھنے دی پیا سودار جادے جہوا ڈوبیاں نول پھڑ کے تار جادے

اودوں علم تے عقل نہیں کم اوئدے خیر پاندانہیں اوس نوں جگ سارا بیر باندانہیں اوس نوں جگ سارا بی ادبال مرادنہیں کدے حاصل بید بھڑ حیات کملی والڑے دا

ہے وتوف نہ بنو! جس کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تشکیم کرو، بنوں کی آیات ولیوں پر چسپاں کر کے عنتی نہ بنو۔اگرتمہاراا پنا د ماغ خراب ہے تو لوگوں کا تو ٹھیک رہنے دونہ کہ

> ہم تو ڈوبے ہیں صنم حمہیں بھی لے ڈوبیں سے

ایک شخص سڑک پر بھا گنا آ رہا تھا۔ لوگوں نے چور سمجھ کر پیچھا کیا اور بکڑ لیا۔ اتن تیز دوڑنے کا سبب بوچھا تو بڑے منتکبراندا نداز میں کہتا ہے ارے جاہلو! تم میں کوئی بھی پڑھا ہوائیں۔ وہ دیکھتے نہیں جگہ جگہ سڑک پہ بورڈ گئے ہوئے ہیں" رفقار فی گھنٹہ پچاس میل" ہوائیں۔ وہ دیکھتے نہیں جگہ جگہ سڑک پہ بورڈ گئے ہوئے ہیں" رفقار فی گھنٹہ پچاس میل" جوا جس طرح اس بے وقوف نے گاڑیوں کا بھم اپنے لئے سمجھ لیا۔ خود بھی جگ ہوا دوسروں کو بھی اپنی دوسروں کو بھی پریشان کیا۔ اس طرح بتوں کی آیات کو ولیوں پر فٹ کرنے والے بھی اپنی بے وقوفی کا ایسان کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں

شاید که تیرے دل میں اتر جائے میری بات

الحمد لله على نعمائه الوافية والائه الصافية والصلوة والسلام على من بعث بالادلة الشافية و المعجزة الباهرة وعلى اله واضحابه الذين هم للاهتداء الزاهرة . سبحن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

# (r)

# مضامين سورهٔ الحجرات

حمدا يدوم دواما غير منحصر خيىر البريه منجى الناس من سقر مسواك يسار بسنما يسا مسنزل النذو الحمد لله رب الكون والبشر وافضل الصلوات الزاكيات على بك العياذ الهي ان اشأحكما

اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم. ياايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ..... الى آخر الاية يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن .... الى اخوالاية

( سورةُ الحجرات آيت نمبراا ونمبراا)

سورہ جرات کی مندرجہ بالا دوآیات مبارکہ میں چھاحکام لیمی منہیات بیان فرمائے گئے جن میں ہے تین کا تعلق مجلس گناہوں کے ساتھ ہادر تین کا لیس بیشت کے جانے والے گناہوں کے ساتھ ہا ہمی محبت کے قاتل ہیں۔ نفرتوں کو پیدا کرنے والے گناہوں کو آپس میں دست وگریبان کرنے والے ،خوزیزی اور قبیلوں کو آپس میں دست وگریبان کرنے والے ،خوزیزی اور قبل و غارت کا بازارگرم کرنے والے گویا شیطان کی انگلیاں ہیں جن کے بعد تبای کا کام شروع ہوجاتا ہے۔ آگے سارا معالمہ انسان خود سنجال لیت ہے۔ آگے سارا معالمہ انسان خود سنجال لیت ہے۔ تیج سیک شیطان سے بوجھا گیا کہ تو لوگوں کو کیے لڑاتا ہے اس نے کہا سنجال لیت ہے۔ بیتے ہیں کہ شیطان سے بوجھا گیا کہ تو لوگوں کو کیے لڑاتا ہے اس نے کہا ہے کہا کہ میری آیک آگل کا ''کمال' ہے۔ چتا نی بوجھنے والے کو ایک سیکری مشکل کام نیس بنگ میری آیک آگل کا ''کمال' ہے۔ چتا نی بوجھنے والے کو ایک

طوائی کی دکان پہ لے کیا اور شیرے میں انگی نگا کر دیوار پہ نگائی۔ دہاں کھیاں جمع ہو گئیں بھیوں پہ چھپکل نے حملہ کیا ، چھپکل پہ بلی جھپٹی ، بلی کو کتے نے آلیا دکا ندار نے کتے کو بھگانے کے لئے کارروائی کی تو کتے کا ما لک اور دکا ندار آپس میں دست وگریباں ہو مجئے ایں کا راز تو آید و مرداں چنیں گنند

الله نے مندرجہ بالا آیات میں پانچ گناہوں کو اجمالاً بیان کیا اور چھٹے گناہ غیبت کو تفصیلاً۔اللہ تغالیٰ کی سنت وطریقے ہی کم گرتے ہوئے میرا پروگرام بھی یہی ہے کہ پانچ کو اجمالا بیان کروں اور چھٹے کو مفصل۔

# صنف نازك كاخصوصاً ذكركيا

ایک بات یادر ہے کہ ان گنا ہوں کے حوالے سے عورت کا خاص طور پر ذکر فر مایا
گیا۔ نیکی کے کاموں میں تغلیباً مردول کا ذکر کر کے عورتوں کو بھی اس میں شامل رکھا جیسا
کہ واقیموا الصلوة و اتو الزکوة میں۔ گریبال یہ بالخصوص ولا نسآء من نسآء
ج عسی ان یکن خیر ا منھن فر مایا کیونکہ مرد کا روبار میں مشغولیت کی وجہ سے ان
گنا ہوں میں بنسبت عورتوں کے کم ملوث ہوتے ہیں۔

پھر طنز کرنا 'متسنحراڑ انا اور طعنہ دینا رو ہرو ہوتا ہے ورنہ ان کاموں کے کرنے کا سچھ مطلب ہی نہیں رہے گا اور مقصد فوت ہوجائے گا۔

ان تمام گناہوں میں اللہ تعالی کی مخلوق کو حقیر جاننا لازم آتا ہے۔ مثلاً کسی کولٹگرا،
اوزا اندھا، کانا کہدکر اللہ تعالی کی شان تخلیق پہملہ کرنے کے متر ادف ہے کیونکہ معذور کی
مرضی کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے اور اگر دخل ہوتا تو کون جا ہتا ہے وہ عیب دار ہو۔
صدیث شریف میں کسی عیب والے کو و کھے کر متسنح اڑانے کی بجائے ایک بری
خوبصورت دعا بتائی گئی ہے اور وہ دعا ہے۔

الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به و فضلنى على كثير ممن خلق مفضيلا جس كاتر جمديد ب: تمام تعريفي اس الله تعالى كے لئے بين جس في اس عيب من اس من مجمع معنوظ ركھا جس عيب ميں اس نے مجمع متنا قرمایا ہے ، در مجمع اپنى بہت سارى

مخلوق پرنسیلت عطافه مائی۔

عین ممکن ہے کہ فداق اڑانے والے کواس عیب میں مبتلا کر دیا جائے اور اس معذور کوالنہ یا ک اس میب ہے چھٹکا راعطا فرمادے کیونکہ اس کی شان ہے۔

(ان النَّ على كل شيءٍ قدير ان ربك فعال لما يريد . لا يسئل عما يفع مديد الما يريد . الا يسئل

عما يفعل وهم يستلون)

فر مایا اے ایمان والو! کوئی توم کمی توم کا فراق نداڑائے ہوسکتا ہے جس کا فداق اڑائے ہوسکتا ہے جس کا فداق اڑائے والوں سے بہتر ہو۔

دیکھے نہیں ہوکہ بلال جنی دائر اے پاس ان امور میں سے پھی بھی نہ تھا جن کی وجہ
سے آج ہم ایک دوسرے کی عزیر کرتے ہیں، رنگ کالا، نقش و نگار موٹے ، نہ گو بار نہ
کاروبار نہ سازوسا مان مگر شان کیا ہے؟ عمر فاروق نی سید نا بلال کہ کر پکارتے ہیں۔
حضور علیہ انسلام ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنتے ہیں اور ساری دنیا نیچ ہے جبکہ
بلال کعبہ کی حصت پر چڑھ کر اذان پڑھ رہے ہیں۔ فابت ہوا کہ عزت کے معیار جو ہم
نے بنار کھے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور اس سورت میں آیت نمبر ساا کے اعروز سے کا جومعیار
انٹہ نے ارشاد فر مایا ہے وہ کی درست ہے اور وہ ہے تقوی گی۔

ان اكرمكم عند الله اتقكم ـ

ولا تلمزوا انفسكم مين دوسر كوعيب لكانا البيئة آب كوعيب لكانا قرارديا حميا كيا تلمزوا انفسكم مين دوسر كوعيب لكانا البيئة آب كوعيب لكانا قرارديا حميا كيان المومنون اخوة . تمام اللم ايمان آبيس مين بحائى بهنائى بين أبيل المرابع المرا

# مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں

حدیث مبارک پس حضرت تعمان بن بیر شنظ فرمات بین که حضور علیدالسلام نے ارشاد فرمایات بین که حضور علیدالسلام نے ارشاد فرمایات میں السمؤ منین فی تراحمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل البسد اذا اشتکی عضو الداعی له سائر البسد بالسهرو الحمی

(منقل عليه ومفكوة ص ١٩٧١)

مسلمانوں کو آپس کی محبت، مہریائی اور رخت میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیار ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔

لین ایک عضو بیار ہوتو سارے اعضاء بے قرار ہوکراس کی تکلیف کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اس کو آرام نہ آجائے پورے جسم کو چین نہیں آتا کے کا کتنا ام عاشعر ہے

اخوت اس کو کہتے ہیں جمعے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیروجوال بے تاب ہوجائے

ائمی سے ایک اور روایت ہے کہ آپ (نائیل ) نے ارشادفر مایا السمؤ منون کر جل واحد ان اشتکی کله وان اشتکی راسه اشتکی کله

(رواومسنر-مشكلة قاص ١٦٧م)

> سوئی ہوئی تومیں جاگ اٹھیں بیدار مسلمان سوتا ہے

حضرت ايوموى النظر مات بين: المعومن للمؤمن كالبنيان يشهد بعصه بعضائم شبك بين اصابعه (منش ملي-منز)

مسلمان سلمان کے لئے ویواری طرح ہے کہ اس کا بعض جصہ بعض دوسرے کو مضبوط کرتا ہے گھڑ آپ نے اپنی آیک ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال مضبوط کرتا ہے گھڑ آپ نے اپنی آیک ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر رہات کو سمجایا)

توجس طرح دیوارکی ایک اینف اکھیڑنے سے پوری دیوارکم ورہوتی ہے اور طرح دوسرے کے والدین کوگالی دینا اینے والدین کوگالی دینا ہے اور جس طرح کس کی مال، بہن بیٹی سے بدکاری کرنے کے متراوف قرار دیا۔ اس طرح دوسرے مسلمان کوعیب لگانا گویا اینے آپ کوعیب لگانا ہے۔ اس لئے فرمایا دولا تلمذوا انفسکم)

مورة الهمزه ميں قرماياويل لكل همزة لمزه ہرائ فخنس كے لئے خرائي ہے جو دوسروں كوعيب لگائے سامنے اور پس پشت۔

دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کے بارے میں مزید چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔ مسلمان کی خیرخواہی کرنے کا ایر وثواب

حضرت جربر بن عبدالله بنائذ فرمات ميل كرحف رويد سوم في ارشاد فره يا لا يوحم الله من لا يوحم الناس و القدتوالي الله يرحضم الناس و القدتوالي الله يرحضم الناس ألما الله من لا يوحم الناس و القدتوالي الله يوحم الناس كما تار (منق عايد مفلوة ص ١٣١١)

یفر مان بطور بدد عاہو یا بطور خبر بہر حال ہید بات کی ہے کہ اپنے دن میں دوسر سے مسلمان کے بارے میں حیر نوائی کا جذبہ ندر کھنے والا اللّٰہ کی مہر ہائی اوراس کے کرم بندہ معروم رہ جاتا ہے۔

ظلم کرنے والا تو ظلم کر کے رائے کوسوجائے کا محرمظلوم کو کیے نیندآئے۔وہ قررات کھرمظلوم کو کیے نیندآئے۔وہ قررات کھرمظلوم کر کے اور نظلوم کے لئے بددعا میں مصروف رہے گا اور نظلوم کے لئے بددعا میں مصروف رہے گا اور نظلوم کی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پردہ نیس ہے۔اوھراس کے منہ سے دعا تکتی ہے اوھر قبول کی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پردہ نیس ہے۔اوھراس کے منہ سے دعا تکتی ہے اوھر قبول کی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پردہ نیس ہے۔اوھراس کے منہ سے دعا تکتی ہے اوھر قبول کے دعا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پردہ نیس ہے۔اوھراس کے منہ سے دعا تکتی ہے اوھر قبول کے دعا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پردہ نیس ہے۔اوھراس کے منہ سے دعا تک منہ سے دعا تک ہو تھر تبدیل ہے۔

ہوجاتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر برا الله فرماتے بین که حضور علیه السلام نے ارشاد فرمایا المسلم الحد و الد یسلمه مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ (ایسا کہ سکے بھائی کوتو اس کے نسب نے بھائی بنایا ہے عمر مسلمان کومسلمان کا بھائی الله اور اس کے رسول نے بنایا ہے البذا پرشتہ مال باپ کے دشتے ہے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہنے ) نداس پرظلم کرے اور نداس کو بیارو مددگار چھوڑ کر تکلیف پہنچا نے۔ و من کان فی حاجة احیه کان الله فی حاجته جوا پے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگار ہتا ہے الله اس کا مان الله عنه کو به حاجات کو پورا فرما تا رہتا ہے۔ و من فرج عن مسلم کو به فرج الله عنه کو به من کو بات یوم القیمة ۔ جوکی مسلمان کی دینوی تکلیف کودور کرے گا الله توم القیمة ۔ کو دنیا میں کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا الله یوم القیمة ۔ کودنیا میں کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا الله یوم القیمة ۔ کودنیا میں کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا الله تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپا کر اس کوذلت ہے بچا ہے گا۔ و من ستسر مسلماستو ہ الله یوم القیمة ۔ اس کو دنیا میں کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا الله تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپا کر اس کوذلت ہے بچا ہے گا۔ و من ستسر مسلماستو ہ الله یوم القیمة ۔ اس کو دنیا میں کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا الله تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپا کر اس کوذلت ہے بچا ہے گا۔ و من ستسر مسلماستو ہ الله یوم القیمة ۔ اس کو دنیا میں کی مسلم کو دور کر دے گا الله تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپا کر اس کوذلت ہے بچا ہے گا۔ و من ستسر مسلماستو ہوگا کے دن اس کے عیب جھپا کر اس کو دور کر دے گا الله تعالی قیامت کے دن اس کے عیب جھپا کی دور کو دین کی کر دیا ہے گا کہ دور کیا ہی کر دور کو بھٹر کی کور کور کر دیا ہی کر دور کور کور کور کی کر دور کور کور کر دور کر دیا ہی کر دور کور کور کر دور کر دیا ہیں کر دور کر دی کور کر دیا ہی کر دور کور کر دور کور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کور کر دور کور کر دور کر کر دور کر دور

حضرت ابو ہررہ بھن فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی کا مرکز ول ہے، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی کا مرکز ول ہے، انسان کے لئے بہی شرکافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے محل السمسلم علی السمسلم حوام دمه و ماله و عوضه ، مسلمان کی مسلمان پر ہرشک حرام ہے۔ اس کا خون ،اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ (رواہ سلم۔ محلولا میں ۱۳۲۲)

النصیحة . دین توسرا پاخیرخوای کا تام ہے۔ ہم نے عرض کیا کسی خیرخوای ، قال الله ولکتابه ولرسوله و الائمة المسلمین وعامتهم . فرمایا: الله کی خیرخوای (اس کی ذات وصفات په کما حقه ایمان لاکر) قرآن پاک کی خیرخوای (اس پیمل کر کے) الله کے رسول کی خیرخوای (ان کی اطاعت، ان سے مجت اور ان کی عظمت کوشلیم کر کے) مملانوں کے ایک کی خیرخوای (مسلمان حکرانوں کی جائز امور میں اطاعت کر کے) اور مسلمانوں کے ایک خیرخوای (مسلمان حکرانوں کی جائز امور میں اطاعت کر کے) اور عام ایل اسلام کی (ان کے جملہ حقوق اداکر کے)

(منتکلُوۃ شریف باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق کی پہلی فصل ہے صرف چندا حادیث بیان کی گئی ہیں ورنہ کتب احادیث میں اس موضوع پیدا حادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے)

### زبان کے گناہ

تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں جن چھ گناہوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق زبان

ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان سے جہاں نیکی کے بہ شارکام لئے جا کتے ہیں وہاں پر بہ شارکیرہ گناہ بھی زبان کے ذریعے سرزدہوتے ہیں۔ چنا نچ علاء کرام فرماتے ہیں سو میں ہے ای گناہ صرف زبان سے کئے جاتے ہیں اور باقی میں دیگر تمام اعضاء سے۔ ٹابت ہوا کہ زبان گناہوں کا بدترین آلہ ہے۔ یہ پورے جم کی نائب ہے۔ عقل و خیال میں جو پھی آتا ہے زبان ہی اس کو الفاظ کا جامہ پہناتی ہے، سارے جم پوزبان ہی خیال میں جو پھی آتا ہے زبان ہی اس کو الفاظ کا جامہ پہناتی ہے، سارے جم پوزبان ہی فکر ان کرتی ہے۔ اس کا تعلق ول ہے بھی ہو اور وہ اس طرح کہ اس ہے اچھے الفاظ ناکلیں تو ول خوش ہوتا ہے۔ اس میں نوروسرور پیدا ہوتا ہے۔ برے الفاظ نگلیں تو ول جاسمی ہی نوروسرور پیدا ہوتا ہے۔ برے الفاظ نگلیں تو ول جاسمی ہی نوروسرور پیدا ہوتا ہے۔ برے الفاظ نگلیں تو ول واس کی دوز ن میں جانے کا سب بھی بن عتی ہے۔ ایک مدیث پاک کا منہ ہم ہوتے ہی تمام اعضاء زبان کے سامنے منت ساجت کرتے ہیں کہ اگر ورست رہے گی تو ہماری عزت ہوگی اور قلط ہولے گی تو ہماری ہی پنائی اور ذات ہوگی و درست رہے گی تو ہماری عزت ہوگی اور قلط ہولے گی تو ہماری ہی پنائی اور ذات ہوگی دبان کے منہ ہی بیائی اور ذات ہوگی دبان کے منہ ہی جائے گی لوگ ہمیں ہی ماریں گی کھی ذبان کے منہ ہوگی دبان کے منہ ہم ہوسے جائے گی لوگ ہمیں ہی ماریں گی کھی ذبان

ے ایالفظ نکل جاتا ہے کہ بندے کو پرواہ بھی ہوتی محربھوی بھا مبعین خویفا فی الناد ۔ اس کی پاداش بس سر سال کی مسافت کے برابردوز نے بس کرا دیا جائے گا۔
کی کوشن ہنانے کیلئے غلط بات زبان پہلاتا اس کا گناہ صدیث بس اس طرح بیان کیا گیا ہے ویل لہ ویل لہ اس کے لئے خرائی ہے بربادی ہے۔

(52,070,20)

ایک محافی نے عرض کیا ما اخوف ما تخاف علی حضور محصے آپ کوسب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہے۔ فیاحد بسلسان نفسہ تو آپ ( انظیر ) نے اپنی زبان مبارک پکڑلی ۔ لیمن تیری زبان کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ عرض کیا ما المنجاق ، نجات کی راہ کیا ہے؟ فیقال املک علیک لسانک و الیسعک بیتک و ابل علی خطینتک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ زیادہ وقت اپنے گھر میں دیا کر ( کام سے قارغ موسے تی فوراً گھر آ جا) اور اینے گناہوں یہ رویا کر۔

نداق کرنے والے سے قیامت کے دن نداق کا بدلہ یوں لیا جائے گا کہ جنت کا دروازہ کول کراس کو بلایا جائے گا اور اس کے بھا ک کر قریب آنے پر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کر اس کو بلایا جائے گا اور اس کے بھا گ کر قریب آنے پر دروازے بند کر دیا جائے گا۔ کا اور اس طرح اس کو جائے گا۔ بھا بھا جھا کہ دوازے سے مجروم رکھا جائے گا۔ بھگا بھگا کر جنت سے محروم رکھا جائے گا۔

سیح بخاری شریف پی ہے ایا کے والظن فان الظن اکذب الحدیث اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ کیونکہ یہ (بدگمانی) سب سے برا جھوٹ ہے اور مسلم شریف میں ہے کفی بالموء کذبا ان یحدث بکل ماسمع ۔ بندے کے جھوٹا ہونے کے لئے بہاکافی ہے کہ بری سائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کردے۔

ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا ممان اوركى \_ عيبول كا وهي كار بها التحسسوا ممان اوركى \_ عيبول كا وهي كار بها عن التحسسوا ممان اوركى \_ عيبول كار الرحة عيب مستال بيل كه عناد مين كام كرتے بيل مستائي بيل كه بيدا يك ضرورت ہے۔ اى طرح رشتے وغيره كى تلاش ميں كھوج لگانا اور معلومات حاصل بيدا يك ضرورت ہے۔ او بنى مسلمان بھائى كے سامنے خير خواى كے ارادے سے نه

کمان کوذلیل کرنے کے لئے ،اس کاعیب بیان کرنا تا کہ وہ اس کی اصلاح کر ہے۔اعلیٰ در ہے کی دوئی اور نیکی ہے۔اس طرح ذخیرہ حدیث کی حفاظت کے لیے اساء الرجال کی اسحات بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتیں۔

#### غيبت كأكناه

سورہ المجرات کی آیت نمبر المیں غیبت کی ۔ و تفصیلا بیان فرمایا گیا۔ عجیب بات سے
ہے کہ غیبت جھوٹ نہ ہونے کے باد جود بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر کسی میں عیب نہ ہو
اور پھراس کے بارے میں اس عیب کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے جو
غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت بیہ ہے کہ واقعی کسی میں کوئی خرائی ہواور پھراس کو بیان
کیا جائے۔

حضرت عائش صدیقہ نگانائے حضرت صفیہ نگانا کے بارے میں تھیرہ کا افظ بولا الیحو لیے بھوٹے قد والی تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا لیقد قسلت لو مزج بھا البحو لسمن جعته تو نے ایسا لفظ بولا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارے سمندر کے پائی کو خراب اور کڑ واکر دے۔ (امہات المؤمنین میں یاکسی بھی شخص کی ایک سے زیادہ یویاں ہوں تو اس طرح کی بات کا ہو جانا کوئی ناممکن نہیں بلکہ فاوند کی محبول کو حاصل کرنے کی کوشش بھی جائے گی کہ جرایک ان میں سے بدچاہتی ہے کہ میرا فاوند صرف میرے ساتھ ہی ساری محبت کرے)

فیبت کرنے سے مسلمان کے اوصاف حمیدہ سے چشم پوتی ہو جاتی ہے۔ باتی گناہ
الیے ہیں کہ ان المحسنت یذھبن المسینات کرنیکیاں ان گناہوں کوختم کردیتی ہیں یا
توبہ سے معاف ہوجاتے ہیں گرفیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا کہ جب تک
جس کی فیبت کی ہے وہ نہ معاف کرے یا اگر معافی کا امکان نہیں مثلاً جس کی فیبت کی
ہوہ خراروں میل دور ہے یا فوت ہو گیا ہے تو اس کے لئے استغفار کرے ان لفظوں
سے الملھم اغفر لنا و لمه اے اللہ معافی کراوراس کو بھی۔ (مکنوہ سے سے الملھم اغفر لنا و لمه اے اللہ معافی کراوراس کو بھی۔ (مکنوہ سے سے الملھم عفور اور و دار مے نماز کی اوا نیکی معاف کراوراس کو بھی آئے نماز اوا کی تو حضور و دور و دور و دور مے نماز کی اوا نیکی کے لئے معجد میں آئے نماز اوا کی تو حضور

علیہ السلام نے ان کوفر بایا عید وا وضوء کسم و صلاوت کسا و اعضیا فی صوم کما و اقضیاہ فی یوم انور ۔ اپنا وضوا ور فراز لوٹا وَ اور آج کاروز و کمل کر کے اس کی قضا کرو، قبالا لسم یا رسول الله انہوں نے عرض کیا! یارسول الله (جم نے کوئی بظاہر ایبا کام تو نہیں کیا پھر) کیول نماز روز واور وضولوٹا کیں؟قبال اغتبت مفلانا ۔ تم نے قلاں بندے کی غیبت کر کے اپناسب پھوشائع کرلیا ہے۔ (اس لئے تہیں قضا کا تھم دیا جارہا ہے)

غیبت کواشد من الزنا ۔ زنا ہے بھی شدیدتر قرار دیا گیا ہے کیونکہ زنا کی تو تو بہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن غیبت کا گناہ اس وفت تک معاف نہ ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔

جس طرح توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے ایسے کہ جیسے آگ خشک لکڑیوں کو، اس طرح فیبت سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور جس کی فیبت کی ہے اس کو اس کی نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ اس کے بزرگان دین جس سے بعض کے بارے جس آتا ہے کہ جب ان کو پعد چاتا کہ فلال شخص نے میری فیبت کی ہے تو آس کو تھا کف جیجتے کہ تو نیکیاں مفت میں میرے دوالے کروی ہیں لہذا تحد قبول کر لے تیرا بہت شکریہ۔ فیبت دوز خیوں کی خوراک ہے

عفرت امام عالی مقام امام حسین النظر کے سامنے ایک بندے نے کسی کی غیبت کی تو آب نے فرمایا جیب ہوجا بیددوز خیوں کی خوراک ہے۔

یہ بھی غیبت ہے کہ آتھ یا ہاتھ یا تحریر سے بی کسی کے عیب کی طرف اشارہ کیا جائے۔اس طرح کسی کے اخلاق ،افعال ،لہاس اور بدن کے بارے بیں اس کا کوئی عیب بیان کرنا بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔

الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كى طرف وى فرمائى كه اگر غيبت كرف والے كى توب تبى كى توب تبى كى توب تبى كى توب تبول بھى موجائے اور جس كى غيبت كى ہے وہ اس كومعاف كر بھى دے تب بھى غيبت كى سے دہ اس كومعاف كر بھى دے تب بھى غيبت كوسب سے آخر جنت ميں جائے كا ورند تو حديث شريف ميں ہے لا يسد خسل

الجنة قتات . چغل خور مركز جنت مين داخل ندموسكے كا\_

حضرت السين ما لك التي التي المنظم ال

معران کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ سرخ تانے کے ان کے ناخن تنے جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو کھر رہے رہے میں نے جریل امین علیہ ناخن تنے جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو کھر رہے رہے میں نے جریل امین علیہ السلام سے پوچھا! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا! یہ وہ لوگ ہیں جو (غیبت کر کے) لوگوں کا گوشت کھاتے تنے اور ان کی عزتوں کواچھا لتے تنے۔

ای طرح واقعات معراج میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر کھا ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جارہا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کھاؤ جس طرح دنیا ہیں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، ہیں نے جریل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا بیفیبت کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے ہیں۔

# ہرستی سے خیر کا بہلو تلاش کرو

حضرت علی علیہ السلام اپ ساتھیوں کے ساتھ جارہے سے کہ داستے علی ایک مرا ہوا بد بودار کماد یکھا۔ حوار بوں نے عرض کیا گئی بد بو ہے، فر بایا! دیکھواس کے دائت کئے چکدار ہیں۔ مطلب آپ کا بی تھا کہ ہر چیز سے خیر کا پہلو بی تلاش کرنا چاہئے۔ برائی تو سب کونظر آ جاتی ہے مگراچھائی کسی کوی دکھائی دیتی ہے۔ پھر علیہ السلام کے پاس سے خزیر گزرا تو آپ نے اس کوفر بایا سلائتی سے جاعرض کیا گیا آپ اس منحوں کو دعا دے رہے ہیں۔ فر بایا! جہیں زبان سے اچھی بات نکالنے کا عادی بنا دہا ہوں۔ (موطا امام مالک) حضور علیہ السلام سے شرکے بارے میں ہوچھا کرو۔ اس مالک کے حضور علیہ السلام سے شرکے بارے میں ہوچھا کرو۔ معنور سے میں موال نہ کیا کرو فیر کے بارے میں ہوچھا کرو۔ معنور سے میں موال نہ کیا کرو فیر کے بارے میں ہوچھا کرو۔

# اس پائتبارندکر کیونکہ وہ تیراعیب مجمی کسی کے سامنے بیان کرتا ہوگا۔ پختلخو رکا حال

معراج بی کی دات حضور علیدالسلام کا گزرایک چھوٹے سے پھر کے پاس سے ہوا
د کھتے بی دیکھتے اس پھر سے ایک بڑا بیل برآ مد ہوا پھر وہ بیل واپس اس پھر نھیں جانے
کی کوشش کرنے لگا لیکن کامیاب نہ ہوسکا۔ آپ (کاٹھٹر) نے پوچھا! اے جریل، یہ کیا
معالمہ ہے؟ عرض کیا حضور! یہ اس مخص کا حال ہے جو اپنے منہ سے بری بات نکاتیا ہے
ادر پھراس یہ نادم ہوکراس کو واپس منہ میں لانا جا ہتا ہے گر واپس نہیں کرسکیا۔

کی فض نے ایک اللہ والے کو کہا کہ فلال فض آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا تو آئی دیر کے بعد میرے پاس آیا ہے گر افسوں کہ تو آئے تن تین خیانتوں کا مرتکب ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا مرتبہ میرے ول سے گرانے کی کوشش کر کے تو نے خیانت کی۔ دومرا میرے فارغ ول کو بری بات کی طرف مشغول کی کوشش کر کے تو نے خیانت کی۔ دومرا میرے فارغ ول کو بری بات کی طرف مشغول کرنے کی خیانت کی۔ تیسرا تو نے اپ آپ کومیری نظروں میں فاس بنا دیا (اورعظمت مسلم کے بارے میں خیانت کا مرتکب ہوا) قرآن پاک میں ایسے خص کو فاس فرمایا گیا۔ مسلم کے بارے میں خیانت کا مرتکب ہوا) قرآن پاک میں ایسے خص کو فاس فرمایا گیا۔ (یا ایہا اللذین امنوا ان جاء کم فاسق بنبا فتبینوا)

حفرت عمر بن عبدالعزيز (جن كوعمر ثانى كها جاتا ہے) كے دور حكومت كا واقعہ ہے كرا يك فخض نے آكران كے سامنے كى كافيبت كى تو آپ نے فرمايا، اگر تو جموعا ہے تو الن لوگوں میں سے ہے جن كوقر آن نے فاسق فرمايا ہے۔ (ان جاء كم فاسق بنباً) اور اگرتوسيا ہے توان میں سے ہے۔ هماذ مشاء بنمیم للبندا تو بہرتا كہ تجم معاف كر دول (در نہ سرائے كے لئے تيار ہوجا) اس نے عرض كيا میں تو بہ كرتا ہوں فرمايا! جا میں خفے معاف كرتا ہوں۔

الله تعالی کوانی کلوق سے بڑا بیار ہے اور الله چاہتا ہے کہ میری مخلوق بھی آپس میں بیار و محبت سے رہے دوات چانوروں سے زیادتی اور ظلم برواشت نہیں کرتی وہ اشرف بیار و محبت سے رہے جو ذات چانوروں سے زیادتی اور ظلم برواشت نہیں کرتی وہ اشرف المخلوقات کی تذلیل کو کوارا کیے کرے کی۔انہان کے انہاں پر حقوق کیا ہیں اس کا انداز و marfat.com

مندرجہ ذیل تقریرے لگا کیجئے کہ جب جانوروں کے حقوق یہ بین تو انسانوں کے حقوق کیا ہوں گے چونکہ ایک قتم کا تعلق تھا اس لئے ، وجرات کے مضامین کے ضمن میں لکھ دی ہے۔

#### اسلام اور جانوروں کے حقوق

اسلامی نظام حیات جوحضور محدرسول الله منافیل نے نافذ فرمایا اس میں نہ صرف افراد
انسانی کے پورے پورے حقوق کی گلہداشت ہے بلکہ حیوانات و نباتات کے ساتھ ظلم وستم
کو بھی ناروار کھا گیا ہے ۔۔۔۔۔ وہ اسلام ہی ہے جس نے جانوروں تک کے حقوق کے لئے
قوانین مقرر کئے ہیں اور تعلیم دی ہے کہ کسی جانور پراس کی طاقت سے زیادہ ہو جھ ہرگز نہ
لادا جائے ۔۔۔۔۔سید فاروق اعظم خاتھ کا بیہ مؤقف تھا کہ میری حدود خلافت میں اگر کوئی
خارشی بکری اپنے مرض کا علاج نہ پاسکی تو مجھے خوف ہے کہ رب تعالی کے حضور مجھ سے
اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیز خانظ نے اپنے تمام عاملین (گورنروں) کو بیتم جاری فرمایا تھا کہ کسی اونٹ پر چھ سورطل سے زیادہ وزن ہرگز نہ لاوا جائے ..... یہ انہی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے جورسول آخر الزمان سیّدنا سرکار محمد رسول اللہ خانج نے دنیا کو دیں۔ تعلیمات کا اثر ہے جورسول آخر الزمان سیّدنا سرکار محمد رسول اللہ خانج نے دنیا کو دیں۔ معنرت انس خاندے مروی ہے کہ:

"ایک انساری کا اونٹ سرکش ہوکر ہماگ گیا، وہ انساری حضور کھا گیا کی خدمت بھی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میر ااونٹ سرکش ہوکر فرار ہوگیا ہے اور جھے ہیں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے نزدیک جاسکول کیونکہ ہیں ڈرتا ہوں وہ جھے ہلاک نہ کر دے ..... حضور سید عالم ناتی اس اونٹ کی طرف جلے، جب اونٹ نے حضور کو دیکھا تو آواز نکالیا ہوا آیا اور حضور کے دیکھا تو آواز نکالیا ہوا آیا اور حضور کے اینا سرر کھ دیا اور اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری تھے۔

حضور سیدعالم تلفظ نے انساری سے فرمایا:

آرى بِعِبْرَكَ يَشْكُوكَ فَآجْسِنَ إِلَيْهِ فَجَآءَ بِحَبْلِ فَٱلْقَاهُ بِرَأْسِهِ الرَّيْ بِحَبْلِ فَالْقَاهُ بِرَأْسِهِ الرَّيْ بِهِ الْمُعْلِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

بیادنٹ تمہاری شکایت کررہا ہے۔اس کے ساتھ اچھاسلوک رکھو، پھرری

الکراس کے سریس ڈال دی اوراس کے حوالے کر دیا۔
جس قانون کی نگاہ جانوروں اور چوپایوں کی تکالیف پراتن گہرائی سے پڑرہی ہے
کیا کوئی ذی عقل میہ باور کرسکتا ہے کہ وہ قانون انسانی حقوق کے کسی گوشہ کو اپنی فیض
رسانیوں اور شامیان در حمت سے محروم رکھے گا؟

رسول رحمت منافظ فی روح کے حقوق کی تکہداشت کے لئے تھم دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

إِنَّ قُوا اللَّهَ فِي هَاذِهِ الْبَهَآئِمِ الْعَجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا

ان حیوانات کے معاملے میں خداکا خوف کر وجو پول نہیں سکتے ان پر سواری
کر وجبکہ دو اس کے قابل ہوں اور (پھر) انہیں چھوڑ دواچھائی کے ساتھ۔
سواری کے جانور پر بیٹے بیٹے ویر تک رک کر کسی سے باطمینان بات چیت کرنے
گنا بھی اس جاندار کی حق تلفی ہے، ایسے میں جانور کو آ رام دینے کے لئے سواری سے نیچ
اثر آ نا چاہئے۔ اسلام نے بہی تعلیم دی ہے۔ حضورا کرم تا پی کا ارشاد ہے۔
لا تنظیفہ وا ظُہُور دَوَ این کُم مُکو ایسی ، (دواہ احروما کم)
لا تنظیفہ وا ظُہُور دَوَ این کُم مُکو ایسی ، (دواہ احروما کم)
ایخ حیوانات کی پشتوں کو کرسیاں نہ بناؤ۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر عافظ سے روایت ہے انہوں نے کہا

"رسول خدا المالی المالی تعلیمات کے مطابق بعض اوقات حیوانوں کے ساتھ رحم و شفقت کے اسلامی تعلیمات کے مطابق بعض اوقات حیوانوں کے ساتھ رحم و شفقت کے باعث انسان جنت کا مستقل بن جاتا ہے اور ان کے ساتھ سنگ دلی، بے مروتی اور ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب میں ڈالا جاتا ہے۔

کتے کی بیاس بجھانے سے بخشش

بخاری وسلم میں حفرت آبو ہریرہ فٹائڈروایت کرتے ہیں: marfat.com " رسول خدا ملاوہ اس میں اتر ااور پانی بی کر باہر نکل آیا۔ کیا و کھتا ہے کہ ایک تلاش کرنے پرایک کنواں ملاوہ اس میں اتر ااور پانی بی کر باہر نکل آیا۔ کیا و کھتا ہے کہ ایک کتا بیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اور بیاس کی شدت سے مٹی چائ رہا ہے اس آوی نے سوچا کہ یہ کتا بھی بیاس کی شدت سے اس طرح بے تاب ہورہا ہے جس طرح کہ میں بیاس کی شدت سے اس طرح بے تاب ہورہا ہے جس طرح کہ میں بیاس بی مرد ہے تاب ہورہا تھا ..... وہ دوبارہ کنویں میں اتر ااور اپنے چڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر منہ سے تھا ہے باہر آیا اور کتے کو پانی بلایا۔"

فَضَكَرَ اللّٰهَ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ فَقَالُوْ ا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ فِي الْبَهَائِمِ اَجُوَّا؟
فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِهِ رَطَبَةٍ اَجُوْ (رواه الشيخان الهرية)
توالله تعالى نے اس كى اس نيكى كو پستدكيا اور اسے بخش ديا لوگوں نے سوال
كيا چو پايوں پر بھى رخم كرنے سے ثواب ماتا ہے يا رسول الله! آپ نے
فرمايا، برجگر دار، چاره كھانے والے كے ساتھ رخم پرثواب ماتا ہے۔
خداكى بے زبان مخلوق حيوانات، چرند برندكے ساتھ سنگدلى اورظم كا برتاؤ غضب
مذاكى بے زبان مخلوق حيوانات، چرند برندكے ساتھ سنگدلى اورظم كا برتاؤ غضب
ربانى كاموجب ہوتا ہے، آئيس بلا وجبستانا، مار ڈالنا اور لطف اندوزى كے لئے آئيس ايذاء
وئى كا كھيل كھيلنا اسلام ميں خت ممنوع ہے۔ بخارى شريف كى روايت ہے كه
بلى كو بھوكا مارنے كى وجہ سے دوز خ ميں

"الیک عورت محض ایک بلی کی وجہ ہے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے اسے بائد صرکھا
قعا، نداسے کھانے کو دیا اور ندی آزاد کیا کہ وہ زمین پررینگنے والی چیزیں کھالیں۔

ہمام مخلوقات میں انسان کو یقیناً معزز بنایا گیا ہے .....اور خالتی کا تنات نے اشیاء کو
انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بنایا ہے .....گر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ
انسان خداکی مخلوق کو اپنے من مالے ظالمانہ طریقوں سے بازیچ اطفال بناتا رہے۔
طلال جانوروں کے گوشت سے انسانی غذا مہیا ہوتی ہے .....گر اان جانوروں کو بھی ذرئ
کرنے کے آواب ہیں کہ انہیں کم سے کم افزیت ہو ..... اور اسلامی طریقت فن کی ترقی
یافتہ محتیق کے مطابق جانوروں کے لئے کم سے کم تکلیف وہ ہے۔ اس سلسلہ میں محتیم مسلم

ے حصرت شداد بن اوں کی روایت کا تھوڑ اسا حصہ نقل کیا جاتا ہے .....رسول اکرم ناکاؤم نے فرمایا:

وَإِذَا ذَبَهُ حُدُمُ فَأَحْسِنُوا اللَّابْحَ وَلَيْحِدُ آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْسُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ (رواه مَمْ مَن شداد بن ادس)

اور جبتم ذریح کروتوا چھے طریقے سے ذریح کرواورتم میں سے ہرایک کو جائے کہ اپنی حچیری تیز کر لے اور ذریح ہونے والے جانور کوراحت پہنچائے (یوں ذریح کرے کہ جانور زیادہ دیر تک نہ تڑ ہے اور بآسان جان نکل جائے)

اورا قاومولی من فی الم الله الله الله الله الله الله الله

"جس نے کی چھوٹی چڑیا کو بھی ناحق قبل کیا تو اس کے بارے میں خدائے تعالی باز پرس فرمائے گا، پوچھا گیا یا رسول اللہ! چڑیوں کاحق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا "ان کاحق میہ ہے کہ ان کو ذرئے کرکے کھایا جائے اور سر کاٹ کر یونہی پھینک نہ دیا جائے۔ "(اُن کاحق میہ دین العام)

ال حدیث پاک نے بتایا کے خلق خدا جانداروں کی اسلام میں کیا قدرومنزلت ہے۔ اور دین فطرت نے ذوی الارواح کے دکھ درد اور ان کی تخلیقی مقصدیت کو بھی نظرانداز نہیں کیا ہے۔

قابل غور بات ہے کہ اسلام نے بیا حکام وقو انین اس وفت لا کو کئے جب انسانوں پر انسانی پنج کر استبداد نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا ..... ظلم و ہر ہر بہت سے زبین کا سینہ ابالی کھار ہاتھا۔

غيرسلم اقوام كاانسانيت برظلم

روم وایران کی استبدادی حکمرانی کے درمیان انسانی عظمت واقد ار چکنا چور ہورہی تخصیں .....اس کا ایک معمولی حصہ سے بھی تھا کہ انسانوں کو درندوں ہے لڑایا جاتا تھا، جانوروں کی جانوروں کے بازی کی جاتی اور سرخ سرخ انسانی خون شرائے مارتا ہوا لگا تو تماش بینوں کی تالیاں بجتیں اور شور مسرت اہل پڑتا۔

سرخ تماش بینوں کی تالیاں بجتیں اور شور مسرت اہل پڑتا۔

marfat.com

آیے تاریخ اخلاق ہورپ سے اس سلسلہ میں روی قوم کی حالت دیکھتے چلیں۔

روی قوم میں سیانی کے تام سے انسانوں کو انسانوں سے جان لیوالزائیاں کرائی جاتیں۔ بھی انسانوں کو خونخوار جانوروں سے لڑایا جاتا، ان لوگوں میں اس رہم کو نمہی حثیت حاصل تھی۔ ان کے خیال میں ایسا کرنے سے روحوں کوخوثی حاصل ہوتی تھی۔ اس لئے وہ لوگ یہ خون آشام تماشہ قبرستانوں میں کیا کرتے تھے۔ بعد میں بیرہم آئی ترتی کرگئی کہ ہرخوشی و مسرت کے موقع پر، شادی غی پر، جنگ میں کامیابی و عیرہ کے مواقع پر انسانی جان سے کھیلئے کا تماشا ہونے لگتا۔ اور ایک موقع پر سینکڑوں سیانوں (لڑنے مرنے والوں) کی جانیں چلی جاتیں ۔۔۔ زمانہ آگے بوھا تو بچھ بادشاہوں نے اس پر پابندی والوں) کی جانیں چلی جاتیں ۔۔۔ زمانہ آگے بوھا تو بچھ بادشاہوں نے اس پر پابندی والوں) کی جانیں جلی جاتیں اس کے طور پر آگسٹس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے یہ قانون بنایا تھا۔۔۔ قانون بنایا تھا۔۔

دایک موقع پرایک سومیس سے زائد سیانوں کوایئے کرتب دکھانے کی اجازت نہ دی جاتی اور کوئی شخص میتقریب خوں ریز سال میں دوبار سے زیادہ نہ منائے۔''

(تارىخ اخلاق بورپ باب، اخلاق للمسيح)

انبی لوگوں سے مستعار لے کر پورپین اقوام میں سے بعض میں تادیر بی خطرناک تماشا کاری رائج رہی تا آئکہ اسلام کی روشی نے تہذیبوں کی کثافت جاک جاک کردی۔ رسول خاتم مُن فران نے چو پایوں اور حیوانوں؛ وتختہ مشق اور سامان تماشا بنانے سے منع

فر ما يا اوراب اكرف والول كولمعون قرار وباسب معجمين بيس --كعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَلَشَيْنًا فِيْدِ الرُّوْحُ

مور الله الله الله المخص براعنت بيجي ب جوكس ذي روح كوبطور نشانه

استعال کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کسی نے ایک چڑیا کو بھی کمیل کے طور پر آل کیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے فریاد کرے کی کہ اے اللہ اس نے جھے کھیل کے لئے مارڈ الاکسی قائدہ

کے لئے نہیں ..... شریعت اسلامیہ میں جوانوں کا باہم ازانا، ان کا نشانہ بنانا، ان کے چروں کھلسانا، انہیں گرم سلاخوں سے داخنا ممنوع ہے ..... رسول رحمت علیم نے ایک چہر وں کھلسانا، انہیں گرم سلاخوں سے داخنا ممنوع ہے ..... رسول رحمت علیم کیا ہے، ایسے گدھے کود یکھا جس کے چہر ہے پر داغا کیا تھا تو فرمایا ''جس شخص نے بیکام کیا ہے، اس پر خدا کی لعنت ..... ابوداؤر میں چڑیا کے ان بچوں کا واقعہ آیا ہے جنہیں صحابہ شکائن نے کہ لیا تھا اور ان کی مال پر کھولے منڈلانے گئی تھی۔ نبی اکرم علیم ایر میں اور ان کی مال پر کھولے منڈلانے گئی تھی۔ نبی اکرم علیم ایر کیوں نے آگ لگا دی گئے ادر انہیں چھڑوا دیا تھا .... ای طرح چونیوں کی بلیں جن میں لوگوں نے آگ لگا دی گئی رسول رحمت خاتی ہے دیکھا تو لوگوں کو اس کام سے باز دہنے کا حکم دیا۔

ظلم كى تعريف اور ظالم كاانجام

ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محله شی کواس کی جگہ پر ندر کھنا۔ اس تعریف کے لحاظ سے ہر تا فر مانی ظلم ہے جا ہے اس کا تعلق حقوق سے ہو (پھر وہ حقوق التد ہوں یا حقوق العباد ہوں) یا معاملات وعمادات سے ہو۔

قرآن پاک میں ظلم کے بارے میں واضح تصریحات موجود ہیں۔ شرک کوظلم عظیم قراردیا گیا۔ ان الشسر فِ لفظلم عظیم ۔ اللہ تعالی نے اپی ذات سے کلیتا ظلم کی نئی فرمائی۔ ان الله لا بظلم منہال ذرة . الله تعالی ذرو برابر بھی ظلم نیس کرتا۔ انبیاء کرام میں سے بعض نے ظلم کی نسبت جو اپی طرف فرمائی ہے تو بیران کی عاجزی یا اگر خطا بھی ہے تو این کا مطابق ہے۔ (حسنات الاہوار سینات عاجزی یا اگر خطا بھی ہے تو ان کی شان کے مطابق ہے۔ (حسنات الاہوار سینات المقوبین)

معروف معنون على ظالم كى مزااوراس كا انجام قرآن پاك على كى جگه بيان بوا
ان على سے ایک مقام مورة ایرائیم كا آخرى ركوع ہے۔ ارشاد بوتا ہے۔
ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ٥ انما يؤخرهم ليوم
تشخص فيه الابصار ٥ مهطعين مقنعى رؤسهم لايو تد زليهم
طرفهم وافندتهم هواء ٥ واندر الناس يوم ياتيهم العداب فيقول
الله بن ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع
الله بن ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع

الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل مالكم من زوال الله تعالى وطالمول كام (ظلم) سے بخبر نه جان، آبيل الله تعالى وهيل مرف ايسے دن آبيس الله تعالى وهيل مرف ايسے دن کے لئے وے رہا ہے جس دن آبيس کھلی کی کھی رہ جائيں گی۔ (جس دن) سر اٹھائے ہوئے ہے تحاشا دوڑیں گے، پلک بھی نہ جعبی ہے اوران کے دلول میں کچھ سکت باتی نه ہوگی اورلوگوں کواس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم پکار آٹھیں گے۔ اے ہمارے رب بہیں تھوڑی مہلت اور دے دے تاکہ ہم تیرا کہا مانیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ (ارشاد ہوگا) تو کیا تم پہلے تم نہ اٹھا کے تھے کہ ہمیں دنیا سے بیروی کریں۔ (ارشاد ہوگا) تو کیا تم پہلے تم نہ اٹھا کے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہ ہمیں ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہیں ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہیں ہے کہ ہمیں دنیا ہے کہ کی دی کی دو اور دیا دو کی کی دو اور دی دی کی دو اور دی دے تا کہ دو کیا ہے کہ دو کر دو

اور صدیث شریف میں ہے ان الملّه لیملی للظالم فاذا الحذہ لم یفلته (متنق طیہ) بے شک اللہ تعالیٰ طالم کو دھیل دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔
علیہ ) بے شک اللہ تعالیٰ طالم کو دھیل دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔
علام کا اپنا انجام تو بڑا خطرتاک ہوگا جبکہ اس کے ساتھ چلنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے کے اور اس کا ساتھ دینے والے کے بارے میں ارشا دفر مایا گیا۔

من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام (سيل)

جوجان بوجد کر ظالم کے ساتھ جلے تا کہ اس کے ہاتھ معنبوط کرے وہ اسلام سے غارج ہوجاتا ہے۔

جبکہ اسلام کی عظمت ملاحظہ ہو کہ وہ اپنے ماننے والوں کیا یا کیز و تعلیم عطا کرتا ہے۔ بارگا و رسالت میں اونٹ کی فریاد

حضرت عبداللہ بن جعفر خلاقر استے ہیں کہ وہ انسار کے ایک مخف کے باغ میں داخل ہوئے تو اس باغ میں ایک اورٹ تھا جوحضور علیہ السلام کو دکھر کر بہلائے لگاو ذرفت عیناہ فاتاہ النبی صلی الله علیه وسلم فمسح ذفراہ فسکت فقال من رب هذا المجمل فجاء فتی من الانصاد مسام من رب هذا المجمل فجاء فتی من الانصاد مسام من الانصاد من الانصاد

# فقال لى يا رمول الله قال افلاتتقى في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها فانه شكا الى انك تجيعه و تدئيه

(الودادُوشريف جاص ١٣٥٥)

اوراس کی آنگھیں آنبود سے بہنے لکیں۔حضور علیہ السلام اس کے پاس
تشریف لائے اس کی کنپٹیوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ پس
آپ نے فرمایا یہ س کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک جوان آیا اور اس نے عرض
کیا حضور! میرا ہے۔ آپ نے فرمایا ان جانوروں کے بارے میں اللہ ہے
کیوں نہیں ڈرتے ہوجس نے تہمیں ان کا مالک بنایا ہے، کیونکہ یہ اونٹ
میرے پاس شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور اس برظلم کرتا ہے۔

اس حدیث کا دس مسائل کا استنباط

اس مدیث پاک سے کی ایمان افروز اور باطل سوز مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً

صرف انسان ہی نہیں جانور بھی مصیبت میں حضور علیہ السلام کو پکارتے ہیں ۔ کیونکہ آخر جانور بھی تو آپ ہی کے امتی ہیں ناں اور وہ نبی کیسا ہے جس کو اپنی امت کے ۔ ایک ایک فردکی پوری پوری خبر نہ ہو

بندہ مث جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے

ہندہ مث جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے

ہندہ ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے

اونٹ کوحضورعلیہ السلام کی مشکل کشائی پہ اعتقاد تھا تبھی تو اس نے حضور علیہ

السلام سے فریاد کی (پہتنہیں میر کسے اونٹ ہیں کہ جو کسی کومشکل کشا ماننا ہی شرک کہتے ہیں

اورحضور کی فریا دری کا بھی عقیدہ نہیں رکھتے)

فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خمر بشر کو خبر نہ ہو

صفورعلیالسلام کاعنویز علیه ماعنتم ہوناصرف اٹسانوں کے لئے ہی نہیں یہ marfat.com

فیض جانوروں کے جصے میں ہمی آیا ہے۔ لینی ہمارے آقاکی بارگاہ ہر مخلوق کے لئے ہے اگر اس بارگاہ سے سیدالملائکہ جبر میل ایمن فیض باتا ہے تو ایک عام ی مخلوق ہمی محروم نہیں رہتی۔ اس بارگاہ میں اس لئے اگر ولیوں کے سروار ہندالولی، عطائے رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول الملے انسطو حالمنا ، عرض کررہے ہیں تو ایک اونٹ ہمی اپنی زبان میں یا حبیب الله اسمع قالنا کی فریاد کررہا ہے۔

اورمولانا حاجی علیہ الرحمة نے اپنے دور کی بات کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور وہ تو ایک اونٹ تھا جس کی فریاد سن کرآپ تڑپ مسئے اور اب حالت بیے کہ

جن کے لب پر رہا اُمتی اُمتی میں یاد ان کی نہ مجولو نیازی مجھی وہ کہیں امتی تو بھی کہد یا نبی میں ہول حاضر تیری جاکری کے لئے وہ کہیں امتی تو بھی کہد یا نبی

مارے آقاعلیہ السلام دنیا کی ہرزبان جائے ہیں۔ کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا ہو وہ صرف انسانوں کی زبان ہی جائے گا مرحضور علیہ السلام صرف انسانوں ہی کہنیں جہر میل آئے تو اس کی زبان بھی بجھتے ہیں اور جانور بولیں تو ان کی زبان بھی جائے ہیں۔ دیکھو! حضور علیہ السلام کوتو نور نبوت سے علم ہو گیا کہ یہ اونٹ رور ہا ہے گر دو سرافحنی کیے جان سکتا ہے کہ اونٹ روتا کب ہے اور ہنتا کب ہے۔ اس کے رونے اور جننے کی آواز میں کیا فرق ہو تا کب ہے اور ہنتا کب ہے۔ اس کے رونے اور جننے کی آواز میں کیا فرق ہو اس کی اور جننے کی آواز حضور علیہ السلام کو جانتی بھی ہوتی بلکہ یہ بھی ماننا ہوگا کہ دنیا کی ہرشک حضور علیہ السلام کو جانتی بھی ہے بھیانتی بھی ہوائی ایک میں ہوتی بلکہ یہ بھی ماننا ہوگا کہ دنیا کی ہرشک کی سے ورنداونٹ کو حضور علیہ السلام کو جانتی بھی ہے بھیانتی بھی ہوائی تو بات بنے گی یقینا اس کو پیو تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کی بارگاہ میں ہرکس کی بات بنتی ہے۔

تیرے بی نام سے ٹلی تخصہ پہ درود اور سلام صل علی محمہ مشکل جو سر پہ آپڑی مشکل کشا ہے تیزا نام مسلی علی نبینا

توجب دنیا کی ہرشے جانتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں تو پھر بھلاحضور علیہ السلام دنیا کی ہرشے کو کیونکر نہ جانتے ہوں مے۔

حضرت مولانا مردارا حمر صاحب عليه الرحمة محدث اعظم پاکستان ہے کسی فے طنزا
کہا حضور عليه السلام اس بنکے کو جانتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا بيہ تکا حضور کو جانتا ہے؟
کیونکہ روایت ہیں ہے کہ ہرشکی حضور علیه السلام کو جانتی ہے۔ اس نے کہا! اس روایت کے مطابق تو تنکا حضور کو جانتا ہے فر مایا پھرشرم آئی چاہئے یہ کہتے ہوئے کہ تنکا تو حضور کو جانتا ہوا تا ہوا ورحضور علیہ السلام شکے کو نہ جانتے ہوں ۔ مگر بے خبر، بے خبر جانتے ہیں۔
مانتا ہوا ورحضور علیہ السلام شکے کو نہ جانتے ہوں ۔ مگر اردو سے اس رات رور وکر حضور کی سواری
میں کیا اور اونٹ نے رور وکر حضور کا دل جیت لیا۔ جہز اردو سے او ہدا کم ہود ہے۔ حضور علیہ السلام کے فراق میں کرون ہیں۔

جہاں ولال وچ عشق سایاں رونا کم انہا ہیں اٹھدے روون بیندے روون روون چلدیاں راہیں اٹھدے روون بیندے روون روون چلدیاں راہیں مضور علیہ السلام کا دست رحمت جب کسی کی تسکین کے لئے اٹھتا ہے تو وہ جتنا بھی دکھی اور مصیبت کا مارا ہوا ہوائی کو تسکین نصیب ہوجاتی ہے۔ آپ نے اونٹ کی کنپٹی چرست رحمت چیرا تو اس کو سکون آگیا اور بلبلاتا ہوا اونٹ چپ ہوگیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

جس کی تسکیں سے روتے ہوئے بنس پڑے
اس تنبیم کی عادت پہ لاکھوں سلام
حضرت علی البرتضی دائے کو جب حضور علیہ السلام نے قاضی بنانے کا ارادہ فرمایا تو
انہوں نے عرض کیا حضور! مجھے تو فیصلہ کرنے میں پچھ رکادٹ ہوتی ہے۔حضور علیہ السلام

نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو حضرت علی فر ماتے ہیں ساری زندگی بھی فیصلہ کرنے میں دفت نہیں ہوئی۔

ایک شخص کوحضور نے قرمایا ام قسومك اپئی قوم کی امامت کیا کر عرض کیا ان اجد فی نفسی شیئا حضور میں کی ہے جہا ہے مصول کرتا ہوں۔ یا اپنے آپ کواس قابل نہیں پاتا آپ نے فرمایا ادن اور اس کے سکتہ ہے ) قریب ہوجا ۔ وہ کہتا ہے: ف اجسلسنی بین یدیدہ شم وضع کفہ فی صدری بین ثدیی ثم قال تحول فوضعها فی ظهور بین کتفی شم قال ام قومك (مكان تسمار)

حضور نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کراپنا دست کرم میرے سینے پہرکھا پھرفر مایا اب منہ دوسری طرف کر لے ، پھرآپ نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور پھرفر مایا جا اب امامت کر (ساری رکاوٹیس دست رحمت سے دور ہوگئیں)

بہت کو میں کر دیا ہے۔ اٹھا عنی کر دیا ہوجی طرف اٹھا عنی کر دیا موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام دونے پہلے ایک اونٹ پہلے برداشت نہیں فرما سکتے اور بے چین ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے سینے میں اللہ تعالی نے کیسا دل رکھا ہوا ہو گا۔ کسی نے کیا دل رکھا ہوا ہو گا۔ کسی نے کیا دل رکھا ہوا ہو گا۔ کسی نے کیا خوب کہا

نخر چلے کی پہ تربیۃ ہیں ہم ادھر
سارے جہاں کا درد ہادے جگر ہیں ہے

ہونور کے دہ خور کے ارائیس تو جولوگ انسانوں پظام کرتے وہ حضور کے
دل کوکس قدرستاتے ہوں گے اور کس منہ سے حضور کا امتی ہونے کی بات کرتے ہیں۔
ماد جب اس دنیا ہیں حضور علیہ السلام جانور کی تکلیف نہیں دکھ سکتے تو قیامت
کے دن اپنے امتی کا دوز خ میں جانا کیسے دیکھیں گے۔ یک وجہ ہے کہ
کہیں گے اور نی افھیوا الی غیدی
میرے حبیب کے لب پر انا لھا ہوگا

#### عزیز بیجے کو جیسے مال بیار کرے خدا گواہ ہے یک حال آپ کا ہو گا

آج مسلم امد کس قدر خفلت کاشکار ہے کہ ان کا نبی تو وہ ہے کہ جو جانور پہ ہونے والے مسلم امد کس فدر خفلت کاشکار ہے کہ ان کا نبی تو وہ ہے کہ جو جانور پہ ہوگیا والے کا در ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیرلٹ رہا ہے، فلسطین برباد ہو گیا ہے، افغانستان وعراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے مگر ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں

شرم سے گڑھ جا! اگراحیاس تیرے دل میں ہے (تلك عشرة كاملة) ایک گواہ كا ایمان افروز واقعہ

حضرت عبداللہ بن عمر فی اللہ ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ہار ہی سی اللہ اس معابہ ہی اللہ اسلام کا ایک اعرابی آگیا اس صحابہ ہی اللہ کے ساتھ کی محفل ہیں بیٹھے تھے۔ استے ہیں بن سلیم کا ایک اعرابی آگیا اس نے گوہ پکڑر کئی تھی اورا ہے ابنی آسین میں ڈال رکھاتھا تا کہ اسے اپنی قیام گاہ میں لے جا کہ کر جس کر کھائے۔ وہ کہنے لگا یہ لوگ کس کے گروجی ہیں؟ صحابہ شائیز نے کہا اس کے گروجی نے دعوائے نبوت کیا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی تا پینز نبیں ہوگا آیا نہ دورکہا تا اس کے مرجھوٹا اور مجھے نا پہند نبیں ہوگا اگر یہ نہوتا کہ تم مجھے جلد ہاز کہو گے تو میں تم پر تیزی سے حملہ کر کے تمہیں قبل کر دیتا اور تمہارے نہوتا کہ تو میں تم پر تیزی سے حملہ کر کے تمہیں قبل کر دیتا اور تمہارے قبل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا سامان پیدا کر دیتا۔

عمر بن خطاب ڈٹائٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں نی سُلٹی اِ نے فرمایا اے عمر! تم جانے نہیں کہ جلیم و برد بار آ دمی ہی مرتبہ نبوت کے لائق ہوتا ہے۔ (تمہیں برد باری کرنی چاہئے) پھر وہ اعرابی نی کاٹھی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا جھے لات وعزی کی قسم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے اسے فرمایا اے اعرابی تم کیوں ایمان نہیں رکھتے۔ کس سبب سے تم نے یہ با تیس کہیں اور میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگوئی کو ہالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگوئی کی شان مات رکھ کر ناحق گفتگوئی کو ایسال میری گفتگوؤئلہ کے رسول (کاٹھی کی کی شان

ك خلاف هى اور يحص لات وعزىٰ كاتم من آپ پرتب تك ايمان بيس لا وَل كاجب تك يركوه آپ پرايمان بيس لا قل حماته هى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَن اسْتُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا ضَبُّ افَت كَلَّم الطَّم بوجاوَل كاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا ضَبُّ افَت كَلَّم الطَّبُ الطَّبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا ضَبُّ افَت كَلَّم الطَّبُ الطَّبُ وَمَن تَعْبُدُ يَا ضَبُ افَت كُلَّم الطَّبُ وَمَن تَعْبُدُ يَا ضَبُّ افَت كُلَّم الطَّبُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُّ افَتَالَ اللهُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُّ افَقَالَ اللهُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُ افَقَالَ اللهُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُ افَقَالَ اللهُ وَمَن اللهِ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُّ افَقَالَ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُّ افَقَالَ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُ افَقَالَ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن تَعْبُدُ يَا صَبُ افَقَالَ اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ

نی مُنْ اَنْ اِن مِیں جے سب لوگ میں جے سب لوگ میں جے سب لوگ سمجھ رہے ہے ہے ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ا سمجھ رہے تھے میہ کہا لبیک وسعد یک یا رسول رب العالمین اے پروردگار ہر عالم کے رسول میں حاضر ہوں۔ عالم کے رسول میں حاضر ہوں۔

نی تا گذار نے اسے فر مایا اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے گئی ہیں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسان ہیں عرش ہے۔ زبین میں قبضہ ہے سمندر پر حکومت ہے جنت میں رحمت ہے اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ آپ نے فر مایا میں کون ہوں؟ گوہ کہنے گئی آپ رسول رب العالمین اور خاتم المرسلین ہیں۔ آپ کی تقد بی کرنے والا کامیاب ہے اور انکار کرنے والا تاکام وتا مراد۔

اعرائی بدد کھے کر بول اٹھا اشھد ان لا الله الا الله واشھد انك رسول الله علا الله واشھد انك رسول الله عقام من كوائى ويتا مول برت بيل محقام من كوائى ويتا مول برت بيل اور آپ الله كرسول برت بيل من بخدا جب من آيا تھا تو روسئة زمين پركوئى مخص بجھے آپ سے زيادہ تا پند شقا اور بخدا اس وقت آپ جھے اپن جان اور اولا دسے بھى زيادہ عزيز بيل ميرے جم كا بال بال

اوررونکوا رونکوا آپ پرایمان لا چکا اور میرا میان ونهان اور ظاهر و باطن آپ پر قربان ہو چکا ہے۔ نی انگار نے فرمایا اس اللہ کے لئے ہر تعریف ہے جس نے تجمے اس دین کی طرف ہدایت دی ہے جو غالب رہے گا۔ مغلوبیت سے نا آشنا ہے اس دین کو اللہ تعالی صرف نماز سے تبول کرتا ہے اور نماز قرآن کے بڑھنے سے قبول ہوتی ہے۔

پھر آپ نے اسے سورہ فاتحہ اور اخلاص سکھلا کیں وہ عرض کرنے لگایا رسول اللہ میں نے نٹر اور نظم میں کوئی بھی کلام اس سے حسین ترنہیں سنا۔ آپ نے فرمایا بیر رب العالمین کا کلام ہے شعرنہیں۔ جبتم نے قل ہواللہ احد (سورہ اخلاص) کو پڑھ لیا تو سمجھو ایک تہائی قرآن کی جب آگا ہا آگر اسے دو مرتبہ پڑھا تو تم نے دو تہائی قرآن کی تلاوت کا ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا مقام تلاوت کا اجر پالیا اور اسے تمن بار پڑھنے سے تہہیں پورے قرآن کی تلاوت کا مقام حاصل ہوگیا۔ اعرائی کہنے لگا ہمارا خدا کتنا اچھا خدا ہے جو تھوڑ اساعمل بھی قبول کر ایتا ہے حاصل ہوگیا۔ اعرائی کہنے لگا ہمارا خدا کتنا اچھا خدا ہے جو تھوڑ اساعمل بھی قبول کر ایتا ہے۔ اور بہت سا اجرعطا فرماد بتا ہے۔

پھر نبی سائی اسے صحابہ شائی سے فرمایا اس اعرابی کی بچھ مدد کرو۔ تو انہوں نے اسے
اتنا دیا کہ اسے (کشرت مال کی وجہ سے) درجہ تکبرتک پہنچا دیا۔ (مطلب یہبیں کہ واقعی
وہ مال لے کرمتکبر ہوگیا مطلب سے کہ اسے اتنا مال دیا گیا جے لوگ اچا تک حاصل کر
کے متکبر ہو جایا کرتے ہیں۔) عبدالرحمٰن بن عوف شائد کو سے ہوئے اور عرض کرنے
گے یا رسول اللہ! میرا خیال ہے جس اسے اپنی اونٹی دے کر قربت اللی کا ایک ذریعہ
عاصل کروں۔ میری اونٹی فاری سل سے چھوٹی اور عربی اونٹوں سے بڑی ہے۔ دس ماہ کی
حاصل کروں۔ میری اونٹی شاہرور ہے کہ بیتھے سے دوڑ کر پہلے سے گذر ہے ہوئے اونٹوں سے جا

نی مُنْ الله اور جوادنت تم دو سے اس کی تعریف تم نے کر دی اور جوادنت الله محمل کے اس کی جزامی دے کہا ہاں یارسول کے اس کی جزامی دے کہا ہاں یارسول اللہ اس کی جزامی دے کہا ہاں یا تعریف میں بیان کرتا ہوں۔انہوں نے کہا ہاں یارسول اللہ! آپ نے فر مایا تمہیں سوراخ دار موتیوں کی ادفیٰ ملے گی جس کے پاؤں سبز زبرجد کے ہوں کے اور اس پر کر یب اور دیشم کا کجاوہ رکھا ہوگا۔وہ تمہیں لیکنے والی بجل کی سی تیزی

سے بل صراط ہے گزار دے گی۔

نی ارشاد فرما کی ایمان لائے کی خری کی تو آپ انہیں ملنے کے لئے تشریف لائے۔ وہ آپ کود کی کرسواریوں سے کود پڑے اور نی الفظام کے وجود پاک کے جس حصد تک ان کی رسائی ہورہی تھی اسے چوم رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہدرہ ہے تھے لا الله الا الله الله محمد دسول الله پھروہ عرض کرنے گئے یا رسول الله آپ ہمیں جو تھم وینا پند فرماتے ہیں ارشاد فرما کیس آپ نے فرمایا تم خالد بن وفید الله کے جمنڈے تلے ہوگے۔ (شایدوہ کی غزوہ کی تیاری کا وقت ہوگا)

راوی کہتا ہے سارے عرب میں بیک وقت اسلام لانے والے ایک ہزار آدمی (سب سے بہلے) مرف بنوسلیم می سے تھے۔(ولال الموة لائی فیم سوم ۲۳۳۵ س

جانورون كاحضور عليه السلام كي تغظيم بجالانا

بكريون كالتجده ريز موتا

حضرت الس بن ما لک نائزے روایت ہے کہ نی تافیل انسار کے ایک ہائ میں تخصہ تشریف کے ایک ہائ میں تخصہ تشریف کے ایک ہائے میں تخصہ تشریف کے ایک میں تخصہ ابو بر معدیق بھر قاروق اور پچھانسار نشائلا بھی تخصہ باغ میں بریاں تھیں۔ وہ آپ کود کھنے ہی آپ کے آگے بعدہ ریز ہو گئیں۔ ابو بر صدیق

نے عرض کیا یارسول اللہ! ان بحر ہوں سے زیادہ جاراتی بنآ ہے کہ آپ کو بجدہ کریں۔ آپ نے فر مایا میری امت کو بیہ جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی دوسر سے کو بجدہ کرے اور اگر ایک دوسر سے کو بجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو بھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرے۔

# جانورا پکود مکھ خوشی سے کودنے لکے

ام المؤمنین سیدہ عائشہ نگائی ہے روایت ہے کہ نی نگائی کے بعض گھر والوں نے پھے جانورر کھے ہوئے تھے۔ جب نی نگائی باہر نگلتے تو وہ آپ کود کھے کرخوشی ہے اچھلنے کود نے جانورر کھے ہوئے تھے۔ جب نی نگائی باہر نگلتے تو وہ آپ کود کھے کرخوشی ہے اچھلنے کود نے گئتے اور جونہی انہیں آپ کی آمد کا احساس ہوتا (کہ آپ تشریف لا رہے ہیں) اتو وہ گئتے۔ گھنوں کے بل کھڑے ہوئے گئتے۔

#### اونٹ سجدہ کرنے لگا

ام المومنین سیدہ عائشہ نگافتا ہے روایت ہے کہ ٹی تافیل مہاجرین وانسار نگائی کی ایک ان کا اسلام نگائی کی ایک میں تشریف فرما تھے۔استے میں ایک ادنث آیا اور آپ کے آگے مربعی وہوگیا۔ اونٹ گردن جھکا کر حاضر ہوگیا

جابر بن عبدالله والخالات المنظمة المنظمة المنظم في المنظم في المنظمة إلى المنظمة إلى المنظمة المنظمة

نی سُنُ الله (بلا ردوکد) باغ میں تشریف لے محکے اور اونٹ کو آ واز دی۔ تو وہ گردن جھا کر چلا آیا اور نی سُنُ الله کے سامنے بیٹھ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی لگام حاضر کرو۔ پھر آپ نے اس کے مندمیں لگام دے کراہے اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے فک زمین و آسان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بیدنہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سواسرکش جنوں اور انسانوں کے۔

#### بجيرا بهوااونث تالع بهوكميا

جابر بن عبداللہ نگائجا ہے روایت ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع (۵ہجری میں جب قبائل انمارو تعلیہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو نبی تفقیران کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے جب آپ مقام ذات الرقاع تک پہنچ تو کفار ڈر کر پہاڑوں میں جا چھچا اور کوئی جنگ نہ ہوئی۔) ہے واپس ہوئے جب ہم میدان حرہ ہے اترے (اور بن نجار کی بہنچ) تو ایک اون تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور نجار کی بہت کے سامنے بیٹھ گیا اور اپن گردن آپ کے تدموں میں ڈال دی۔ آگے حدیث سابق کی طرح ہے۔ سرکش اونٹ تعظیم کرنے لگا

جابر النائذے روایت ہے کہتے ہیں میں نی مائی کا کے ساتھ ایک سفر پر لکا جب ہم والی ہوئے تو دوران دائیں میں نے محول کیا جیسے کی پرندے ہمارے ادبر سایہ کرتے ہیں ای دوران ایک سرکش ادخ آیا جب وہ راستے کے دونوں کناروں کے درمیان (آپ کے سامنے) آیا تو سجدے میں گرگیا ہی تائی اس میٹھ گئے پھر آپ کھڑے سے اور فرمایا اس ادخ کا مالک کون ہے؟ تو انصار کے بچھ جوانوں نے کہایا رسول اللہ یہ، ارا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا صورت حال ہے؟ کہتے گئے ہم نے اپن باغ کو پائی دیے کے لئے اس سے میں سال مشقت کی ہے۔ اس کا جم خوب چ بی دار ہے۔ ہم نے (اس کے لئے اس سے میں سال مشقت کی ہے۔ اس کا جم خوب چ بی دار ہے۔ ہم نے (اس کے لئے اس سے میں سال مشقت کی ہے۔ اس کا جم خوب چ بی دار ہے۔ ہم نے (اس کے لئے اس سے میں سال مشقت کی ہے۔ آپ نے فرمایا! اسے میرے ہاتھ تی دودہ مرش کریں۔ تب سے میہ می رسر کش ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا! اسے میرے ہاتھ تی دودہ مرش کرنے گئیس بلکہ میہ آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اسے لیمانیس چاہتا کرنے گئیس بلکہ میہ آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اسے لیمانیس چاہتا کرنے رہوتا آئکہ اسے موت آ جائے۔

اونث كوى وكرفي موئ وكي كرصحابه في عرض كيا .....

تغلبہ بن ابی مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ تی مسلمہ کے ایک آدبی نے اونث خریدا تا کہ اس پر یانی لا دکر لایا کرنے اس نے اسے اینے جانور با عدصے والی جگہ میں لا کر ہاندھ دیا مکراس نے بندھن تو ڈلیا تا کہاس پر پچھالا دانہ جا سکے اب جوآ دمی بھی اس کے باس جاتا دہ اسے مار بھگاتا۔

اتے میں نی الفظام تشریف لے آئے آپ سے ماجرا بیان کہا گیا آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو (تاکہ میں اندر چلا جاؤں) وہ لوگ کہنے گئے یا رسول اللہ ہمیں ڈر ہے کہیں اونٹ آپ کو نقصان نہ دے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو چٹانچ انہوں نے کھول دیا۔

ادن نے جب آپ کو دیکھا تو فورا سجدے میں گر گیا لوگ بدد کھے کرتیج کہنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! ان جانوروں سے زیادہ ہمارا جی ہے کہ آئے کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو یہ جائز ہوتا کہ دہ اللہ کے سواکسی کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو یہ جائز ہوتا کہ دہ اللہ کے سواکسی کو سجدہ کریں۔ آپ موتا کہ دہ شوم کو بحدہ کرے۔

معلوم ہوا! کہ آپ (صلی اللہ علیہ ویکم) کوسدہ کرنے کے لیے دل جا ہٹا مگر آپ (صلی اللہ علیہ ویکم) کوسدہ کرنے کے لیے دل جا ہٹا مگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم مانے ہوئے آپ کوسجدہ نہ کرنا ایمان کا تقاضا اور صحابہ کرام کا ذوقی تھا۔

#### تين معجزات

یعلیٰ بن مرہ تقفی نگاٹنڈ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی مُلَاثِیْم سے تین امور (معجزات) دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کہیں جا رہے بیتے، ایک اونٹ پر ہمارا گزرہوا جس پر پانی لا دا جارہا تھا۔

اون نے جب آپ کو دیکھا تو ہوبرانے لگا اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی
(آداب بجالایا) نبی نافیز اس کے پاس آکر کھڑے ہو تھے اور فرمایا اس کا مالک کون
ہے؟ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا! اسے میرے ہاتھ نیج دو۔ وہ کہنے لگا نہیں بلکہ میں
اسے آپ کے لئے بہر کرتا ہول۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ بیابم تھے دیتے ہیں کیونکہ یہ
الیے گھرانے کی ملک ہے جن کا ذریعہ معاش اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا
اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے تو یادر کھواس نے

زیادہ مشقت کئے جانے اور کم جارہ ڈالے جانے کی شکایت کی تھی تو تم اس سے اچھا برتاؤرکھو۔

## اونٹ کی آہ وزاری

یعنیٰ بن مرہ نگافٹو سے روایت ہے کہتے ہیں ایک دن نی کافیا کہیں تشریف لے چلے۔اسے ہیں ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور آپ کے آگے سر بھی وہو گیا۔ مسلمانوں نے یہ دکھے کرکہا نی کافیا کو کو کر کہا نی کافیا کو کو کر کہا نی کافیا کو کو کو کر کہا نی کافیا کو کو کو کہ کا کہ اور نے کے لئے ہم زیادہ میں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو ہجدہ نیر خدا کے لئے ہورہ کی اجازت دیتا ہوتا تو عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو ہورہ کر سے۔تم جانے ہو یہ اور خب وہ بوڑھا ہوگیا ہوتا تھا کہ اس نے اپنے آقاؤں کی چالیس برس خدمت کی ہے اور جب وہ بوڑھا ہوگیا ہے تو اس سے مشقت زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم ڈالتے ہیں تا آگہ ان کے ہاں شادی تھی۔انہوں نے چھری اٹھائی تا کہ اسے ذرج کر رہیں (تو وہ دوڑ کر نبی کافیا کے ہاس آگیا)

آپ نے اس کے مالکول کو بلوالیا اور آئیس ساری بات سنائی۔ وہ کہنے گئے یارسول اللہ اس نے سج کہا ہے آپ نے فر مایا! میں جا ہتا ہوں کہتم اسے میرے پاس رہنے دو۔ چنانچہ وہ اسے آپ کے پاس چھوڑ گئے۔

#### اونٹ اوب کرنے لگا

اغیلان بن سلم دفقی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نی ٹائیل کے ساتھ کی سفریل سے ہم نے دوران سفر آپ سے نہایت تعجب خیز کام (مجز ہ) دیکھا۔ ہوا یول کہ ہم چلتے ہوئے ایک منزل پر انتر ہے وہاں ایک آ دمی آیا اور عرض کرنے لگایا رسول اللہ! میرا ایک ہوئے ہے جو میری اور میرے اٹل وعیال کی کل معیشت ہے اور باغ میں میرے دواونٹ ہمی ہیں جو اس باغ کو یائی دینے کے لئے ہیں۔ وہ دونوں بھے سے سرکش ہو گئے ہیں اور جھے اپنے یا باغ کے نزدیک تک فہیں آنے دے رہے اور ندی کوئی دوسرا فحف الن کے جمیع ہیں جو اس باغ کے نزدیک تک فہیں آنے دے رہے اور ندی کوئی دوسرا فحف الن کے جمیع ہیں جاسکتا ہے۔

ئى ئاللىمائى ئى ئاللىمىت كورك اوراس باغ كوچل ديئے۔آپ نے marfat.com ا نے والے فض سے فرمایا دروازہ کھول دو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ نہا ہت سرکش میں اور بوں قابو میں آنے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا تم دروازہ کھول دو۔ جب دروازے کو حرکت ہوئی تو وہ طوفان کے سے شور وغوغا کے ساتھ دروازے کی طرف لیک کرآئے۔

مر جب دروازہ کھلا اور اونوں کی نظر رخ مصطفیٰ مَنْ الله پر پڑ گئی تو فورا آپ کے سامنے مؤدب بیٹ گئی تو فورا آپ کے سامنے مؤدب بیٹ گئے اور سر سجد سے بیل رکھ دیا نبی منافظ نے آبیس سروں سے پکڑ کران کے مالک کے حوالے کر دیا اور فر مایا ان سے کام بھی لواور جارہ بھی اچھاڈ الو۔

لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! بیہ جانور آپ کو بحدہ کرتے ہیں اور آپ کے فیل اللہ کا احسان ہم پر تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ نے آپ کے صدیے ہمیں گراہی سے نکال کر مدایت دی اور ہلاکتوں سے بچایا۔ تو کیا آپ ہمیں بھی اپنے آگے بحدہ کی اجازت دیں گر جا ایک نے فر مایا! سجدہ میرے لئے جائز نہیں۔ وہ تو صرف اس زندہ جادید خدا کے لئے ہے جہ بھی موت نہیں آسکتی ، اگر میں اپنی امت میں سے کی کو غیر خدا کے لئے بحدہ کی اجازت دیتا تو (سب سے پہلے) عورت کو شوہر کے آگے بحدہ کرنے کا تھم دیتا۔

محابہ عُلَقُهُ عُرض كرنے ليكے يارسول الله! بيرجانور آپ كو تجده كرتے ہيں كيونكه ان

پرآپ کاعظیم تن ہے تو ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! اگر میں اپنی امت میں بیامر جائز رکھتا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو سجدہ کریں تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔

المجلاحضرت انس بن مالک ناتئ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں انسار کا ایک گرانہ تھا جواپ اونٹ پر پائی لا یا کرتے اور اپنے باغ کوسیراب کیا کرتے تھے۔ ایک باراونٹ سرکش ہوگیا اور اپنی پشت کوکسی کے کام آنے سے روک لیا۔ انسار نبی تائی کا یا آئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے اونٹ پر پائی لا یا کرتے ہیں گروہ ہم پر برا پیختہ ہوگیا باس آئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے اونٹ پر پائی لا یا کرتے ہیں گروہ ہم پر برا پیختہ ہوگیا ہے اور ہمارے استعمال کا نہیں رہا جبکہ مجبوریں اور جیتی سوھتی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ نخاتی سے قرمایا اٹھووہ ال چلیں۔ محابہ نخاتی آپ کے ساتھ چل پڑے۔

آپ باغ میں تشریف لائے۔ اورف ہنوز باغ کے ایک کونے میں موجود تھا۔ آپ

اس کی طرف بڑھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کتے کی طرح خوناک ہو چکا ہے
ہمیں ڈر ہے یہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے فر مایا! مجھے اس کی طرف سے کوئی
خطرہ نہیں چنانچہ وہ ادنٹ چاتا ہوا آیا اور آپ کے آگے بحدہ ریز ہوگیا۔ صحابہ شائی نے
خطرہ نہیں چنانچہ وہ اور ہم صاحب عقل ہیں ہم آپ کو بحدہ کرنے کے زیادہ
حفد ار ہیں۔ نی خالی نے فر مایا کی انسان کو جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو بحدہ کرے
اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو ہی جو دت کو شوہر کے آگے بحدہ ریز ہونے کے کہنا۔ کیونکہ
اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو ہی جو دت کو شوہر کے آگے بحدہ ریز ہونے کے کہنا۔ کیونکہ

بھیٹریا ہو کئے لگا

حضرت ابوسعید خدری خافئات روایت ہے کہ ایک چرواہا میدان حرہ میں بکریاں چرارہا تھا استے میں بھیٹریا آیا اور ایک بکری کواٹھا کر چانا بنا۔ چرواہا پیچھے دوڑ ااور اس سے بکری جا چیٹروائی بھیٹریئے نے بیٹھے مڑ کرد یکھا اور کہنے لگا اے چروائے بھیٹر سے خوف خدا نہیں تم نے جملے سے وہ رز ق چین لیا جو جملے اللہ نے دیا تھا۔
جرواہے نے کہا بڑا تعب ہے کہ ایک بھیٹریا اپنی دم پر بیٹا بھیڈ سے انسانوں کی ک

ہاتیں کرتا ہے؟

فَقَالَ اللَّهِ مَنَ هَٰذَا؟ هَٰذَا أُخُبِرُكَ بِمَا هُوَ اَعْجَبُ مِنْ هَٰذَا؟ هَٰذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يَدْعُوا النَّاسَ إلى آثبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ .

بھیڑنے نے کہا کیا میں تخفے اس سے بھی عجیب تربات نہ بتلاؤں؟ دیکھویہ رسول خدا مُلَّافِیْم میں جو دومیدانوں کے درمیان (شہر مدینہ میں) گزشتہ کی خبریں بتلاتے ہیں۔

بعدازاں جرداہا واپس آیا ادر بحریوں کو مدینہ طیبہ میں کسی جگہ ٹھکانے پر چھوڑ کرنی ناٹھ کے پاس حاضر ہوا اور بھیڑ ہے کی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا چرواہا سے کہتا ہے یاد رکھو! قیامت کی نشاندں میں سے ہے کہ در تد ہا انسانوں سے ہا تیں کریں گے اس خدا کی فتم جس کے قیضے میں میری جان ہاں دفت تک قیامت نہ آئے گی جب تک در ندے انسانوں سے با تیں نہیں کریں گے اور جب تک آدمی سے اس کی جوتی کا تمہ مشکونیس کرے گا اور جب تک آدمی سے اس کی جوتی کا تمہ مشکونیس کرے گا اور جب تک آدمی سے اس کی جوتی کا تمہ مشکونیس کرے گا اور جب تک آدمی کو اس کا چا بک بینیں بتلائے گا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا۔

(آن کے سائنسی دور بیں پیغیبر صادق و برحق مُنَافِیْنِ کی بیپیٹ گوبیاں پوری ہو چکی بیں چنانچہ مغرب بیس آن کل جو تیوں اور ہاتھ کی چیٹر بوں بیں جاسوی آلات فٹ کر دیے گئے بین اور گھر بیں ہوئی جوتی گھر بیں موجود تمام افراد کی گفتگور بیکارڈ کر لیتی ہادر جس نے وہ جوتی رکھی ہوتی ہے وہ گھر آکر جب جوتی بیس گلے ہوئے ریکارڈرکو آن کر جب جوتی بیس گلے ہوئے ریکارڈرکو آن کرتا ہے تو اے سب پاچل جاتا ہے کہ میرے بعد گھر والے کیا کیا با تیں اور کیا کام کرتے رہے ہیں۔)

بھیڑیے نے علم نبوت کوشلیم کرلیا

حضرت الوہریرہ نگاٹئے سے روایت ہے کہ ایک بھیٹریا کسی رپوڑ سے ایک بحری اٹھا کر بھاگ نکلا چروا ہے نے اس کا پیچیا کیا اور اس کے منہ سے بحری نکلوالی بھیٹریا (افسوس کے marfat.com ساتھ) ایک ٹیلے پر گھٹنے اٹھا کر بیٹے گیا۔ اور کہنے لگا! تم نے میرے منہ سے وہ رزق نکال لیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ آ دمی نے کہا بخدا! آج سا دن میں نے بھی نہ دیکھا تھا بھیڑیا ہا تیں کررہا ہے؟

( پیخف یہودی تھا اور ہبارین اوس خزاعی نام تھا بعد میں اےمعلم الذئب کہتے تنے یعنی وہ مخص جسے بھیڑ ہئے نے راہ ہدایت کی تعلیم دی سبحان اللہ۔ویسر ذقہ من حیث لایحنسب)

فَقَالَ اَعْجَبُ مِنْ هَاذَا رَجُلٌ فِي النَّخُلاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَكُمُ .

بھیڑ نے نے کہا اس سے بھی عجیب تربات رہے کہ ایک آ دمی دومیدانوں کے درمیان واقع نخلتان (مدینہ) میں بیٹھ کر بتلا رہا ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔

تو وہ آدی نی سی ای اور بیرواقعہ بتلا کر اسلام لے آیا۔ نی سی ای ای ای ای ای ای ایک اسلام کے آیا۔ نی سی کی تقد ای تقد این فرمانی اور ارشاد فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں ہیں سے ایک تقد این فرمانی اور ارشاد فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں ہیں سے ایک ہوتی اور جا بک اسے ایک ہوتی اور جا بک اسے بتلا کی سے کہ اس کے کھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔

درندوں کے تماکندے نے حاضری دی

مطلب بن عبداللہ بن خطب واللہ کہتے ہیں کہ ایک روز نمی مُکافِیاً مدینہ طیبہ میں ایٹ صحابہ نمائی کے سامنے ایک محاب مُکافِیاً مدینہ طیبہ میں ایک محاب مُکافِیاً میں بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک بھیٹریا آ محیا اور نمی مُکافِیاً کے سامنے کھڑے می کور کھی ہو کے ایک کھڑے کہ ایک بھیٹریا آ محیا اور نمی مُکافِیاً کے سامنے کھڑے ہوکہ کو کہتے لگا۔)

نی نائی نے فرمایا ''میدور تدوں کی طرف سے تمہارے پاس نمائندہ آیا ہے اگر تم چاہتے ہو کدان بھیٹریوں کے لیے اپ ال میں سے پچھے مصد مخصوص کر دولتہ پھر دہ کسی ادر کونہ دوادر اگر چاہتے ہو کہ ان سے نے کر رہواد ۔ انہیں ان کے حال پر چیوڑ دولتہ پھر جو پچھے
میدا فعاسکیں دہ ان کا رزق ہوگا۔''

لین نی کافائہ نے محابہ کرام افکائٹ فر مایا کہ بھیڑیا اپنی قوم کی طرف سے پیغام لایا
ہے اور کہتا ہے کہ یا تو ہمارے لیے لوگ اپنے مال میں سے ایک حصہ مقرر کرویں جووہ کسی
اور کو نہ دیں تو پھر ہم اس حصہ پر قناعت کرلیں کے اور یا پھر ہم اپنی مرضی سے جو چیز اٹھا
کر لے جا سیس اس پراعتراض نہ کیا جائے اور ہم سے وہ چیز چیس کرواپس لینے کی کوشش
نہ کی جائے۔

صحابہ نفائی نے عرض کیا یارسول اللہ سکا پیلے ہم تو انہیں کچھ بھی دینے پر راضی نہیں ہیں۔ تو نبی شکھ بھی دینے پر راضی نہیں ہیں۔ تو نبی شکھ نے اس بھیٹر یے کی طرف اپنی تمین انگلیوں کے ساتھ اشارہ فر مایا۔ (لیعنی اسے کہا کہ لوگوں سے نج کر بھاگ جائے) تو وہ بیج و تاب کھا تا ہوا وا اپس ہوگیا۔ ہرنی فریا دکرتی ہے

حضرت زید بن ارقم نگائن سے روایت ہے کہتے ہیں میں نی نگائن کے ساتھ مدین طیبہ
کی کسی گلی میں جارہا تھا ہم ایک اعرابی کے خیمہ پرسے گزرے وہاں خیمہ میں ایک ہرنی
بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے گلی یا رسول اللہ نگائی اس اعرابی نے پچھ دیر پہلے مجھے شکار کیا (اور
یہاں لاکر باندھ دیا) جنگل میں میرے دو نچے ہیں۔ میرے تھنوں میں دودھ اکٹھا ہو چکا
ہے۔ اب بینہ مجھے ذرج کرتا ہے کہ مجھے اسر احت مل جائے اور نہ ہی چھوڑ دوں تو تو واپس
اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں؟ نی نگائی نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو تو واپس
آ جائے گی؟ کہنے گلی ہاں۔ ورنہ مجھے اللہ خت عذاب دے گا۔

حضرت زیدین ارقم کان فرمات بین بخدایس نے اسے دیکھا کہ وہ زمین پرچلتی جاری تھی اور کہدری تھی اشھاد ان محمدا رسول الله جاری تھی اور کہدری تھی اشھاد ان محمدا رسول الله marfat.com

ز ہر میں بھنی ہوئی بکری بول پڑی

فان عضوا لها يخبرني انها مسمومة .

"اس بری کا ایک کلوا جمعے بتلار ہاہے کہ وہ زہر آلود ہے۔" چنانچہ آپ نے اس میودی مورت کو پیغام بھیجا کہ آیاتم نے اس کھانے میں زہر

ملایا تھا؟ کہنے گل ہاں! میرا خیال تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ سے لوگوں کو نجات دلا دوں گی اور اگر ہے ہیں تو اللہ آپ کوضر ورخبر دار کر دےگا۔

نی کریم نافیز کے سے اب دیکھڑا سے قرمایا اللہ کا نام لواور کھاجاؤ۔ چنانچیوں ابد دیکھڑنے نے کھایا اور کسی کو پچھڑنقصان نہ ہوا۔

آپ نے فرمایا! اللہ تمہیں مجھ پر بھی غالب نہیں کرے گایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کی سلمان پر غالب نہیں کرے گا۔ صحابہ شکھٹا نے عرض کیا گیا ہم اسے قل نہ کردیں؟ فرمایانہیں!

ابن عباس بناف سے روایت ہے کہ نبی کریم الآبی نے فرمایا جب میں جنگ سے فارغ ہوکر (مدید منورہ میں) واپس آیا تو مجھے خت بھوک گئی تھی۔ استے میں ایک یہودی عورت سامنے سے مل گئی اس کے سر پر تھال تھا جس میں بکری کا بچہ بھند ہوا رکھا تھا اور ہاتھ میں بچرشکر بھی تھی۔ کہنے گئی اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کوسلامتی سے مدینہ پہنچایا میں نے اللہ کے نذر مانی تھی کہا گر آپ سلامتی سے واپس تشریف لے آئے تو پہنچایا میں نے اللہ کے لیے نذر مانی تھی کہا گر آپ سلامتی سے واپس تشریف لے آئے تو پس میں بہری ون کروں گی اور بھون کر آپ کو کھانے کے لیے ہدید کروں گی۔

فاستنطق الله المجدى فاستوى قآئما على اربع قوآئم فقال يا محمد لا تأكلني فاني مسموم.

"الله تعالى نے بكرى كوتوت كويائى دى اوروہ جاروں قدموں پر كھڑے ہوكر كينے كى اے نى كريم كَافْتُمْ جمعے نہ كھانا ميں زہر آلود ہوں۔"

برندے کی فدائیت

ائن عباس عالی عالی سے روایت ہے کہ بی کریم ناتی قضاء جاجت کے لیے دور تشریف marfat.com



لے جایا کرتے تھے۔ایک دن ای طرح آپ تشریف لے مجے۔ پھر وضو کیا اور موزے
پہننے گئے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک سبر پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے اڑا۔ اور او پر
لے جا کراسے پھینک دیا۔ تو اس موزے سے ایک نہایت سیاہ سانپ نکل کر گر پڑا۔ نبی
کریم مُنافِظِم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے میری بحریم وتعظیم ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا
فرمائی۔

اللهم انی اعوذبك من شر من يمشی علی بطنه و شر من يمشی على رجلين و شر من يمشی على اربع .

"اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہراس مخلوق کے شرسے جواپنے پیٹ کے بل چلتی ہے (جیسے سانپ) اور جو دو پاؤں پر چلتی ہے (جیسے انسان) اور جو چار پاؤں پر چلتی ہے (جس طرح کہ چوپائے درندے) درختوں کا حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنا

الله سيرنا حضرت على النظاسة روايت بقرمات بين بين مكه بين أي النظام كله كالمن جانب بها و و اور درختول سے كر در ب تھے فلم يمر بشجر و الا جبل الا قال السلام عليك يا رسول الله .

و جس بھى بہا ريا درخت كے قريب سے آپ كر رتے اس سے آواز آئى تھى تو جس بھى بہا ريا درخت كے قريب سے آپ كر رتے اس سے آواز آئى تھى

السلام عليك يا رسول التُدمُولُ عُلِيك إرسول التُدمُولُ فَيْلِي

جہ ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ہی تا ہے ہاں اور عرض کرنے دائی اسلام لا چکا ہوں جھے کوئی نشانی دکھلائے تا کہ میر ایفین بردھ جائے۔ آپ نے فرمایا تو کوئی نشانی و کھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس درخت کوئٹم فرما کیں کہ دو آپ کے پاس آ جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بلا لاؤ۔ دو اعرابی اس درخت کوئٹم فرما کیں کہ دو آپ کے پاس آ جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بلا لاؤ۔ دو اعرابی اس درخت کے پاس کیا اور اسے کہا اے درخت! رسول اللہ تا ہے گئی بارگاہ میں آئے۔

قال فسمالت على جانب من جوانبها فقطعت عروقها ثم مالت على المنجانب الاخر فقطعت عروقها حتى اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله .

کہتے ہیں کہ درخت پہلے''ایک طرف گرا پھر دوسری طرف گرااس نے اپنی جڑیں اکھیڑیں اور چلنا ہوا نبی نظافی کے پاس حاضر ہو گیا اور اس سے آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ ظافی !' اعرائی نے کہا بس بس مجھے کافی ہے۔ نبی ظافی نے درخت ہے کہا! واپس جے کہا! واپس ہو گیا اور حسب سابق اپنی جڑوں اور شہنیوں کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔

اعرانی نے کہا یا رسول اللہ علی ہے اجازت دیں کہ میں آپ کا سر انور اور قدم
ہائے مبارک چوم لوں۔ تو آپ کی اجازت سے اس نے اپنا بیار مان پورا کرلیا پھر اس
نے کہا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کو بحدہ کرلوں؟ آپ نے فر مایا کوئی کسی کو
سجدہ نہیں کرسکتا اگر میں اس کی اجازت دیتا تو (سب سے پہلے) عورت سے کہتا کہ وہ
اپنے شوہر کو بحدہ کرے کیونکہ عورت پراس کاعظیم حق ہے۔
درخت آ نے بھی اور والیس گئے بھی

وکیج بن مرہ آپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نی مان کے ساتھ کہیں (جارہا) تھا، ہم ایک جگہ کھرے جہال بہت درخت تھے۔آپ نے جھے فر مایا ان (دور کھڑے) درخت سے کہ ایکھے ہوجاؤ" میں ان کے کھڑے) درختوں سے کہ وہ جہیں انڈ کا رسول تھم دیتا ہے کہ استھے ہوجاؤ" میں ان کے marfat.com

پاس گیا اور میں نے کہا۔ میں رسول خدا کا فرستادہ ہوں وہ تہہیں تھم فر ہارہے ہیں کہ ایک دوسرے کے۔ نبی سُرُون کے ان دوسرے کے ساتھ فل جاؤ۔ میری بات سنتے ہی وہ دونوں اسلے ہوگئے۔ نبی سُرُون کے ان کی آٹر میں قضاء حاجت فر مائی اور واپس آ کر مجھے فر مایا ان درختوں سے کہو کہ اپنی اپنی جگہ دواپس ہوجا کیں میں نے آئیس میہ پیغام دیا تو وہ جدا ہو گئے۔

درخت نے سلام کرنے کی اجازت مانگی

یعلیٰ بن مرہ تفقی ڈاٹھئے ۔ روایت ہے کہ ہم نی ٹاٹیٹا کے ساتھ سفر پر تھے۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ نی ٹاٹیٹا وہال محواسر احت ہوگئے اسنے میں ایک درخت زمین کو بھاڑتا ہوا آیا اور آپ پر سایہ لگل ہوگیا ہجھ دیر وہاں تھہر کر واپس چلا گیا۔ آپ کے بیدار ہونے پر ہم نے اس کا ماجرا عرض کیا۔ تو آپ فرمانے گئے اس درخت نے اپ ربعز وجل پر ہم نے اس کا ماجرا عرض کیا۔ تو آپ فرمانے گئے اس درخت نے اپ ربعز وجل سے اجازت دے دی گئی۔

( گویا وہ درخت آپ پرسایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا ممکن ہے آپ پہلے سے سائے میں سوئے ہوں بلکہ وہ صرف بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا گویا درخت نبی نظافی کی پہچان رکھتے ہیں اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ درختوں کو نہ بھی بلائیں تو بھی وہ خود آپ کے پاس حاضری کو اپنے لیے سعادت بھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ حالت خواب میں بھی اپنے ماحول سے غافل و بے خبر نہیں ہوتے ای لیے آپ نے اور کرفر مایا کہ اس درخت نے اللہ سے اذن لے کر حاضری دی تھی۔ لیے آپ نے بیدار ہو کرفر مایا کہ اس درخت نے اللہ سے اذن لے کر حاضری دی تھی۔ کہی وہ مقام ہے جہاں امام یومبری فرماتے ہیں۔

لا تنكر الوحى من روياه ان له قلب اذا نامت العينان لم قنم ترجمہ: - " في تَلَايَة كَلَم لِي عالم خواب ميں دحى كرة في كا الكارنبيس كرنا چاہئے كيونكه آپ كا قلب مبارك آئكموں كر سوجانے كے باوجود بيدارر بتا ہے۔ ") حكيمه ذوجہ يعلى بن مره كى روايت كے مطابق بھى يعلى سے الى بى خبر مروى ہے۔ قضائے حاجت كے الى ورختوں كو بلاليا

غیلان بن سلم تقفی ٹاٹھ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں ایک بارہم نی ناتھ کے ساتھ

سنر میں ہمرکاب تھے، ہم نے اس موقع پر آپ سے نہایت تعجب خیز امر (معجزہ) دیکھا۔
دہ یہ کہ ایک جگہ سے ہمارا گزرہوا جہال درخت تو تنظیم دور دور۔ نبی علیہ السلام نے مجھے
فرمایا: اے غیلان! ان دو درختوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ آپس میں ل جا کیں میں
ان کی آڑ میں استنجاء کرنا جا ہتا ہوں ، تو میں ان کے پاس میاا در انہیں کہا کہ نبی تا ہی تہمیں
عظم فرمار ہے ہیں کہ آپس میں مل جاؤ۔

ف مالت احداه ما ثم انقلعت تخد الارض جتى انضمت الى صاحبتها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا خلفهما وركب، ثم عادت تخدالارض الى موضعها .

چنانچدان میں سے ایک درخت اوپر کی طرف لمبا ہوا اور زمین سے اکھڑ گیا۔ پھروہ چانا ہوا دوسرے درخت کے ساتھ جاملا۔

نی مَنْ الْفَیْمُ سواری ہے اترے ان کی آٹر میں ہاتھ دھوئے اور پھرسوار ہوگئے۔ پھر درخت واپس چلنا ہوااٹی جگہ برجا کر کھڑا ہوگیا۔

الله عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت اللہ اللہ عبادہ بن محضرت اللہ عبادہ بن عبداللہ اللہ علی اللہ بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ بن اللہ اللہ بن آئے۔ انہوں نے جمیس بیرواقعہ سنایا کہ ہم ایک ہار سفر میں بی بازی کا برتن ہے۔ اور قضاء حاجت فرمانے کے لیے ایک کشادہ وادی میں اتر ہے۔ اور قضاء حاجت فرمانے کے لیے ایک کشادہ وادی میں آئے ہے جاروں طرف دیکھا مگر وہاں آئے لینے کے لیے کوئی چیز (درخت وغیرہ) نظرنہ آئی۔ البتہ وادی کے کنارے بردودرخت کھڑے ہے۔

فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بعصن من اغصانها وقال انقادى على فاذن الله عزوجل لها فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يطاوع قآئده، حتى اتى الشجرة الاخرى فاخد بعضن من اعضانها فقال لها انقادى على باذن الله قائقات معه كذالك حتى اذا كان بالمنصف بينهما

جمعهما وقال التشما باذن الله تعالى على فالتتمتا .

نی نافظ ان میں سے ایک کے پاس مجے اور اسے ایک جہنی سے پکڑ کر فر مایا میر سے ساتھ چلو۔ تو وہ اللہ کے اذن سے آپ کے ساتھ یوں جل پڑا جیسے میر سے ساتھ یوں جل پڑا جیسے میکی انداخت اونٹ شتر بان کے بیجھے جاتا ہے۔ پھر آپ دوسرے درخت کے پاس مجے اور اسے بھی یونئی مجھنے لائے اور دونوں کو درمیان میں لا کراکھا کردیا اور انہیں فر مایا کہ باہم مل جاؤتو وہ مل مجے۔

(اوران کے ملنے سے آڑین گئی جس کی اوٹ میں نی تافیظ نے قضائے حاجت فرمائی لہذا میہ نی تافیظ نے قضائے حاجت فرمائی لہذا میہ نبی تافیظ کی سنت تھہری کہ آ دمی کو تھلے میدان میں پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہوتو کسی نہ کسی آڑاور بردے کی تلاش کرے خواہ اسے پچھ مشقت ہی برداشت کرنی پڑے کیونکہ اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے جمیں بھی حیا اپنانا جائے۔)

حضرت جابر النافظ كہتے ہیں میں دور جاكرا يك جگہ بيش گيا ( پجود بر بحد ) جھے آپ
كى آ ہٹ محسوں ہوئى میں نے (پلٹ كر) ديكھا تو آپ ميرى طرف تشريف لازب
تضاور دونوں درخت ايك دوسرے سے الگ ہوكرسيد ھے كھڑے تھے۔ میں نے ديكھا
كہ نبى ظافظ نے پجے دہر كھڑے دہے كے بعدا پئے سرسے داكيں باكيں اشارہ كيا ( يعنی
دونوں درختوں كوسر كے اشارے سے فرما يا كہ اپنی اپنی جگہ پر جاكر گڑ جاؤ۔) ( بيرحد يث
مظافح قباب المعجو ات میں بروایت مسلم موجود ہے۔)
معالى كا اپنا علاج ہوگيا

حفرت ابن عباس فی است دوایت ہے فرماتے ہیں کہ بنی عامر بن صحصعہ ہے ایک آدی نبی تالی است باس فی است کہنے ایک آدی نبی تالی است باس کی است کہنے ایک آدی نبی تالی است کی باس آیا وہ معالی تعالوگوں کا علاج معالج کیا کرتا۔ آپ ہے کہنے لگا اے محد! (محلا) تم کی (محل سے ماوری) با تیس کرتے ہو کیا ہی تمہارا علاج نہ کروں؟

نی اللہ نے مجور کے ایک درخت کوآ واز دی تو وہ تجدے کرتا اور تجدے سے اپنا مراغاتا ہوا نی اللہ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کوڑا وہ کیا۔ آپ نے اسے فرمایا!

واپس سلے جاد تو اپن جگہ واپس جلا میا۔ اس عامری مکیم نے بیدد کیوکر کہا! خدا کی تشم آئندہ میں تمہاری کسی بات کو جمٹلا یا نہیں کروں گا۔ پھراس نے قبیلہ بنوصصعہ سے بھی کہہ دیا کہ آئندہ میں آپ کی کسی بات کونہیں جمٹلاؤں گا۔

یہاں امام بومبری دحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعیدہ بردہ میں کیا خوب فرمایا ہے۔
فیجاء ت لدعوته الا شبجار ساجدة تسمشی الید علی ساق بلا قدم
آپ کے بلانے پردرخت مجدہ کرتے ہوئے آئے۔ جوقد موں کے بغیر پنڈلیوں
برطتے ہوئے آئے تھے۔

کانما سطرت سطوا لما کتبت فروعها من بدیع النحط فی اللقم کویاان درختول کی شاخول نے راہ میں انو کھے رسم الخط کے ساتھ تحریر (آپ کی تعریف میں انو کھے رسم الخط کے ساتھ تحریر (آپ کی تعریف میں کھی۔

### ورخت اور پھرآ يس من جمع ہونے لگے

حضرت اسامہ بن زید نگائنا ہے روایت ہے کہ ہم نی مُکافِظ کے ساتھ کج پر روانہ ہوئے، جب آپ وادی روحا (جو مدینہ منورہ سے تین میل دور ہے) پہنچے تو آپ نے مجھے فرمایا اے''اسم!'' (زهری کہتے ہیں کہ آپ حضرت اسامہ کو بیار سے تصغیر کے ساتھ اسم کہتے ہے) اللہ کے رسول مُکھ کے باہر جانے کے لیے تہمیں کہیں کوئی آڑنظر آتی

اسامہ کہتے ہیں میں باہر نکلا اور کائی تلاش کی تا آ نکہ میں تھک گیا گر نہ کوئی ایسی جگہ اللہ میں تھک گیا گر نہ کوئی آ ڈنظر آئی جس کے پیچھے آ دی چھپ کر قضاء حاجت کر شکے۔ میں واپس آ گیا اور عرض کیا یارسول اللہ نا آئی آ پ کوئی دے کر سیجنے والے دب کی تیم میں نے بہت تلاش کی گر کوئی ایسی جگہ نہ ال کی جہاں آ دی چھپ کر قضاء حاجت کر لے اور لوگوں سے وادی کے دونوں کنارے بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے فرایا! کیا کوئی درخت یا کہ پھر بھی کہیں نظر پڑے ہیں؟ میں نے کہا ہاں چند چھو نے جھوٹے کے دونوں کی جہال کی کی درخت یا بھر بھر بھی کہیں نظر پڑے ہیں؟ میں نے کہا ہاں چند چھوٹے جھوٹے میں اور ان کے قریب بی پھر کی بھر میں۔ سے سے درخت ہیں اور ان کے قریب بی پھر کی بھر میں۔ سے سے میں۔ سے میں سے میں۔ سے میں۔ سے میں۔ سے میں۔ سے میں۔ سے میں سے میں۔ سے میں۔

تواس خدا کی شم جس نے نی تالی کوئی دے کر بھیجا ہے۔ بیس نے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں ادر مٹی کے ساتھ زمین سے انجیل انچیل کر باہر نکل رہے ہیں پھر یوں آپس میں ال کر کھڑے ہوگئے جیسے ایک ہی درخت ہو۔ پھر میں نے پیتروں کو بھی آپ فائیل کا حکم سایا تو اللہ عزوجل کی شم جس نے آپ میں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دیوار بن دیکھا کہ وہ بھی کودکود کرایک دوسرے پر بیٹھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دیوار بن میں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دیوار بن میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دیوار بن میں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دیوار بن میں ہے۔

میں آپ کے پاس آیا اور ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اے اسم! یہ پانی کا برتن اٹھالو۔ میں نے اٹھالیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم ان درختوں والی جگہ پر پہنچ تو آپ نے برتن مجھ سے لے لیا اور چل دیئے۔ آپ نے وہاں قضاء حاجت فرمائی اور برتن اٹھائے میرے پاس واپس آئے۔ ہم واپس ایخ خیمے میں آئے آپ نے جھے فرمایا اے اسیم! ان درختوں کے پاس جاؤ اور آئیس کیورسول اللہ من اللہ اسمامیس محم دے درے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ واپس ہوجاؤ اور پھروں کو بی بینام دے دو۔

ف اتبت النخلات فقلت لهن مآ امرني، فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهن يتقافزن بعروقهن و ترابهن حتى رجعت كل نخلة الى مكانها، وقلت ذالك للحجارة فو الذي بعثه بالحق لقد رأيتهن يتقافزن حجرا حجرا حتى رجع كل حجر الى مكانه، فاتيته فاخبرته صلى الله عليه وسلم .

چنانچہ میں درخوں کے پاس آیا اور انہیں آپ نا افلا کا پیغام پہنچایا۔ تو اس اللہ تعالی کا شم جس نے آپ نا افلا کوئن دے کر بھیجا ہے وہ اپنی جڑوں اور مٹی کے ساتھ اچھلتے ہوئے اپنی اپنی جگہ والیس جلے گئے۔ بھر میں نے پھروں کو بھی آپ نا افلا کا حکم پہنچایا تو اللہ عزوج ل کی شم جس نے آپ نا افلا کوئن دے کر بھیجا ہے میں نے دیکھا وہ بھی ایک اللہ علا وہ بھی ایک کر کے اچھلے اور اپنی اپنی جگہ پر جا گرے۔ (اور میں نے واپس آکر آپ نا افلا کو سارا ماجرا کہ سنایا۔) (بی تمام واقعات والا کی اللہ قالا مام الی نعیم سے لیے گئے ہیں)

بجلاك المتفرد خيسر الانسام محمد ماوئ عند شدائدى بكتابه و باحمد

السحمد لله السمتوحد وصلاته دواما على والال والاصحباب هم فسالى العظيم توسلى





# (۵) معجز وشق القمر

الحمدالله الذي انعم علينا بنعمه العظام وتفضل علينا بمننه المجسام و رقع معالم العربية و منارها واشاع فيما بين الناس اضواء ها وانوارها وجعل علم الاعراب اقربها فائدة واربحها عائدة وارحجها معيارا واسناها عظمة ومقدارا حيث صيرها مفتاحا بتائيده في معرفة العلوم الاسلامية ومصباحا بنوره يستضاء في سائر فنون الادبية فنصبه سلما به يتيسر الارتفاع الى علم البيان فيمكن الاطلاع على نكت نظم القران والصلواة على رسوله محمد ن الذي كسر بثاء الجهل في الانام وحفر الشبهات عن طرق الاسلام وعلى اله واصحابه الكرام.

اما بعد

فاعوذ الله من الشيطن الرجيم من السيطن الرجيم من الرحيم الله الرحمن الرحيم المتوبت الساعة وانشق القمر . (سرا الراحة) قيامت كي مرك قريب آن كي اور جاء مجت كيا- التمريب المتي الديم المناء مين كيا- التمريب المتي الكي مرف منور عليه السلام كي عقمت وشان كي بهت المتي وشان كي بهت المتي التمريب التي مرف منور عليه السلام كي عقمت وشان كي بهت

بری علامت ہے تو دوسری طرف قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے کی بھونے کی ۔ بہونے کی جائے گی۔ بونے کی دلیل ہے، اس تقریر میں صرف پہلے جزدیہ بحث کی جائے گی۔ مخلف کتب کے مطالعہ سے میرے پاس اس موضوع پر جومواد جمع ہے وہ قارئین کرام کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت عاصل کردہا ہوں۔ و ما تو فیقی الاباللہ علیہ تو گلت والیہ انیب)

ماه از انگشت اوش می شود آمد اندر بیعت و اندر قبال ﴿ جُهُ او ﴿ جُهُ حَلَّ مِي شود دست احمد عين دست ذوالجلال

#### ايخ اندازيس:-

حضور نافی کا دعوت کورو کئے ہے جب کفارومشرکین کمہ پوری طرح بد چکے اور اتنای بیا مجرے گا جنا کہ دباؤ گے۔ کا مصداق بن کروین اسلام دن بدن پھیٹا چلا جارہا تھا تو حاکم شام حبیب بن مالک (جو کہ ابوجہل کا مجرا دوست تھا) کو ابوجہل نے ایک خط تھا تو حاکم شام حبیب بن مالک (جو کہ ابوجہل کا مجرا دوست تھا) کو ابوجہل نے ایک خط تھا، جس کی عبارت پچھاس طرح تھی کہ لسما قابلناہ بالحجہ غلب علینا فالیوم ضعف دینك ہم نے جب بھی صحف دینك ہم نے جب بھی ربیل کے ساتھ اس (مجمد نافیل) ہے بات کی ہے وہ ہم پر عالب آگیا ہے پس آج تیرا دور ہو چکا ہے لہذا قبل اس کے کہ اس کا دین (اسلام) اور تیرے آباؤ و اجداد کا دین کر ور ہو چکا ہے لہذا قبل اس کے کہ اس کا دین (اسلام) میں جو تکہ حکیم بھی تھا اور کفار ومشرکین حضور علیہ السلام کو جنون بھی کہ جنون بھی کہ جانے اس کو بلا لیا میا جبہہ بحثون بھی کہ جنون بھی کہ جنون بھی کہ جنون بھی کہ دورہ حکور علیہ السلام کے ہاتھوں حبیب کا علاج کرنامتھود تھا۔

حبیب بارہ سواروں کے ساتھ کہ میں داخل ہوااورائل کہ نے اس کا خوب استقبال
کیا۔ اس نے پوچھا مریض کہاں ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے ایوجہل نے کہا:
تام اس کا مجمد ہے کہ میں بیدا ہوا ہے۔ میرا بھتجا ہے، جالیس سال تک ہم خود اس کو مادق واشن مانے رہے کر اب اس نے اپنے آپ کو ٹی کہنا شروع کرویا ہے (اتی می سادق واشن مانے رہے کر اب اس نے اپنے آپ کو ٹی کہنا شروع کرویا ہے (اتی می سیرت تو ایوجہل بھی مانیا تھا جو آجکل بھی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد والی کا وہ بھی انکار سیرت تو ایوجہل بھی مانیا تھا جو آجکل بھی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد والی کا وہ بھی انکار سیرت تو ایوجہل بھی مانیا تھا جو آجکل بھی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد والی کا وہ بھی انکار سیرت تو ایوجہل بھی مانیا تھا جو آجکل بھی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد والی کا وہ بھی انکار سیرت تو ایوجہل بھی مانیا تھا جو آجکل بھی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد والی کا وہ بھی انکار

کرتا تھا) حبیب نے کہا! مجھے اس کے پاس لے چلو، ابوجہل نے کہا، اتن جلدی نہ کر پہلے

سوچ لے بچھ سے پہلے بھی اس کے پاس کی گئے ہیں گر واپس نہیں آئے اور جمارے ہاتھ

سے نکل کر وامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ہر جگہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ

دونوں عالم میں تنہیں مقصود گر آ رام ہے

ان کا دامن تھام لو، جن کا محمہ نام ہے

جوبھی اس کے پاس جاتا ہے اس کی زلفوں کا اسیر ہوجاتا ہے اور ہمارے وین سے متنفر ہوجاتا ہے اور جب ہم اس کو لا کچ یا دھمکی سے واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو برملا اعلان کرتا ہے۔

۔ سرکے کنبہ مرے یا گھر کئے دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے

حبیب سوج میں پڑ گیا اور کہنے لگا ہے کیا مریض ہے؟ اچھا اس کو یہاں بلالوہیں اس
کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیاری پہنچان لول گا۔ ابوجہل نے کہا! پہلے عمر بن خطاب بھی اس
کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور اس کا غلام بن کر ہمارے لیے
موت کا پیغام بن چکا ہے اور گل گلی اعلان کررہا ہے۔

ے جمر کی الفت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت دی چیز ہے

اور ایئے خاندان، قبیلے اور ندجب کو خیر آباد کہد چکا ہے اور لا کھ سمجھا کیں تو ہماری ایک بھی نہیں سنتا بلکہ جب بھی اس کو محمد (مُلَاثِیْمًا) کا ساتھ چھوڑنے کو کہا جاتا ہے تو آ کے سے ایک ہی جواب ملتاہے،

یے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا محد نوں چھڈیاں گزارا نہیں ہوندا مردہ داری دروا سے مردا سے نام بھی در کھدا بھا کا آگاہ

حبیب نے کیا اجما اس کو بلاؤ تو سبی میں اس کی نبش بھی نہ دیکھوں گا بلکہ آسمیں دیکے کر اس کی بیماری کا پینہ چلا لوں گا اگر بہلی ہون کی تو برقان ہوگا،سرخ ہوں کی تو کری

ہوگ جس کی وجہ ہے اس کے دماغ پر اثر ہو چکا ہوگا۔ ابوجہل نے کہا: پہلے بلال نے بھی اس کی آنکھوں ہی کو دیکھا تھا جو آج تک گرم پھروں، پھتی ریت اور جسم میں گرم سلاخیں پیوست کرا کے بھی بھی نعرہ لگارہا ہے

۔ اکھ اکھ وچ پا کے تکیااے میرے دل دے کر گیا دو کاڑے اور جب ہم اس کو مجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جواب دیتا ہے اور جب ہم اس کو مجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جواب دیتا ہے ۔ افسوس کروانیہاں اکھیال تے اوحدا وار بچاو نال نہ آیا ۔

۔ اک دن وہ مل محظے تنصر راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر کبیں

حبیب سوج میں پڑگیا اور کہنے لگا، اچھا میں اس کی آتھوں میں آتھیں بھی نہیں ڈالوں گا، اس کی نبیاں کی بیاری کا اندازہ ڈالوں گا، اس کی بیاری کا اندازہ لگانوں گا۔ ابوجہل نے کہا، وہ تو ہاتوں ہاتوں میں پیٹروں سے ہاتیں کرالیتا ہے اور یہ انہاں گا۔ ابوجہل نے کہا، وہ تو ہاتوں ہاتوں میں پیٹروں سے باتیں کرالیتا ہے اور یہ

بر بوو گفت اے احمد بگوایں چیست زود نہاں چول خبرداری زمین وآساں گفت محوهر احمد رسول الله گفت

واقعه توخود مير ب ساته مجمى مو چكا ب و سنگها اندر كف بوجمل بود گر رسولی چيست در دستم نهال لا الله گفت الا الله گفت

(مولائے روم)

پرااوجهل خودی کے لگا کہ اے حبیب! اگر تھے میری باتوں پراعتبار نیس آر ہاتو اس نے بنو اسل بنی ہاشم ۔ بنو ہاشم سے اس (محم تلکظ) کے بارے ش پوچھ لے ۔ حبیب نے بنو ہاشم سے پوچھا تو سب نے بیک زبان جواب دیا گئا انعم فیہ بالصدق فی صغوہ واسما بلغ ادبعین سنة جعل یسب الهتنا و یظهر دنیا غیر دین اباء نا ۔ ہاں ہم ال کو بجین سے ہی سی اور جب وہ (محم تلکظ) یا لیس سال کے ہوئے ہیں تو ان کو بجین سے ہمارے خداوں کو گالیاں دیے گے اور ہمارے بردوں کے دین کے علاوہ نیا دین پیش مارے خداوں کو گالیاں دیے گے اور ہمارے بردوں کے دین کے علاوہ نیا دین پیش مارے خداوں کو گالیاں دیے گے اور ہمارے بردوں سے میلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے (اور اس سے پہلے ابوجہل نے سب سے محمد میں بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اسے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اسے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اس سے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اسے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اس سے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اس سے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اس سے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اس سے بیا کہ ان کو بلایا جائے دور اس سے بیا کہ دور اس س

وعدہ لے لیا کہ ان کے آئے برکوئی ان کی تعظیم میں کمڑا نہ ہواور نہ بی ان کوسلام کیا جائے۔سلام وقیام کرنے سے روکنے کی" رہت " بہت برانی ہے اور اس کا بانی ابوجہل ہے۔ مرعجیب بات ہے کہ) جب جارے آ قاسیاہ عمامہ اور سبز کلہ پہن کرتشریف لائے۔ حضور کی دائیں جانب ابوبکر ہیں پیچیے حضرت خدیجہ ہیں تو حضور علیہ السلام کی ان پر الین ہیبت طاری ہوئی کہ قیام وسلام سے روکنے والا ابوجہل سب سے پہلے کمرا ہوگیا یا فرشتوں نے زبردی کانوں سے پکڑ کر کھڑا کردیا۔ (آج بھی کوئی ملوۃ وسلام کے لیے مرورہوكر كھراہوتا ہے اوركى كوتو مى ترائے كے ليے مجورہوكر كھراہوتا يرتا ہے۔) ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

۔ وہ جس کوخدانے بڑھایا ہے

اب كفتكوكا آغاز بواتو حبيب نے كهايا محمد انت تعلم ان للانبياء كلهم معجهزات الك معجزة راحيم انوجاناب كنبول كمجزات موت بيركيا تیرے یاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ سرکار نے فر مایا صافدا تسوید ۔ تو جا ہتا کیا ہے؟ ( لیعنی کوئی ايك معجزه بوتو بتاوك الوخود بتاكيمام عجزه دكهاوك عبيب بولا اريد ان تغيب الشهس و نسخوج السقسمر و تسنؤله الى الادض وتجعله منشقا نصفيل تم يعودالى السماء قمرا منيرا .

میں بیرجا ہتا ہوں کہ تو پہلے سورج کوغروب کرے پھر جاند کوطلوع کر کے اس کو دو كلاے كر كے زمين برلائے كر جاند واليس آسان يہ جائے اور وہاں جاكر جيكنے لكے ( کا فرہوکر وہ بھی بیتو جانتا تھا کہ جو نبی ہود واپیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔)

ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوئ

حضور علیہ السلام نے بغیر تھی محبرابث کے بڑے سکون کے ساتھ اس کا بیمطالبہ مان ليا اورفر مايا ان فعلته تؤمن راكر من ايسا كردول تومير ساديرا يمان لي آئكا؟ (اس نے سوم کہ اتا بواکام کرنے کی مای جر سے ہیں کوئکہ نہ اینا کام بھی کروالوں) نسعیم بیشوط ان تعلیم بیما فی قلبی ریال کرساتھ آ پ کو بی<sup>ک</sup>ی بتانا ہوگا

كرمير المن كياب؟ حبيب في كما

۔ خیال آیا مسلمال نیک و بد پیچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں

حضور علیہ السلام جبل الی تبیس پہ تشریف لے گئے دور کعت نماز اوا فرمائی۔ کافر
آسان کے چاند کو دیکھنے گئے اور صحابہ آمنہ کے چاند کے چاند سے زیادہ روشن چہرے کو
شکنے گئے۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ چاند ہیں ٹوٹ سکتا (جس طرح آج کے سائنس
دان کہتے ہیں کہ اتنا ہوا چاند کیے ٹوٹ سکتا ہے گر چاند نہیں۔ جس نے چاند کو اتنا ہوا بنایا
دان کہتے ہیں کہ اتنا ہوا چاند کیے ٹوٹ سکتا ہے گر چاند نہیں۔ جس نے چاند کو اتنا ہوا بنایا
ہے اس نے ہی این مجبوب کے ہاتھوں میں اس کورڈوایا ہے اور دہ اگر چاہتو ہوی سے
ہوی شی کوچھوٹی سے چھوٹی بنادے ) گر صحابہ شکتی کو یقین تھا یہ تو چاند ہے اگر آسان کو
ہمی اشارہ کردیا تو دہ بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ

۔ رب کعبہ کی رضا میں ہے رضائے مصطفیٰ ہے رضائے مصطفیٰ میں رب کعبہ کی رضا جو پھروں سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، درختوں کو ہلوا سکتے ہیں وہ چاند کے کلڑے ہمی فرماسکتے ہیں۔

فنزل جبرئيل عليه السلام ومعه اثنا عشو الفامن الملائكة لي جرائيل المين باره بزار فرشتول كم ساته الرحداكا سلام پيش كرنے كے بعد پيغام عرض كيا كرالله فرماتا ہے حبيبى لا تسخف ولا تسحون وانسا معك حيثما كنت الله مير كي وب نه فرراور نه مم كرتو جهال ہوگا على جي تير كساته مول گا (بس تو ايك اشاره مير كي وب نه فرراور نه مم كرتو جهال ہوگا على جي تير ساتھ مول گا (بس تو ايك اشاره ميوا ميوا سيم كرد كي چنا ني حضور نه اشاره فرمايا تو پہلے سورج غروب ہوا) شم طلع المقمو منيوا سيم روثني بكھيرتا ہوا جا ند لكار

انگل کا اشارہ: -

حفرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چاندستارے اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار فرمایا اور جب وہ این اللہ واکو کہا ۔ انتظار فرمایا اور جب وہ این اوقات پر طلوع ہوئے قد فلما جن علیہ الیل واکو کہا ۔ marfat.com

فلما دا القمر بازغًا فرمایا یعنی ان کوانظار کی زحمت انها تایزی اور حبیب الله نے اشاره کیا تو سورج غروب ہوگیا اور چا ندطلوع ہوگیا معلوم ہوا کہ لیل الله چا ند کا انظار فرماتے ہیں اور چا ند ہمارے آ قا کے اشارے کے انظار میں ہے۔ انشاء الله قیامت کے دن ہم جیسے لاکھوں کے لیے بھی آ پ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوگا۔ اور دنیا کھی آ پ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوگا۔ اور دنیا کھی آ تھوں سے دیکھے گی کہ

ے فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی جب سرکار کا اشارہ زمین پر کھڑے ہو کر آسان پہ چلنا ہے تو بروز قیامت بھی یہی اشارہ چلے گااور

برنظر کانب اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دھل جائیگا

اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جا کیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائیگا

مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوری طاقت استعال نہیں کی نقط اشارہ فرمایا ہے تو

جس کے اشارے میں اتن طاقت ہے اس کی قوت باز وکا کون اندازہ کرسکتا ہے۔

اشارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک وہمی کلیر ہے جس کی ابتداء انگلی تھی اور انتہا مشار البہ یعنی چاندتھا جو دولا کھ چالیس بزارمیل کی بلندی پر تھا گر وہ فکڑے ہوگیا خدائی جانتا ہے جس کی آنگلی کی طاقت اور بازو و جس کی آنگلی کی طاقت اور بازو

وست اجمد عین دست ذوالجلال

عبیب کوبھی پیدچل گیا کہ جس کی انگل کے اشارے پہآ سانوں کا چاندنوث گیا اور

سورج چلا بنا اس کے نقش پاکو اپنانے سے بی خدا لے گا۔ ادھر اس کے دل جس بید خیال

پیدا ہوا ادر ادھر اس کی گوشت کا لوتھر ابنی کو صحت مل گئی اور اس کا کوڑھ ختم ہوگیا اور بہی وہ

دل کی بات تھی کہ جس کو بتانے کی اس نے شرط لگائی تھی (بنسوط ان تسخور بسما لھی

دل کی بات تھی کہ جس کو بتانے کی اس نے شرط لگائی تھی (بنسوط ان تسخور بسما لھی

قسلہ سے جسمانی کوڑھ بھی حضور کی لگاہ کرم سے دور ہوتا ہے اور ایمان کے کوڑھے کو بھی

حضور بی کے کرم سے شفا ہو سکتی ہے۔)

حبیب نے فوراً عرض کیا میرادومرا کام فرمایان لك نبتا مطیحة وان الله قدر د علیها جوارها - بال بال وه تیری بنی کامسکه ہے جو بالکل ایا آئے ہے میرے اللہ نے اس کوبھی تندرست کردیا ہے۔

۔ واہ واہ شان محمد تیری واہ واہ رہے تیرے بیٹھا دیج کے دے ہودے ہتھ یمن وجہ چیرے

ظیل الله علیه السلام نے جا دن سورج اور ستاروں کا تغیر دیکی فر مایاف افل قال لا احب الاف لمین می جو تغیر پڑی ہووہ میر اللہ نہیں ہوسکتا اور حبیب الله نے جاند کے دو محکر کے بتادیا کہ جومیر الشارہ برداشت نہیں کرسکتا وہ غدا کیسے ہوسکتا ہے۔

حبيب يمنى كاقبول اسلام:-

بیمنظرد مکھ کراور حضور علیہ السلام کی زبان سے اپنی بیٹی کی تندری کی خوش خبری سن کر حبیب ایکارا ٹھا۔

يا اهل مكة لا كفر بعد الايمان اعلموا انى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد اعبده و رسوله .

اے مکہ والو! ایمان کے بعد کفرنہیں ہوسکتا جان لو کہ بیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آلیا۔

اتى الى فى السنام رجل فقال لى ان اباك قد اسلم فان كنت مسلمة فقدر ددنا عليك اعضاء ك سالمة فاسلمت فى منا مى واصبحت كما ترانى.

میری خواب میں ایک مخص آیا اور اس نے مجھے کہا! تیراباب تو ایمان لے آیا ہے۔ marfat.com اگر تو بھی ایمان لے آئے تو تیرے اعضاء سے وسلامت ہوجائیں سے پس میں اسلام لے آئی تو تندرست ہوگئ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ بالفاظ اگر

مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں صبیب کو کے میں اور اس کی بیٹی کو یمن میں کلمہ پڑھا دیا (اور حاضر ناظر کس بلا کا نام ہے۔)

دلائل النوق میں امام حافظ ابولغیم احمد بن عبدالله اصفهانی علیه الرحمة (التوفی ۱۰۸۰ هـ) فی اس دافعه کواس طرح بیان فرمایا ہے۔

حفر تعبدالله بن مسعود المن الله على المقدم فرايت بانشق المقدر فرايته فرقتين و الديمك كيا اور بس نے اس كے دوكل خودا بى آئكموں سے ديكھے۔

وائد بهث كيا اور بس نے اس كے دوكل مغ وائدا شارے سے ہو واك بورج النے پاؤں بلئے وائدا شارے سے ہو واك اللہ كى الد مع نجدى د كھے لے قدرت رسول اللہ كى

ابن عمر بالخاسدروايت ہے ك

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا .

(نی الله کے زمانہ میں جا تد مجٹ گیا تو نی الله کے ذرمایا کواہ رہو) ابن عباس الله اسے اس آیت کی تفسیر مردی ہے۔

اقربت الساعة وانشق القمو . (مورة المرآيت نبرا) ترجمه: - قيامت قريب آگئي اور جاند محث كيا-

ابن عباس المنظم التي بين كمشركين مكه نبى المنظم كي باس آئة ان بين وليد بن مغيره البرجهل بن بشام عاص بن وائل عاص بن بشام اسود بن يغوث اسود بن مطلب بن اسد بن عبدع كى، زمعه بن اسود ، نعظم بن حارث اورايسے بى ديگرافراد بھى شامل تنے۔ بن اسد بن عبدع كى، زمعه بن اسود ، نعظم بن حارث اورايسے بى ديگرافراد بھى شامل تنے۔ يہ اوگ نبى مؤلف سے جو دو جماد سے بول جماد سے اللہ علاا

كوه ابوتبس يربهوتو دوسراكوه تعيدهان ير

( کوہ ابولٹیس مکہ مرمہ میں حرم شریف ہے متعمل ہے اور کوہ قعیقعان بھی مکہ مرمہ میں ہے اور کوہ قعیقعان بھی مکہ مرمہ میں ہے لیا ہے اور کوہ قعیقان بھی مکہ مکرمہ میں ہے لیعنی کفار کا تقاضا تھا کہ جاند کے دوکھڑوں میں اتنا فاصلہ ہو جائے کہ ایک کلڑا کوہ ابولٹیس پرنظر آئے تو دوسرا قعیقعان پرنظر آنا جاہے۔)

ني النظم فرمايا اگريس بركروكماؤل تونم ايمان لاؤ كرد كه إلى اوه چودهوي كاچا ندتما في النوتعالى سے عرض كى كرائيس برنشانى دكھادى جائے۔ چودهوي كاچا ندتما - ني كائي النوتعالى سے عرض كى كرائيس برنشانى دكھادى جائے -فامسى القمر قد مثل نصفا على ابى قبيس و نصفا على قعيقعان و رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى يا ابا سلمة بن عبد الاسد والارقم بن ابى الارقم اشهدوا .

تو و یکھتے ہی دیکھتے جاند کے دو گلڑے ہوئے ایک ابولٹیس پر تھا اور دوسرا قعیقعان پر اور نبی منافیظ آواز دے رہے متھے او ابوسلمہ بن عبدالاسد! اوارقم بن الی ارقم محواہ رہنا۔

ابن عباس بڑا ہا ہے۔ تا کہ ہم ایمان لا کیس یہود کی خبریں پہنچیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے۔ تا کہ ہم ایمان لا کیس آپ نے اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا کہ انہیں کوئی فقد رت دکھائی جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھائیا کہ جاند بھٹ گیا اور دو جاند نظر آنے گے ایک صفا پر تھا اور دو سرا مروہ پر۔ بیہ منظر اتنی دیر قائم رہا جتنا عصر سے باند نظر آنے گے ایک صفا پر تھا اور دو سرا مروہ پر۔ بیہ منظر اتنی دیر قائم رہا جتنا عصر سے رات تک وقت ہوتا ہے۔ سب لوگ و کھتے رہے پھر جاند و وب گیا تو کہنے گئے یہ مستمر رام دور یہ باجاد و ہے ۔ سب لوگ و کھتے رہے پھر جاند و وب گیا تو کہنے گئے یہ مستمر رام دور یہ باجاد و ہے ۔ (دیریا جادو ہے)

قرآن کریم میں انہی الفاظ کو وہرایا گیا ہے۔

اقتربت السباعة وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولوا

ساحر مستمر .

ترجمہ:- قیامت قریب آئی اور جاند بھٹ کیا اور جب بھی کفار کوئی معجزہ د کھے لیس تو منہ پھیر کر کہتے ہیں بیتو دریا جادو ہے۔ (سورة قمرآ بہت فمبرا)

#### ۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا النے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر کیا

### جا ند کے دو مکر ہے سب دنیا میں دیکھے گئے:-

عبدالله بن مسعود رفائل سے روایت ہے کہ جب نبی نافیل کے زمانہ میں چاند بھٹا تو کفار قریش کینے سے کونکہ ابو کفار قریش کہنے سے کونکہ ابو کفار قبیش کہنے سے کونکہ ابو کبش آپ کے اجداد میں سے ایک شخص تھا اور بت پرتی کے خلاف تھا) کا جادو ہے نبی نافیل نے فرمایا ذراا تظار کرو باہر سے مسافر آئیں گے تو تقد این ہوجائے گی مجمد (نافیل) سب دنیا برقو جادو نہیں کرتا تاں؟

عبدالله بن مسعود فالنفزے روایت ہے کہ جب ہم مکہ میں تھے چاند دوککڑے ہوگیا۔
کفار قریش نے کہا میہ جادو ہے۔ ابن الی کبشہ نے تمہاری نگاہوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب
دیکھو باہر سے مسافر آ کیں گے تو پتا چلے گا اگر وہ بھی ایسے ہی کہیں جسے تم نے دیکھا ہے تو
پھر محمد خالج کی بات سے ہے۔

قال فما قدم عليهم احد من وجه من الوجوه الا اخبروهم بانهم رأوه \_

کہتے ہیں پھردنیا کے جس کونے سے بھی لوگ آئے سب نے بہی بتلایا کہ ہم نے خودابیاد یکھا ہے۔

چٹانچے سیدسلیمان عدوی اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھتے ہیں کہ ابھی ابھی سنسکرت کی آیک کتاب میں لکھتا ہیں کہ ابھی سنسکرت کی آیک کتاب ملی ہے جس ہیں لکھا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مالا بار کے راجہ نے آئی آئیموں سے جا تدکودو کر سے ہوتے دیکھا تھا۔

حقیقت بیہ ہے کہ جمز وشق القمر برا حادیث اس قدر بیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ علامہ آلوی روح المعانی بیس لکھتے ہیں۔

والاحاديث في الانشقاق كثيرة .

المام ثأج الدين يكى رحمة الله شرح الختفريس لكعت بيل-

الصحيح عندى ان انشقاق القمر متواتر منصوص فى القران مروى فى القران مروى فى الصحيحين وغير هما من طرق شتى بحيث لا يتمارى فى تواتره ـ

ترجمہ:-میرے نزدیک میچ رائے تو بہ ہے کہ جاند کاشق ہونا متواتر ہے۔قرآن میں اس پرنص موجود ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرها محدثین نے مختلف طرق ہے اسے روایت کیا ہے۔ تو اب اس کے تواتر میں کیاشک ہوسکتا ہے۔

(قلت) واقعی القرکو بخاری اور مسلم نے حضرت انس خاتف ہوا ہے ہے اور حضرت ابن عباس خاتف ہے جبکہ مسلم اور ترفدی نے عبدالله بن عمر خاتف ہے مسلم مندرجہ بالا حدیث روایت کی ہے جس میں ہے کہ نبی خاتف نے چاند کے بھٹ مندرجہ بالا حدیث روایت کی ہے جس میں ہے کہ نبی خاتف نے چاند کے بھٹ جانے کے بعد کہا حسن صحح سی جانے کے بعد کہا حسن صحح سی جانے کے بعد کہا حسن صحح سی صدیث حدیث کے بعد کہا حسن صحح سی صدیث حدیث کو محدث اور جبیر بن مطعم راتات سے حدیث کو محدث ابوداؤ دطیالی نے عبدالله بن مسعود بی سے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ و بھے مندانی واؤ دطیالی جلدادل ص

ومع ہے بعد ہندوستان میں اس واقعہ کی تصدیق اور کا فر بادشاہ ساحری کا قبول اسلام (دیکھیے تاریخ فرشنہ فاری میں ۳۱۹)

سائنس والے اگر چاند پہ پہنچے ہیں تو بداس لیے اتنا بردا کمال نہیں کہ ہمارے آقا تو وہ ہیں جو چاند تو کیا قاب قوسین کی بلند یوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور انہی کی زبان سے یہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں لنر کبن طبقا عن طبق۔ کہتم بلند یوں تک جاتو سکتے ہولیکن جس بلندی پہجوب خدا پہنچا ہے اس کی گردوغبار کو بھی نہیں یا سکتے۔

سینکڑوں سال کے بعد چاند پر پہنچ جانا اگر سائنس کا کمال ہے تو تو سینکڑوں سال پہلے مکہ میں کھڑے ہوکرانگی کے اشارے سے چاند کو کلڑے کر کے قدموں میں بلانا کمال کیوں نہیں؟

سائنس دانوں کا جا تد پر جانا بھی حضور ہی کا کمال سمجھا جائے گا کہ آپ ہی کی زبان سے بدالفاظ نکلے کہ لتر کبن طبقاعن طبق دران کے لیے جا تد پر جانے کا راستہ بن گیا اگر آپ بدندفر مائے تو ان کی کیا مجال تھی کہ دہاں پہنچ سکتے لہذا در حقیقت یہ بھی حضور علیہ السلام کا کمال سمجھا جائے گا۔

سائنس تووہ ہے جوسورج جاند کو ایک لمحہ کے لیے روک نہیں سکتی مگر ہمارے آقانے صرف سورج کو روائیں لائے ہیں۔ ایک ہاتھ سے صرف سورج کو داپس لائے ہیں۔ ایک ہاتھ سے جاند توڑا۔ دوسرے سے ڈوبا ہوا سورج موڑا

الاهمال.
الخير و الغفران عسلى الا يجتمعنى الله مبحانه بالسعادة مع

**()**·····()

## (Y)

## سُدِّت کے دنیوی طبی فوائد

الحمد الله وحده حمدا كثير الا يقطعه العدد ولا يحصره الابد كما ينبغى لجلال وجهه وعظم جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم على النبى محمد والاكرم مولود وافضل من فى الوجود وعلى الله ذوى الكرم والجود و على اصحابه ذوى العظم والاحسان والحمد الله وب العلمين وصلى الله عليه وعلى اله والحمد الله والعلمين وصلى الله عليه وعلى اله والحمد الله والعلمين والعلمين والعلمين الطاهرين .

اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم0 بسم الله الرحمن الرحيم0

لى حبيب حب يشوى الحشا لويشا يسمشى على عينى مشى martat.com

مهسر و بهسر شفیع مجرمان حسبسی الله محد کسه الله ام کفلی ارجعی بسر پائے هر قلاش نیست مصطفی چون دُر وحدت را بسفت اتسنسا فسی دار عقبسانسا حسن (مولاناروم علی الرحمه) سيدو سرور محمد نور جان عقل قربان كن به پيش مصطفىٰ اذكر الله كار هر اوباش نيست عجلوا الطاعات قبل الفوت كفت اسنا فسى دار دنيانا حسن

### جائے شادی نیست دنیا، هوش دار

زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے کیوں نہ اس کو مصطفیٰ کریم مَالیٰجُنم کی سنتوں اور آ ب کی پاکیز واداؤں کی روشی میں گزارا جائے۔ پنتہیں کون سی ادااللہ کو پند آ جائے اور اس زندگی کا مول پڑجائے۔ جس قوم نے اپنے نبی ورسول کے طریقہ زندگ کو بھا دیا اللہ نے اس قوم کا نام ونشان مٹا دیا اس لیے اللہ نے امت مصطفیٰ کو بالخصوص یہ تھم فرمایا۔

وما التلكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا . (العنب) اورجو كيم تهمين رسول عطافرمائين وه الحاوادرجس منع فرمائين رك جادً ورحمه اتوال و افعال الم فنى درهمه اتوال و افعال الم فنى قبلة خود ساز خلق مصطفى ( مَنْ فَيْمًا)

سنت ایک ایسائمل ہے کہ اس کے بغیر قرض کی تخیل بھی ممکن نہیں۔ کوئی شخص نماز جیسا فرض بھی بغیر سنت کے اوانہیں کرسکتا۔ اگر قیام، رکوع، بجدہ فرض ہے تو تعوذ ، تسمیہ اور تبیجات سنت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وعدہ اللی ہے اذا ذمح سوت ذکے سوت معی ۔اے بیارے! جہاں میراذکر ہوگا وہاں تیراذکر ہوگا جہاں میرافرض ہوگا وہاں تیراک سنت ہوگ۔

فرض تو بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں جبکہ سنتیں پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔کان میں آ ذان پڑھنا، بال اتار نا، فقندو عقیقہ کرنا بیسب کام سنت ہی تو ہیں۔

#### مم السنت كيول بين:-

یک وجہ ہے کہ ہم الل سنت ہیں اہل واجب یا اہل فرض نہیں ہیں اگر چہ مرتبہ زیادہ فرض و واجب کا ہے مگر پھر بھی ہم اہل سنت اس لیے ہیں کہ فرض کی اوا نیکی اور تکیل بھی بغیر سنت کے نہیں ہوگئی۔ ہم نے وضو کیا مسجد ہیں آئے اللہ کا فرض نماز اوا کرنے کے لئیر سنت کے نہیں ہوگئی۔ ہم نے وضو کیا مسجد ہیں آئے اللہ کا فرض نماز اوا کرو فرض لیے مگر تھم ہوا کہ میرے فرض بعد ہیں اوا کرو پہلے میرے صبیب کی سنتیں اوا کرو فرض پندرہ سال کے بعد شروع ہوتا ہے اور سنت پیدا ہوتے ہی شروع ہوجاتی ہے۔ سنت نکاح ہوگی تو انسان حلالی ہوگا ورنہ جرامی۔

ہرسنت عمل کرنے کے لیے ہے اس لیے ہم اہل سنت ہیں جبکہ جوایے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ ہرحدیث پرعمل کر کے دکھا کیں ، کیونکہ

صدیث تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جاند کو توڑا، ڈو بے ہوئے سورج کو واپس لوٹا یا، پھروں کو کلمہ پڑھایا۔ جوہر صدیث کو مانتے ہیں اور ہرسنت پرعمل کرتے ہیں۔وہ اہل سنت کہلا تے ہیں۔اور سنت پرعمل کیے بغیر نہ دعا قبول نہ عبادت منظور۔

۔ ہزار سجدے کرد پھر بھی میں دعاؤں کو بغیر تیرے وسلے کے بے اثر دیکھوں

کام تو بغیرسنت کے بھی ہو بی جاتا ہے لباس پہننا ہو، تیل لگاٹا ہو، پانی پینا ہوتو خلاف سنت طریقے ہے بھی کرو گے تو ہو جائے گالیکن اگر یہی کام سنت کے مطابق کرلیے جا کیں مثلاً پانی پینا ہے تو ہو جائے گالیکن اگر یہی کام سنت کے مطابق کرلیے جا کیں مثلاً پانی پینا ہے تو بیٹھ کے بیو، دا کیں ہاتھ میں برتن پکڑ کر پانی کو دیکھ کر بیو، بسم الله پڑھ کے بود تین مانسوں میں بیواور چینے کے بعد الجمد للہ کہوتو بین کام سنت کے بمالاً کو ڈھیروں ٹواب کا حقد ارقر اردیتے ہیں۔ایک حدیث میں زمرے میں آکرایک مسلمان کو ڈھیروں ٹواب کا حقد ارقر اردیتے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ جس دور میں میری اس سنت کو زندہ کرنے سے سوشہیدوں کا ٹواب ماتا ہے۔

مجھی دیکھنے میں بندہ ایک سنت برعمل نہیں کررہا ہوتا مگراس کے خمن میں کئی سنت کے تواب سے محروم رہا تو داڑھی میں کے تواب سے محروم رہا تو داڑھی میں

تیل نگانا، کُنگی کرنا، خلال کرنا بیرسارے کام سنت ہیں جن سے بندہ محروم ہوجاتا ہے۔

بزرگان دین فرماتے ہیں دو پہر کے وقت سونا (قیلولہ کرنا) اگر سنت سجھ کر کیا جائے

ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ اور عید کے دن کھانا ہزاروں نفلی روزوں سے بہتر ہے۔

ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ اور عید کے دن کھانا ہزاروں نفلی روزوں سے بہتر ہے۔

ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ اور عید کے دن کھانا ہزاروں نفلی روزوں سے بہتر ہے۔

ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ اور عید کے دن کھانا ہزاروں نفلی روزوں سے بہتر ہے۔

ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ اور عید کے دن کھانا ہزاروں نفلی مربعت کے سوا

بچہ پیدا ہوتو روتا ہے ڈاکٹر زکتے ہیں خوراک مانگا ہے گر ہمارے آتا کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ خوراک تو ساری عمر کھا تا رہے گا اب روکر خوراک نہیں آ ذان ما تک رہاہے، تا کہ اس کومعلوم ہوکہ جس عالم (ارواح) سے آیا ہے اگر دہاں مصطفیٰ فریج آئے کی عظمت کے ڈینے نج رہے ہیں تو جس جہاں میں آیا ہے دہاں بھی ای آتا کی شان میں آذا نیں گونج رہی ہیں۔

> ے عرش پہتازہ جیم چماڑ فرش پہطرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے۔

(الخل معترت)

الغرض، حضورعلیہ السلام کی سنت کی اتباع ہی انسان کی نجات کا ذر بعہ ہے۔ شخ می الدین اکبر فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور علیہ السلام کی تمام سنتوں پہل کرلیا ہے سوائے ایک کے اور وہ یہ کہ کاش میری کوئی بیٹی ہوتی۔ جس کا نکاح ہیں اپنے کسی عزیز سے کرتا (اس طرح کی ایک حسرت حضرت مجد دصاحب علیہ الرحمۃ کے دل ہیں بھی رہی کہ کاش میرا نواسہ ہوتا وہ میری کو دہیں آتا اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میری مرنے کے بعد بھی اگر میرا نواسہ پیدا ہوتو اس کومیری قبر پر بھا دیتا۔ ہوسکتا ہے اس طرح اس سنت پر بھی مل موجائے۔)

حضرت یا بزید بسطامی علیہ الرحمۃ ایک صاحب کرامت مخفی کی ملاقات کو مجے۔
آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تعوکا ہے۔ آپ نے اس کوسلام بھی نہ
کیا اور یہ کہہ کر واپس آ مجے کہ بیٹنس (ولی کیے ہوسکتا ہے جو) سنت کا تارک ہے۔

حضرت امام احمد بن مغبل رحمة الشعلية فرماتے جين كه بين أيك جماعت بين قاكه لوگ في بوئ بي بوكر جمام بين تحص محكے جيں۔ جبكه بين حضور عليه السلام كی سنت پرعمل كرتے ہوئے تهبند بائد هركم يا رات كو بين نے غيبی اعلان سنا كه اے احمد! رب نے تمها دے سادے عن اوبخش ديئے اور تمہيں لوگوں كا امام بنا ويا اس أيك سنت پرعمل كرنے كی وجہ ہے۔ جس نے بوجها تم كون بوفر مايا بين جرئيل بول فرشتے حضور انور كی عظمت كرتے ہيں ، اور حضور كی وجہ ہے حضور كی وجہ ہے حضور كی وجہ ہے اور عضور كی وجہ ہے اور عضور كی وجہ ہے دار تر جی اور حضور كی وجہ ہے حضور كی وحمل ہیں۔

کایت:−

مثنوی شریف کے دفتر سوم کے آخر میں ایک عجیب دکایت کھی، دکایت مندیل در تنور داشتن الخ کے دعفرت الس کے ہاں صحابہ کرام رفتان کی دعوت تھی عین کھانے کے وقت کی روت تھی عین کھانے کے وقت کی رائے کا دستر خوان جب بچھانے گئے تو دہ میلا تھا آپ نے اپنی خادمہ کو تھم دیا کہ اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دومہما نوں نے تعجب کیا اور دھوآں نکلنے خوان جلنے کا انتظار کرنے گئے گر دیکھا یہ کہ چند کمحول کے بعدا ہے آگ سے نکالا تو وہ بالکل محفوظ تھا البتہ اس کا میل کچیل جل چکا تھا۔ دہمتر خوال صاف ہو کیا تھا۔

قوم گفتند اے صحابی اے عزیز چوں ندسوزید و منقه گشت نیز گفت زائکہ مصطفے دست و دہاں کیس بمالید اندریں دستار خوال انہیں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول پہ جلا کیوں نہیں فرمایا ایک دفعہ حضور انور نے اس دستر خوان سے اپنا منہ اور ہاتھ مبارک پونچھ لیے سے جب سے بیآ گ میں جلانہیں کرتافی ماتے ہیں

اے دل ترسندہ از نار عذاب باچناں دست و دہن کن انتساب چوں جمادے راکند تشریف دار جان عاشق راجہا خواحد کشاد اے دل اگر تجمے عذاب کی آگ سے ڈرگٹا ہے تو ان ہاتھوں اور ہونؤں سے نسبت قائم کر جب ان کی تبعت نے کپڑے و جلنے سے بچالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے بچالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے بھالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے مجالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے محالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے محالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے محالیا تو عاشق رسول کو جلنے سے دو محالی کے دل اس کے دل آگر کے دائی کو حلالے دل آگر کے دائی کے دل آگر ک

کیوں نہیں بچائے گی۔ (روح البیان) قصائد قاسمیہ میں قاسم نا ٹونؤی لکھتے ہیں۔

۔ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مرد فروں مرد کو مورو مار مرد کی جی کو مورو مار کے بین سگ ہیں مدینے کے مجھ کو مورو مار کے بین سگ کو ترے کو مرے نام سے عیب تمہارے یا کا لگنا ہے مرے لیے عزو وقار

سبق آموز مثال:-

کسی سکھ کو کہا گیا کہ پنی داڑھی ۔ یہ ہر بالکے بدلے روبیہ دوروپ پانچ روپ لیتے جاؤ اور سارے بال دے دواس نے کہا اگر جان بھی دے دوتو یہ سودا منظور نہیں کیونکہ یہ ہمارے بابے گرونا تک کا تھم ہے، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ پیسوں کے لیے بابے کا تھم ٹھکرا دول۔

محمر ہائے مسلمان تہنیں کیا ہوگیا ہے کہ تو پسیے بھی جیب سے دیتا ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بیاری بیاری سنت کومنڈ اکر گندی نالیوں میں پھینک دیتا ہے۔ سے اس گھر کو ہے گئے گھر کے جراغ سے

آپ کہتے ہیں تی وہ ہوتا ہے جوسی سنائی بات پہل کرے ہیں کہتا ہوں آپ غلط سیجھے ہیں تی تو وہ ہوتا ہے جو مرکز بھی حضور کی سنت کو نہ چھوڑ ہے اور جس کو دیکھنے ہے حضور علیہ السلام کی سنت یاد آ جائے اور اس کو ہر وقت یہی فکر دامن گیرر ہے کہ غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے ہے تیری تصویر جل گئی ہوگ ہوگ متم تی کی سنت کی تو ہین میں اپنی عزت تلاش کرتے ہواور حسن و جمال کے لیے اسے آ قاکی سنت یاک کا منہ چڑھاتے ہوئے انگریز کی نقالی کرتے ہو۔ ہوسکتا ہے یہ سارا کچھ کر کے بھی شہیں کوئی و کھنا بھی گوارا نہ کرے گر مجوب خدا کی سنت اپناؤ گے تو خدائی و کھی خدا ضرور تہمیں مجب سے دیکھ گا۔اور ندصرف د کھے گا بلکہ یہ حبب کم خدائی و کھی خدا ضرور تہمیں مجب سے دیکھے گا۔اور ندصرف د کھے گا بلکہ یہ حبب کم الله ہو و تہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

یبودونساری کی ی شکل بنا کرعزت کی بھیک ماشکنے والو ی ایس خیال است و محال است و جنون دنیاوآ خرت کی عزت حضور کے قدمول سے وابستہ ہے، اور سارے جہان کاحسن و جمال تو حضور کی بابر کت اداؤن ہیں ہے۔

ہم نے دیکھا ہے اس کے گزرے دور میں بھی دوسرا کوئی عمل یلے نہ بھی ہوصرف چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا ہوتو بڑے بڑے عزت والے بھی راستے سے ہث جاتے ہیں، جب ایک سنت کا کمال میہ ہے تو جوسرایا سنت بن جائے اس کی شان کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

اے مسلمانو! کہاں جارہے ہو! ناول پڑھتے ہوجن میں جھوٹ بی جھوٹ بی جھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور قرآن سے اعراض کرتے ہوجس میں قصے بھی ہیں اور احکام بھی ،غیب کی خبریں بھی ہیں اور اوا مرونواهی بھی۔ ڈائجسٹ کی بجائے اپنے نبی کی احادیث پڑھنے کا دلوں میں شوق پیدا کرو۔ جوئے کی گولیوں سے کھیلنے کی بجائے تنہیج کے دانوں سے دل کو سکون بخشو، اگریز کی نقل کرنے کی بجائے محد عربی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر د۔

۔ محمد مصطفیٰ کی عظمتوں سے منحرف ہو کر بیہ دعویٰ مسلمانی مجمعی مانا نہ جائے گا

دنیا کی معمولی شرمندگی ہم ہرواشت نہیں کرسکتے اوراس سے بیخے کے لیے جان کار اوستے ہیں قر کوئی انظام کرو۔

اس دن آ کڑتے مغروری نکل جائے گی تیری

ہری است میری

جس دن کہیا سرور عالم ایہ نہیں است میری

بزرگان وین میں سے بعض نے تو ساری عمر کی پھل اس لیے نہیں کھائے کہ اس بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ سنت کیا ہے؟ البذا ساری عمر اس پھل کو ہاتھ نہ لگایا۔ ہم ان کو مانے کی بات تو کرتے ہیں گر ہمارافعل ہمارے قول کی تروید کرنے کے لیے کافی ہے۔
مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اسے گھر کی کھڑی مبود کی طرف نکالی اور

اس سے کی بزرگ نے پوچھا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: یہی کہ مجد کی آب و ہوا اور خوشبو میرے گھر میں آئے گی۔ فرمایا! کاش تو یہ نیت کر لیتا کہ آذان و اللوت کی آ واز میرے گھر میں آئے گی تو خوشبو اور ہوا تو پھر بھی آتی رہتی گر اس نیک اللوت کی آ واز میرے گھر میں آئے گی تو خوشبو اور ہوا تو پھر بھی آتی رہتی گر اس نیک نیک نیش کی تو فوشبو اور ہوا تو پھر بھی آتی رہتی گر اس مروموی کی نیتی کا ثواب بھی جہیں ملتا رہتا۔ ہم جیسے تی کم ہمتوں کے بارے میں رئیس امروموی کی ایک مزاحید رہائی ہے

ا آپ خود اینے کو للکارا کریں بیٹھے بیٹھے کھیاں مارا کریں غیر کو چیننج دے سکتے نہیں سمجھ نہ چھے تو شخل ہو سرکار کا

اس دور کا انسان سائنس سے بڑا متاثر ہے اور ہرکام کرنے سے پہلے اس کے دنیوی فائدے کے متعلق سوچتا ہے۔ آج کی تقریر بی اختصار کے ساتھ ای موضوع پر اظہار خیال ہوگا۔ آئے جائزہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں بیس کس قدر فوائد ہیں۔ گراس سے پہلے ایک تمہید کا ہونا ضروری ہے۔

تحقیقات سائنسی اور تعلیمات نبوی:-

۔ ہمہ شہر پُر زخوباں من درخیال ماھے چہ منم کہ چٹم بدخواہ نہ کند بہ کس نگاھے

اس کا کتات بی اللہ تعالی نے جو بھی ہی اور رسول مبعوث فر مایا اس کو دیگر مجزات کے علاوہ کوئی ایک ایسا مجز ہ بھی عطا کیا جولوگوں کے اس کمال کے ساتھ ظاہری مشابہت رکھتا تھا کہ جس کواس دور کے لوگ اس دور کا سب سے بڑا کمال بچھتے تھے آگر چہوہ ناجا کر اور باطل ہی کیوں نہ ہوتا لیکن چونکہ لوگوں کی نگا ہوں بی وہ کمال سجھا جاتا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اپنے ہی کو غلب عطا فرمانے کے لیے مجزے کے سامنے اس کمال کو مغلوب فرمایا۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے دور بیل تھکت عروج پرتھی، جب تھا ہ علاج کے ذریعے فرمایا۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے دور بیل تھکت عروج پرتھی، جب تھا ہ علاج کے ذریعے بارکوتندرست کرنے کا دھوئی کرتے تو آپ لاعلاج مریضوں کو ہاتھ لگا کر اللہ کے تھم سے تندرست فرما دیتے ، اندھوں کو بینا کردیتے اور مردوں کو زعرہ فرما دیتے لہٰذا آپ کے سامنے سارے موا و بینا کردیتے اور مردوں کو زعرہ فرما دیتے لہٰذا آپ کے سامنے سارے موا و عاجز آج کے موٹی علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور بیل جادو معلی مارے موا ما معلیہ السلام کے دور بیل جادو

کو بہت بڑا کمال سمجما جاتا تھا اور جادو بڑا حروج پرتھا۔ جب فرعون کے درہار میں جادو کروں نے رسیاں پھینکیں جوسانپ نظر آنے لکیس تو اللہ کے نبی موئی علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا (جواگر چہ مجز و تھا مگر بظاہر ان کے کمال سے مشابہت رکھتا تھا) جس نے ساری رسیاں نگل لیس۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کوغلبہ عطا فر ما دیا۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کے کندھوں پر اپنا تخت اٹھائے پھرتے تھے۔

صالح عليه السلام كردور بيس بها و ول كوكريد كركل بنانے كو بهت برا كمال سمجها جاتا (و تنحتون من الجبال بيو تا فرحين) اور جب آپ نے پھر سے اونٹن كونكال دكھايا تو اس كمال كرما منے وہ لوگ بيس ہو گئے چونكہ حضور عليه السلام كرنا نہ نبوت ورسالت ميں سائنسي علوم و تحقيقات كو كمال سمجھا جاتا تھا للبذا آپ نے اس حوالے سے اليي اليي اليي تعليمات عطافر مائيس كرآج سائنس ان كرسامنے دنگ اور انگشت بدندال نظر آتى ہے۔ آج سائنس بھي اس حقيقت كوشليم كرچكي ہے كہ جر جانداركو پائى سے بيدا كيا كيا كيا جاوركا ئنات كا آغاز پائى سے جوا جبكہ حضور عليه السلام نے چودہ سوسال پہلے يہى پحرفر ماديا (و جعلنا من المعاء كل شي حي القرآن)

دورکی آ واز سننے کی سائنس میں صلاحیت ہے گرید کمال اس کو کہال سے سلے کہ ہمارے آ قا اپنی والدہ ماجدہ کیطن اقدس میں لوح محفوظ پہ چلتے قلم کی آ وازس رہے ہیں، اور سائنس تو آ لات کے ذریعے آ واز دور تک پہنچاتی ہے جبکہ حضور کے غلام بغیر کسی آ لے کے مدینہ میں بیٹے کرسینکڑوں میل دور نہا و تد میں اپنی آ واز پہنچار ہے ہیں۔ (بسا مساریة الحبل) معلوم ہوا کہ جہال سائنس کے کمالات کی انتہا ہور ہی ہے اس سے آگے کے کمالات کی انتہا ہور ہی ہے اس سے آگے کے کمالات کی انتہا ہور ہی ہے اس سے آگے کے کمالات کی انتہا ہور ہی ہے اس سے آگے کے کہالات کی انتہا ہور ہی ہے اس سے آگے کے کہالات کی انتہا ہور ہی ہے۔

ٹی وی کی سکرین کے ذریعے دور کی چیز دیکھنا سائنس کا کمال ہے گر ابھی ان کو بیہ کمال نصیب نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوسکتا ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر حبشہ میں ہونے والی جنگ (مونہ) کا آتھوں دیکھا حال بیان کریں اور وہ بھی بغیر کسی ذریعے اور آلے کے ،اور مہد نہوی کے مصلے پہکھڑے ہو کر جنت و دوز خ کوا پی آتھوں سے دیکھیں۔

یہ کمالات دنیا میں آگر کسی کو حاصل ہیں تو وہ ایک ہی ہستی ہے جو محبوب خدا کی ہستی ہے۔ ہر یک بفتر خوایش بجائے رسیدہ است آنجا کہ جائے نیست تو آنجا رسیدہ ای

سائنس کب سے اس کوشش میں ہے کہ انسان کی طرح کا انسان تیار کیا جائے جو انسان جیسے کام کر ہے تک نہیں ہورکا گر انسان جیسے کام کرے تا کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑی چلتی رہے گر آج تک نہیں ہورکا گر حضور کے بجروفراق میں تو تھجور کے خشک سنے (اسطوانہ حنانہ) نے انسانوں کی طرح رو کردکھا دیا ہے۔

روشیٰ کی رفتار فی سینڈ ایک لاکھ چھای ہزار میل ہے جو ہمارے پاس آٹھ سال میں پہنچی ہے اور کہیں سوسوسال بعد پینی اور بیسارا نظام پہلے آسان سے نیچ کا ہے (ولقد ذیب السمآء اللذیا بمصابیح) اس سے اوپر کیا ہے ابھی سائنس اس سے ناواقف و نابالغ ہے۔ تو جس کو پہلے آسان کی خرنییں وہ ساتویں آسان کے اوپر کے طلات کیا جائے؟ پھر ساتوں آسان تو ایک ذرے کی مائد ہیں عرش معلی کے سامنہ طلات کیا جائے؟ پھر ساتوں آسان تو ایک ذرے کی مائد ہیں عرش معلی کے سامنہ جب مکان کی وسعتیں یہ ہوں گی اور ہمارے آتا تو اس سے جب مکان کی وسعتیں یہ ہوں گی اور ہمارے آتا تو اس سے بھی آگے قاب قوسین کی مزلوں کو عبور کر کے اواد ٹی کے نظارے لیتے رہے اور مکہ سے اٹھ کر یہاں تک اور یہاں سے واپس مکہ تک سارا معاملہ چشم زدن ہیں ہوگیا (سبحسن اٹھ کر یہاں تک اور یہاں سے واپس مکہ تک سارا معاملہ چشم زدن ہیں ہوگیا (سبحسن اللذی امسوی بعدہ لیلا) جہانوں کے فاصلے مث گئے اور کمانوں کی دوری بھی ختم اللذی امسوی بعدہ لیلا) جہانوں کے فاصلے مث گئے اور کمانوں کی دوری بھی ختم ہوگئی۔ یہ عظمت مصطفی ۔

جملہ عالم جسم آقا جاں توئی دل توئی دلبر توئی ایماں توئی

الہذا اب بہ کہنا کہ دنیا کا ہر کمال حضور علیہ السلام کے کمالات کے سامنے بیج ہے یہ بھی چھوٹی ہات رہ گئی ہے بلکہ یول کہا جائے کہ ہر کمال نبوت کے خاک یا کے ذروں کی پیدا وار ہے اور اگر کسی نے مردہ زندہ کر نیکا بھی کمال حاصل کرلیا تو یہ بھی کمالات نبوت ہی کی بعیک اور خیرات ہوگی۔ کی بھیک اور خیرات ہوگی۔ سائنس ایک حقیقت کوخود ہی متعلیم کر کے چندسالوں کے بعداس کا انکار کردیتی ہے محر بهارے آتانے جو بات فرما دی اگر چہ خواب کی حالت کی کسی حقیقت کو بیان فرما دیا، ز مانہ بدلتا ہے تو بدل جائے صدافت نبوی میں فرق ندآ سے گا۔ ے عرصة گفتگو ہے تنگ قصة درد وغم دراز

کوئی سے تو کیا سے کوئی کھے تو کیا کھے

اگر کمالات مصطفیٰ کی حد بندی کرنامتعمود ہوتا تو بات قاب قوسین یہ ختم کر دی بیاتی لیکن ادادنی فر ما کرچیکنج کر دیا گیا که اب مجھو کیاسمجھ سکو ھے؟ قاب قوسین تک تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی تھی ، اس کے آگے زبانیں بند کرنو، بس بیکہو کہ خالق ومخلوق کا فرق ہی باتی رہ گیا ہے، جس طرح اس فرق کومٹانے کی اجازت نہیں اس طرح کوئی اور فرق لانے ی اجازت مجمی تہیں۔

> ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو الله بی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو

اس کیے ف او حسی السی عبدہ ما او حلی کے بردے میں حقیقت معراج کو بیان فرمادیا، کیونکہ جب محبوب کی صفات کی صربیس جہاں سے جا ہوقر آن بردھ لو۔ جسننابل على هولآء شهيدًا . وما ارسلنك الارحمة للعلمين وكان فضل الله عليك غيظيه بياية وات وصفات خداوندي توويسے بي لامحدود ہيں۔ نه اسكي عظمتيں الفاظ كے ا حاطے میں آسکتی ہیں نداس کی ۔اور بیرنگ حضور کی ذمہ دار یوں میں بھی پیدا کر دیا مثلاً ادع الني سبيـل ربك . يا ايها المدثر قم فانذر . يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - كس كوبلاتا برب كى راه كى طرف، كس كو دُرانا ب، كس كو پيغام پنجانا ہے، اس كا ذكر تيس كيونك تھم دينے والے كى خدائى لامحدود ہے اور جس كوتكم ديا جار ہا ہے اس كى مصطفائي لامحدود في

> ۔ اگر خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب چھ جو کھے کہا تو تیرا حسن ہوگیا محدود marfat.com

#### اسلام کا نظام طہادت: –

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجد قباء کے نمازیوں کے بارے میں فرمایافیہ د جال یہ حسون ان یتطہروا ۔اس میں ایسے لوگ (نمازی) ہیں جوخوب صاف سخرا ہوتا پند کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیے طہارت کرتے ہوتو انہوں نے بتایا۔ ہم تضائے حاجت کے بعد ڈھیلے اور پھر پائی استعال کرتے ہیں۔ آج آگر چہ سائنس والوں نے ٹاؤکو استعال کرنے کی بات کی ہے مگروہ خود ہی کہتے ہیں کہ اس سے پاخانے کی جگہ پائی ہے ایک پھوڑا نگلنے کا خطرہ ہے جس کا علاج سوائے آپریشن کے کوئی نہیں۔ جبکہ پائی استعال کرنے والے اس بھاری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح شوکے استعال سے بیشاب کے داستے اور گردوں میں بیپ بیدا ہوجانے کا امکان ہے، بالخصوص عورتوں کو معلوم ہواان بھاریوں کا علاج مغربی تعلیم میں نہیں بلکہ ف طہروا کے شفا بخش تھم ربائی معلوم ہواان بھاریوں کا علاج مغربی تعلیم میں نہیں بلکہ ف طہروا کے شفا بخش تھم ربائی

جواعضاء ننگا رہتے ہیں وہ مختلف بیاریوں کے جراثیم کی زدیس آجاتے ہیں،
بالخصوص ناک اور منہ کے ذریعے بیاریاں اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسلام نے پائی بار روزانہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے کر اپنے بائے والے کو ان بیاریوں سے بچا لیا۔ یہی حکمت کھانا کھانے سے ہاتھ دھوکر تولیہ استعال نہ کرنے میں ہے تا کہ تولیہ کے ساتھ اگر کوئی گندے جراثیم ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے منداور منہ کے ذریعے بیٹ میں نہ ساتھ اگر کوئی گندے جراثیم ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے منداور منہ کے ذریعے بیٹ میں نہ کار فرما ہے کہ منہ سے نگلنے والی سائس (کاربن ڈائی اکسائیڈ) کے گندے جراثیم سے بچا کار فرما ہے کہ منہ سے نگلنے والی سائس (کاربن ڈائی اکسائیڈ) کے گندے جراثیم سے بچا جاسکے۔ اس لیے ہی مسواک کی بہت زیادہ تا کید فرمائی گئی اور مسواک کو طولاً نہیں بلکہ عرضا کرنے کا حکم دیا۔ آج کی طب بھی یہی پھے کہ رہی ہے کہ برش یا مسواک عرضا کرنے سے دانتوں کا پوری طرح خلال ہوجاتا ہے۔ جس کا صدیمت بیس حکم دیا گیا ہے۔ کرنے سے دانتوں کا پوری طرح خلال ہوجاتا ہے۔ جس کا صدیمت بیس حکم دیا گیا ہے۔ کسم میڈیکل کا لی سے تعلیم حاصل کی تھی ؟ آپ تو آئی شھے۔

ای و دقیقه دان عالم بیشاب کرنے سامیہ و سائبان عالم کی مرتبہ سنے بین آیا کہ سوراخ بین پیشاب کرنے سے شرمگاہ پرسانپ یا بچھونے دس لیا۔ اس لیے بزرگ سوراخ بین پیشاب کرنے سے منع کرتے ہیں مگر بزرگول کو بھی یہ نیش بارگاہ رسالت علی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام سے حاصل ہوا ہے کیونکہ ہمارے آ قانے اپنی امت کو بینکڑ وں سال پہلے اس ممل سے منع فرما دیا ہے۔

حضور علیہ السلام نے استنجاء کرتے وقت ندا کیر (جائے استنجاء) پہ پائی کے چھینے مارنے کا تکم دیا ہے۔ (ابن ماجہ س ۲۵) آج تھکاء سے پوچھو کہ جہاں بیمل وہم ووسوسہ جیسی بیاری کا علاج ہے وہاں معدے کی بیار یوں اور احتلام جیسے مرض کے لیے بھی شفاء بخش ہے۔ فطرت کی دس چیزیں موتے زیر ناف اتارنا، بغلوں کی صفائی، مونچھیں بیت کرانا اور داڑھی بڑھا، ناخن اتارنا وغیرہ میں کیا کیا فوا کہ جیں اگر مسلمان تھکاء اور ڈاکٹر زال بارے میں تحقیق کریں تو تھکت وطب کے انمول موتی ان کوئل سکتے ہیں۔

یہ وہ تعنیں ہیں جوہمیں حضور علیہ السلام کی سنت طہارت سے عطا ہورہی ہیں اور اللہ کے رسول نے بین ہیں جوہمیں صحت کے وہ زریں اصول عطا فرمائے بیل جو کسی اور فرہب والے کے بیان بیں۔

ے جو بے طلب ہی ملے تو دعا سے کیا ماتکوں بر رسول میں، اللہ سے کیا ماتکوں

خدا ہے ما تک لیا ہے رسول تو میں نے اب اسکے بعد رسول خدا ہے کیا ماتکوں میری طلب ہے بہت کم تیری سخاوت سے تو خود عطا ہے تو دست عطا ہے کیا ماتکوں

فقط یمی کہ تیرے ورکی خاک ہو جاؤں شکتہ یا ہوں تیرے نقش یا سے کیا مانگوں

نظام خورد ونوش:-

م خوری ہزاروں بیار بول سے نجات ولائی ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے راکھو بیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے ،ایک پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھو

(ہم کہتے ہیں کہ سارا پیٹ کھانے سے بھرو، پانی اپنی جکہ خود بنالے گا اور'' ساہ داکی وساہ آ وے آ دے ندآ دے ندآ وے)

\_ ایں کا راز تو آیدو مردان چنیں کنند

شخ سعدی علیہ الرحمة نے گلتان میں لکھا کہ کسی علاقے کے بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حکیم کو بھیجا کہ آپ کے غلام جب بیار ہوں تو ان کا علاج معالجہ کر لے لیکن ایک عرصہ تک مدینہ میں رہا اور کوئی بھی بیار اس کے پاس نہ گیا۔ آخر واپس جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ سوال کیا کہ وجہ کیا ہے یہاں کے لوگ بیار کیوں بہیں ہوتے تو اس کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے نبی کی تعلیم پیمل کرتے ہوئے اس وقت نہیں ہوتے تو اس کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے نبی کی تعلیم پیمل کرتے ہوئے اس وقت کھاتے ہیں جب ان کوخوب بھوک لگتی ہے اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی بھوک باقی رہتی ہے۔

دل کے تمام امراض بسیار خوری کی پیداوار ہیں، اس سے دل کی رکیس (وال) بند ہوتے ہیں، موٹا پا، بلڈ پریشر کے امراض جنم لیتے ہیں اور مخبوط الحوای کے دور سے پڑتے ہیں۔ اگر ان تمام بیار یوں کا علاج اس ایک سنت (کم کھانے) پر عمل کرنے سے ہو جائے تو اور کیا چاہئے۔ گویا اس سے فلا ہر بھی سنورتا ہے اور باطن میں بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ چندا شعار ملاحظ فرمائیں جن میں صحت و تندرتی کے بارے میں حکمت کے اصول بڑے خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں۔

جہاں تک کام چان ہو غذا سے وہاں تک وابع بیخا دوا سے اگر تجھ کو گئے جازے میں مردی تو استعال کر اغروں کی زردی جو ہو محسوں معدے میں گرانی تو پی کے سونف یا ادرک کا پانی آگر خوں کم سے اور بلغم زیادہ

تو کھا گاجر ، چنے ، خلفم ذیادہ جبر کے بل پہ ہے انسان جیتا اگر ضعف جبر ہے کھا پیتا شکن ہے ہوں آگر عملات ڈھیلے تو فورا دودھ گرا گرم پی لے جو طاقت میں کی ہوتی ہو محسوں تو مصری کی ڈیل ملتان کی چوس نورا دواغی ہے تیرا کام نورا دواغی ہے تیرا کام تو کھالے شہد کے ہمراہ بادام آگر ہو قلب میں گری کا احساس آگر ہو قلب میں گری کا احساس مربہ آلمہ کھا اور اناتاس جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین یائی کے غرارے

گائے کے گوشت کے ہارے میں اب تحقیق سامنے آئی ہے کہ اس میں کینیا (جنٹیا) نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے جس سے پچھامراض، قابل علاج جنم لیتی ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے۔ حضورعلیہ السلام نے آج سے پینکڑوں سال پہلے جبکہ کوئی اس کیڑ ہے کا نام بھی نہیں جانتا تھا اس کو مسوء المهضم فرما کراس کا دودھ پینے ، تھی کھانے اور اس میں شفاودواکی نشاندہی فرمائی اور گوشت سے پر ہیز کا اشارہ دیا۔

محر گوشت کھانا حلال ہے جس طرح طلاق میں کراہت کے باوجوداس کو جائز رکھا گیا۔ بھرے کی گردن کے گوشت کومفید قرار دیا گیا کیونکہ اس میں چربی کم ہوتی ہے جس میں چربی زیادہ ہواس سے بیاری کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے جنت میں پر عمدوں کا محوشت ہوگا۔

مچھلی کوحضور علیہ السلام نے پہند فرمایا اور وہ بھی تیل میں نیکا کر، آج طب جدید میں marfat.com

اس کے بے شارفوائد بیان کئے گئے ہیں۔

سینے کے درد کے لیے زینون کے تیل کو استعال کرنے کا فرمایا گیا۔ چند سال پہلے طب جدید والے تیل سے بھا گئے تھے آج خود کہتے ہیں تیل استعال کیا کرو۔

> ۔ یورپ کی غلامی ہے رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے

ایسے بی جن جانوروں کوحرام قرار دیا گیاان میں بے شار نقصانات ہیں۔مثلاً جس جانورکو ذکر نہ کیا گیا ہو یا گلا گھٹ کے مرجائے ،اس کا چونکہ خون نہیں نکل سکتا۔جس سے بیاریاں جنم لیتی ہیں اس لیے اس کوحرام فرمایا گیا اور ذرج کرنے سے وہ سارا خون بہہ جاتا ہے جو بیاریوں کا سبب بنتا ہے۔

خزر کو یہود ونصاری بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اسلام پہاعتراض کرتے ہیں کہ اس کو کیوں حرام کیا گیا حالا نکہ خود ان کے اپنے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے گوشت میں دوطرح کے کیڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرگی کے مرض کا باعث بنآ ہے اور دومراد ماغ میں سوزش کا مزید براں اس میں چر بی بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے اکثر امراض قلب پیدا ہوتے ہیں اور موٹا یا جنم لیتا ہے۔

شراب سے معدے کا سرطان، سوزش معدہ اور ہاضمہ کوخراب کرنے والی کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، جگر کے امراض اور معدہ کے زخم اس سے ہوتے ہیں، حیا تین کی کی ،خون کا انجاد اور استنقاء کا مرض لاتن ہو جاتا ہے علاوہ ازیں بھی متعدد موذی امراض کا موجب ہے۔

جس تی میں حضور علیہ السلام نے بیاری کی نشاندی فرمائی ہے اس میں ہمیشہ بیاری رہے گی اور شہد میں شفا کی نشاندی کی ہے تو آج کی تحقیقات کے مطابق بھی اس میں شفاء ہے۔ اس لیے اس کے تمام إجزاء دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ شہد میں خون کے اندر طافت پیدا کرنے کی صلاحیت ،جسم میں چستی اور دیکھت میں کھار پیدا کرتی ہے۔ لبنان کے جہیتال میں ایک محف کا تین ماہ سے علاج ہور ہا تھا اور کوئی فرق نہیں پڑ

رہا تھا۔معرے اس کا ایک دوست اس کے لیے شہد کا تخد لے کر کیا جواس نے استعال کیا،اس کے بعداس کاخون چیک کیا حمیا تو ڈاکٹر جیران منے کہ بیاس کا خون ہی نہیں۔ دوبارہ نمیث موا۔مشین چیک کی، ڈاکٹر انگشت بدندان تھے۔تھوڑے بی عرصے بعد مریض ٹھیک ہوگیا اور ڈاکٹر جو تین ماہ ہے اس پیمنت کررہے تھے وہ حیران رہ مکئے اور مریض سے یو جھا تونے کیا استعال کیا ہے؟ اس نے قرآن اٹھا یا اور سور ہ کل نکال کر آ کے رکھ دی کہ مجھے اس شہدنے شفادی ہے۔

سیلے ہوئے دنیا میں ہیں افکار محمد ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد اس بات کوغیروں نے بھی تنکیم کیاہے ہر طور سے لا ریب ہے کردار محمد جو چیز بھی مانگو ملے گی اس در سے ہر وقت سجار ہتا ہے دربار محمد

کس درجه مقدر کے سکندر تنے صحابہ ہر روز جنہیں ہوتا تھا دیدار محمد

آج آپریش کوسائنس کا کمال سمجما جاتا ہے گرکیا آج تک اور قیامت تک سائنس اس طرح كا آ بريش كريك كى كەجب حضور عليدالسلام كى عمر جارسال تھى تو آ پ كاول مبارک نکال کر باہررکھ دیا گیا۔سینہزم زم سے دھویا گیا اورحضور علیدالسلام بیسارا منظر ا بنی آئھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ کوئی مشین نہ کوئی آلہ نہ آپ کے قلب انور کی جگہ بلاستك كادل لكايا كيا كهجس كي بغيرا ج كرتى يافته دور مين امريكه اورلندن مين بهي آ پریشن ہیں ہوسکتا۔اورحضور فرماتے ہیں میں بیساری کارروائی ملاحظہ کررہا تھا۔

شان نی دا الله یاک جانے استھے پیش نہیں عقل دیاں کھوڑیاں دی سارے تارے وی رئیس ہیں کرسکدے میرے تی دے شہر دیاں روڑیاں دی کی محل کرنی اوہنا کوڑھیاں دی چن وجہ خبار جو نظر آوے ، اوتے دھوڑ اے آقا دے جوڑیاں دی

جرزے نی نوں نور ای نیس مندے بخاراور دیگر بیار بول کا علاج:-

یرانے لوگ ( گرمی کے ) بخار کا علاج یانی ہے کرتے متے جبکہ یرانی سائنس اس کا انكاركرتى تقى كه بخار والے يرياني نبيس والناج بيت اور آج خود واكثر باكى بخار كا علاج marfat.com

بانی سے بلکہ برف کی پٹیوں سے کرتے ہیں۔

بات کرنی مجمی نہ آتی تھی تہیں

یہ تو میرے سامنے کی بات ہے

حضور نے بخار والے مریض کوغوط لگوا کر اس کا علاج فرمایا اور فرمایا بخار ایک آگرا سے ہماری آگ ہے اور آگر میں ہوسکتا ہے ہماری آگ ہے اور آگر و پانی سے بجھایا جاتا ہے۔معلوم ہوا کہ بعض ہاتیں ہوسکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آسکیں گر جول جول زمانہ گرزتا جائے گا حکمت مصطفوی بھرتی جائے گی۔

حضورعلیدالسلام نے تر اور مجور وتر بوز کو ملا کر استعال فر مایا اور فر مایا کھجور کی گرمی کوتر اور تر بوز کی طب کی دنیا اور تر بوز کی شخندک سے مارو اور انکی شخندک کو مجور کی گرمی سے مارو۔ آج طب کی دنیا جمارے آقا علیدالسلام کے ان فرمودات عالیہ کو پڑھ کر وجد کرتی ہے۔

عمر بھر دیکھوں سخھے سیری نہ ہو بات سکھ الیم تیری صورت میں ہے

چھانی ہے خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی محت کی بات ہے میں مندوں کا نام ہو حمیا قسمت کی بات ہے لیکن سنوادر کان کھول کرسنو! حقیقت کو چمیایا تہیں جا سکتا اور

ر دامان توکل کی میہ خوبی ہے کہ اس میں پوند تو ہوتے ہیں دھے نہیں ہوتے اوراگرتم کھلی آنھوں سے میہ قائق دیکھ کربھی اپنے نبی کی تعلیمات سے اعراض کرو گئے منہ چھیرو گئے تو اس کے سواکیا کہا جا سکتا ہے۔

ے گوذراس بات پہ برسوں کے بارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کھی لوگ بہجانے مسکے

ہم اگر نہ بھھ مکیں تو یہ ہماری بدشمتی ہیں تو کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں پر ایوں نے کیا ہم کو تباہ بندہ پر در! کہیں اپنوں کا ہی بیرکام نہ ہوں ت

﴿ ....زخم ہوجائے تواس کورا کھ ہے بھر دینا اتنا آسان اورستا علاج ہے کہ اس سے خون فوراً بند ہوجاتا ہے اورزخم مندل ہوجاتا ہے جب حضور پاک ناتیج غزوہ احد کے موقع پرزخی ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرہ فی اسے آپ کا یمی علاج کیا۔
موقع پرزخی ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرہ فی اس کا یمی علاج کیا۔
مُماز اور صحت ِ جسمانی

نماز الی عبادت ہے کہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دائی درزش کی وجہ سے جسمانی صحت کا راز بھی ہے اور ورزش یہ مداومت بی مفید ہے۔ نماز میں اگر چہ بندے کی بلکی پھلکی ورزش ہو باتی ہے لیکن اگر سے طریقے سے تمام سنن اور سخبات کے ساتھ اواکی جائے تو کافی حد تک جسم کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور بغیر اور سخبات کے ساتھ اواکی جائے تو کافی حد تک جسم کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور بغیر آن میں منافق کی نماز قرار ویا گیا ہے۔

واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالي .

ورزش سے شریانوں میں جی ہوئی چربی پھل جاتی ہے مبح کے وقت چونکہ بید خالی ہوتا ہے اس لیے چار رکعت نماز مقرر ہوئی۔ دو پہر کو کھانا کھانے کے بعد پچھ زیادہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے لہذا بارہ رکعت کا تھم دیا عیا 'رات کو کھانا کھانے کے بعد چونکہ بنیند کرنی ہوتی ہے اس لیے پچھ زیادہ ورزش کی ضرورت تھی تو سترہ رکعت رکھی گئیں۔ رمضان شریف میں عموماً افطاری کے وقت زیادہ کھایا جاتا ہے تو ساتھ ہیں تراوت مجھی رکھ دی گئیں تا کہ بسیار خوری کی وجہ سے گڑ ہوئنہ ہو۔

پھر نماز کے لیے استنجا اور وضو کے بعد بھیرتر کریہ کہدکر ایک خاص طریقے ہے کھڑا ہونا کہ پاؤل کی انگلیوں کا رُح قبلہ کی طرف ہو ہاتھوں کو خاص انداز سے ناف کے نیچے باندھنا کہ دائیں ہاتھ کی درمیان والی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوبر ہوں ' انگوشے اور چھینگلی سے وائز ہ بناکر باز وکو پکڑا جائے تیام ہیں سیدھا کھڑا ہونا 'رکوع میں سرتو پشت کے برابر رکھنا کہ اگر پیٹے پ پائی کا بیالا مجرکر رکھا جائے تو پائی نہ گرے ہاتھ کھٹنوں پر رکھنا اور ٹائیں سیدھی رکھنا ' پورے جسم کی گئی شاندار ورزش ہے پھر تجدے میں کلائیوں کوز مین پدو با کے رکھنا کہ ان کے بیٹ ذمین پر گیس تعدیل ادکان اور نظر کو ہر ڈکن میں خاص جگہ پر رکھنا ' تشہد میں بیٹے کا خاص انداز کہ بایاں پاؤں بچھا کر رکھنا اور دائیاں کھڑا رکھنا اس ہے جسم میں چتی بیدا ہوتی ہئی سلام بھیر نے وقت گردن کو دونوں طرف بھیرنا' سراور گردن کی ورزش ہے اس طرح عبادت بھی ہوگئی اور ہر عضو کی ہلکی پھلکی ورزش بھی جوصحت کی منانت بھی ہے اور دسین اسلام کی تعلیمات میں شائل بھی ہے۔

اور فرمایا کہ اگر مفیں سیدھی رکھو سے تو تہمارے دل سید سے رہیں ہے اور اگر ٹیڑھی کرو اور فرمایا کہ اگر مفیں سیدھی رکھو سے تو تہمارے دل سید سے رہیں ہے اور اگر ٹیڑھی کرو سے تو دل ٹیڑھی کرو سے تو جا کیں ہے۔ آج تک لوگ جیران تنے کہ صف کے سیدھا اور ٹیڑھا ہونے سے دل کے سیدھا اور ٹیڑھا ہونے کا کیا تعلق مگر ماہرین تفسیات نے بتایا کہ ظاہر

انگال باطن بہاٹر انداز ہوتے ہیں ظلم کرنے سے دل سخت مکناہ کرنے سے دل کا سیاہ ہونا بھی ای قبیل سے ہے۔

#### ختنه کی سنت

جو تو میں ختنہ بیں کرتیں مثلاً اگریز سکھ وغیرہ ان کو اب نقصا نات کا اندازہ ہونے لگا ہے کہ شرم گاہ میں میں جم جانے کی وجہ سے کیڑے پڑجاتے ہیں دوائی رکھیں تو پیشاب کے ساتھ باہر آ جاتی ہے اور وہ کیڑے ریڑھ کی ہڈی تک کو متاثر کرتے ہیں اب وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور جبکہ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو و کھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ جس بات کو ہم نے عروج و کمال کے زمانے میں جا کر سمجھا ' میں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ جس بات کو ہم نے عروج و کمال کے زمانے میں جا کر سمجھا کے رسول اللہ مائے ہیں کہ جس بات کو ہم ہے میں ہی سمجھ لیا بھر وہ مسلمانوں کے مقدر پر رشک کرتے ہوئے زبانِ حال سے یوں کہتے ہیں۔

میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا ہے جھے جی نہیں آپ چھولوں کے خزیدار نظر آتے ہیں مکھی مشروب میں گرجائے تو

ہے ۔۔۔۔ آج کے دشمنان اسلام کمان ارائے رہے کہ یہ کیما ویزیمم کی شان والا پی ہے اور یہ کیا نفاست ہے کہ کمی اگر مشروب میں گرجائے تو کہتا ہے اس کوغوط وے کر نکالواور پی جاؤ گراب ساری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے اور با قاعدہ لیبارٹریوں میں تجربے ہو کیا جا ور با قاعدہ لیبارٹریوں میں تجربے ہو کیا جا ور با قاعدہ لیبارٹریوں میں تجربے ہو کیا جا ور جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو جو پر اس نے ڈیویا اس سے بیاری کے جراثیم نکل کر مشروب میں کھیل گئے اور جب اس کوغوط دے کر دومرا پر بھی ڈیویا گیا تو اس سے شفا والے جراثیموں کو مار دیا۔ ہمارے آتا نے ٹیلوں پہوکہ کہ والے جراثیموں کو مار دیا۔ ہمارے آتا نے ٹیلوں پہیٹھ کر جو با تیس فرمائی تھیں آئ وشمن بھی ان کی صداقتوں کو سلام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر آتا علیہ السلام صرف امیروں کے ہی تو رسول نہیں وہ جانے تھے کہ میری امت میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا است میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا است میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا است میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا است میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا است میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا است میں ایسے ایسے فریب بھی ہوں کے کہ وسکتا ہے کہ سال کے بعدان کو دود دھ کا پیالا

ملے اور منہ کے ساتھ لگانے لکیس تو مکھی گرجائے اگر میں کہوں کہ اس کو گرا دیا جائے تو اس کی حسر توں کا جنازہ نکل جائے گا لہٰذا اگر پینا چاہے تو ندکورہ طریقے سے پی لے درنہ کوئی تحکم نہیں ہے کہ ضرور بی ہے اگر طبع ناپیند کرتی ہے تو نہ ہے۔ مسجد نبوی کے فرش پہ بیٹھنے والے آتا کو اپنی قیامت تک آئے والی اُمت کی کننی فکر ہے؟

گاندهی کہا کرتا تھا آگر چہ میں مسلمان نہیں ہوں گر کھدر کالباس سادگی خدمتِ خلق اسلام کی وہ سنہری تعلیمات ہیں کہان کے ذریعے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے گاندهی! کاش تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی تقریروں میں رونے اور حضور علیہ السلام کی باتیں سنا کراپی لیڈری چیکا نے کی بجائے اندر سے بھی مان لیتا تو تیری آخرت خراب نہ ہوتی۔

ے کس قیامت کی کشش اس اسوہ کامل میں ہے ۔ تیران کے ہاتھ میں پرکان میرے دل میں ہے

#### کھانا کھانے کی سنت

مدانت کے بیال کرنے سے مومن ڈک سکتانیس

اُٹر سکتا ہے سرخود دار کا پر جمک سکتا نہیں اپی حالت بہ ہادرنام مولویوں کا کرتے ہیں کہ مولوی ڈیادہ کھاتے ہیں۔ سرتنگیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

پھر ہاتھ ہے کھانے کی بجائے پہلے تو صرف جی تھے اور اب خدا جانے کیا کیا جھریاں کا نئے آگے ہیں جن سے خوب کا نئے وار مقابلہ ہوتا ہے تا کہ جراثیم سے بچا جا سکے (شاید اس لیے باؤ بی استجا وغیرہ بھی ٹیس کرتے تا کہ جراثیم سے بچا جائے یا پھر کا نئے سے بی استجا کیا جائے ) حالا تکہ بھی کھا تا اتنا گرم ہوتا ہے کہ منہ ہیں پہلا چچچہ ڈالتے ہیں تو بندہ تارے گنے شروع کر ویتا ہے 'نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن' ہاتھ سے کھا کیں گے تو کم از کم ٹھنڈے گرم کا تو پیتہ چلے گا اور یہ صیبت تو نہ و کھنا پڑے گی۔ اور کھا کیں گے تو کم از کم ٹھنڈے گرم کا تو پیتہ چلے گا اور یہ صیبت تو نہ و کھنا پڑے گی۔ اور پیر بعد میں انگلیاں جائے میں (جس کو اب تک نفاست کے خلاف سمجھا جا تا تھا) گر بھر بعد میں انگلیاں جائے ہیں کہ اس میں شفا کے جراثیم ہیں' ان سے بھی محروی رہتی ہے جن تک تیے تیری عقل اب بہنی ہے گر مصطفیٰ کر یم فائیڈ نے پہلے بی بتا دیا۔

حضرت قبلہ سید ابوالبر کات علیہ الرحمۃ کے سامنے کوئی شخص جی سے کھانا کھار ہاتھا تو آپ نے پوچھا' ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا' ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا' ہاتھ خراب ہو گئے تو دھوئے جا سکتے ہیں مگر دل خراب ہو گیا تو کیا کرو ہے؟ (بروایت حافظ حفیظ الرحمٰن)

ایک مرتبہ افغانستان کا کوئی بادشاہ پاکستان میں آیا اور حکومتی سطح پہاس کی دعوت کا اہتمام کیا گیا سب لوگ جج سے کھا رہے تھے گر بادشاہ ہاتھ سے کھانے لگا بعض وزراء سنے آپس میں کانا پھوی شروع کر دی کہ بیر کیسا بادشاہ ہے؟ اس نے بھی معالمہ بجھ لیا اور ان غراق کرنے والوں کو کہا تمہارے بیر جج ہوسکتا ہے سینکٹروں مونہوں میں گئے ہوں لیکن میرایہ ہاتھ صرف میرے ہی منہ میں جاتا ہے لہذا غراق تمہارا اُڑایا جانا جا جا جا جا جا ہے درکہ میرا۔

حضرت حذیفہ بن بمان حضورعلیہ السلام کے سفیر بن کر امران مجے تو کسری اران

نے اپنے کل میں ان کی دعوت کی کھانا کھاتے ہوئے لقمہ کراتو آپ نے صاف کرکے کھالیا' کھالی

ے تخت سکندری پر وہ تعویتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی میں

(اس طرح کاایک واقعہ حضرت معقل بن سیار کا بھی ابن ماجہ س۲۴۳ پہ ہے) حضور علیہ السلام نے کھاٹا کھانے کے آواب بیان کرتے ہوئے فر مایا 'بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ'ایئے آھے سے کھاؤ (سحل معمایلیق) اور برتن صاف کرو۔

من اكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة . (١٤٥)

جو برتن کو انچھی طرح صاف کرئے برتن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اس طرح کی باتیں بتا کر ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم پر کس قدر احسان فرمائے ہیں۔ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے؟ یہ ہے بالمؤمنین رؤف رحیم۔ آج کل بالخصوص اس (کھانے پیٹے کے) میدان ہیں شادی بیاہ پارٹیوں اور دیگر تقریبات ہیں جو بے احتماطیاں ہوتی ہیں سات سات کھانے اور دیگر لواز مات یہ اس

تقریبات میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں سات سات کھانے اور دیگر آواز مات باس قدر دولت ضائع کی جاتی ہے کہ الامان الحفیظ جبکہ آتا علیہ السلام نے ساری عمر دوسالن الشخص بیں کھائے۔ ہم پیٹ تو بھر لیتے ہیں مگراپنے نبی کی عادات مبارکہ کو بھلا دیتے ہیں اس لیے عمرہ سے عمرہ کھاتا بھی جارے اندر نور پیدائیس کرتا اس سے پھر ہاضمہ خراب مجرکا کامنیس کرتا ہے جو ہان مدخراب مجرکا کامنیس کرتا ہے خوالی بہاں در دوہ ال تکلیف کی شکایات ہوتی ہیں۔

ے عجب درداست اعدردل اگر کویم زبال سوزد وگر دم درکشم ترسم که مغز استخوال سوزد

اشارات

ıă.

۔ ناخن برد حانے والی خواتین ناخن کاشنے والیوں سے زیادہ بیار یول کا شکار ہوتی ہیں۔ (داکٹر آفسد نی روز نامہ جک لاہور)

ہے۔...مسلمانوں کے نبی نے جو بیفر مایا ہے کہ کتا اگر برتن کو جات ہے تو اس کو سات سرتبہ دھوو اور ایک مرتبہ مٹی سے دھولو میں تحقیق کرتا رہا کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے بالآخر اس نتیج پر پہنچا کہ کئے کے لعاب میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں ان کوٹوشا در ختم کرسکتا ہے اور مٹی میں نوشا در کے اجز اہوتے ہیں۔

(ايك جرمن ۋاكٹر بحواله ماہنامه بهایوں لامور)

ہے۔۔۔۔۔ پیدا ہوتے ہی ہے کان میں اذان پڑھنا اس بارے میں میں نے پہر سالہ تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اذان سے بیچ کے نظام اعصاب اور وماغی قوتوں پر مدت تک اثرات رہتے ہیں۔ (ذاکر پر ادکری امرندیات ویا بینورٹی)

ہم آ رہ تک وہ چوٹ ہیں ول پہلے ہوئے الملہ م بست قلوبنا علی الایمان و تو فنا علی الاسلام و ارزقنا شفاعة خیر الانام علیه الصلواة و السلام و ادخلنا بجاهه عندك دار السلام امین یاار حم الوجمین و الحمد الله رب العلمین .

**()** · · · · · · · · ()

## (4)

# حضور علیہ السلام کے والدین کریمین والعظیما

الحمدالله الذي انزل القران وهدانا به الى عقائد الايمان واظهر هذا الدين القويم على سائر الاديان والصلواة والسلام الاتمان في كل حين وان على سيد ولدعدنان سيد الانس والحان الذي جعله الله تعالى على الغيوب فعلم مايكون وما كان وعلى اله وصحبه وابنه وحزبه ومن تبعهم باحسان و اجعلنا منهم يارحمن يامنان.

أمالعد

فاعوذبالله من الشيطُن الرجيم . بسم الله الوحمٰن الرحيم .

#### قرآنی دلیل تمبرا

الله اعلم حيث يجعل رسالته . (الانعام:١٣٣)

"الله تعالى خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت ركھتا ہے۔"

مندرجہ بالا آیہ کریمہ سے صراحت کے ساتھ سے عقیدہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابی نبوت ورسالت کے لیے سب سے اعلیٰ مقام کا انتخاب فرما تا ہے اس لیے اس نے بھی کسی رؤیل کورسالت نہ دی اور کفروشرک سے زیادہ رؤیل کیا چیز ہوسکتی ہے کہ اس میں نور رسالت کو رکھے کیونکہ کفار ومشرکین تو محل غضب ولعنت و نجاست ہیں۔ (انہا

البشركون نجس)

ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ طُخُتُن پہ خوف اللی کا غلبہ تھا اور آپ گریہ و زاری فر ما رہی تھیں کہ حضرت ابن عباس طُخُلائے عرض کیا' کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ووز خ کی ایک چنگاری کو اپنے محبوب کا جوڑ بنایا ہے؟ (لیعنی یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ محبوب خداکی بیوی دوز خ میں جائے لہٰذا آ و و بکا بند سیجئے) اس پر حضرت عائشہ صدیقہ فی شانے فر مایا:

فرجت عني فرج الله عنك \_

''اے ابن عباس! تونے میراغم وُ ورکیا ہے خدا تیراغم وُ ورکرے'' ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:

ان الله ابي لي ان إزوج الامن اهل الجنة .

؟؟ الله تعالى في سوائ جنتي عورتول كي مير الاكار من عورت وين سا الكار

فرمادياـ''

لینی میری بیوی جنتی ہی ہوسکتی ہے۔ (رواہ ابن عساکرمن ہند بن ابی ہالہ)

تو جب ذات ِ مصطفیٰ مُلَّیْرُ کے لیے اللہ نے ایس بیوی کو پہند نہیں کیا جوجنتی نہ ہوتو اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارا فرما سکتا ہے کہ نورِ رسالت کو کفر کی جگہ پہر کھے اور جس سینے میں رسالت کی امانت کورکھنا تھا' وہ جسم کفار کے خون سے بنائے؟ تھوڑ اسا دودہ بھی آپ نے اگر رکھنا ہوتو اس کے لیے گندا برتن منتخب نہیں کرتے تو اللہ نے نورِ رسالت کے لیے کس طرح نجس ارجام وبطون کو بہند کر لیا۔

به این خیال است و محال است و جنون

### قرآنی دلیل نمبرا

ولعبد مؤمن خيرمن مشرك .

"اورالبت مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے۔" (البقرہ) ہر زمانے میں روئے زمین پر کم از کم سات مسلمانوں کا ہونا بشرط شیخین سیح احادیث سے ثابت ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عباس بڑا ہی سے روایت ہے جس کوعبدالرزاق اور ابن منذر نے سندھیجے سے روایت فر مایا ہے۔

ماخلت الارض من سبعة يدفع الله بهم عن اهل الارض.

(حضرت نوح علیہ السلام کے بعد) مجھی بھی زمین سات بندگانِ خدا ہے خالی ہیں رہی۔ انہی کے طفیل اللہ تعالیٰ زمین والوں سے عذاب دُورفر ما تا ہے۔حضرت علی المرتضلی سے بیرالفاظ بھی مروی ہیں:

فلولا ذلك هلكت الارض ومن عليها.

اگرابیا نه ہوتا تو زمین واہل زمین ہلاک ہوجاتے۔ صحمہ میں میں میں میں اسلام ہوجائے۔

اور سی بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا:

بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه . (عن الي بربره المائذ)

''میں ہر دور میں بنی آ دم کے بہترین لوگوں میں بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ میرے پیدا ہونے کا دور آ 'گیا۔''

قرآن مجید کی آیت اور مندرجه بالا احادیث سے به بات ثابت ہوگئی کہ حضور علیہ السلام کے آباء واُمہات ہر دور میں مقبولانِ خدا میں سے ہوئے ہیں کیونکہ کافر کتنا ہی بلند نسب والا ہو مسلمان غلام سے بھی بہتر نہیں ہوسکتا جبکہ آپ اللہ الم ہمترین لوگوں میں تشریف لاتے رہے۔

قرآنی دلیل نمبرسو

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين . (الشراء)

''الله تعالى غالب مهربان به بجروسه يجيج جوآب كو كمر عبوت اور سجده كرنے والوں ميں كمو منے كود كمتاہے۔''

امام رازی نے مندرجہ بالا آیت سے حضور علیہ السلام کاسجدہ کرنے والول میں نسل

در سل خفل ہونا بیان فر مایا۔ امام سیوطی ابن مجر زرقانی وغیرہ نے اس سے حضور علیہ السلام کے تمام آباء کا مسلمان ہونا عابت فر مایا اور اسی مؤقف کی تا تد میں حضرت ابن عباس معالی سے تمام آباء کا مسلمان ہونا عابت فر مایا اور اسی مؤقف کی تا تد میں حضرت ابن عباس معالی سے امام ابولنیم نے روایت بھی نقل فر مائی۔

لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبة الطاهرة .....

لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات .

( دلائل المنوة لا في تعيم عن ابن عباس)

ایک مدیث شریف میں ہے کہ آپ (الظفر) نے ارشادفر مایا:

لم يول الله يسقلني من الأصلاب الكريمة والارحام الطاهرة حتى الخرجني من بين أبوى . (رواه ابن مريخ)

"الله تعالى جميشه مجھ عزت وطبارت والى پتتوں سے پاكيزه هكموں ميں نتقل فرماتار بايدان الله على ال

تو جب حضور علیہ السلام عزت وطہارت و کرامت والے رحمول پیٹتوں میں منتقل ہوتے رہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے کہ سی کافر کے لیے عزت وطہارت نہیں۔

انما المشركون نجس-العزة الله ولرسوله و للمؤمنين .

تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کا کفر وشرک سے کوئی تعلق ہیں

قرآنی دلیل نمبره

ولسوف يعطيك ربك فترضى \_ (سرةالني)

"عقریب آپ کا پالنے والا آپ کواتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جا کیں گے۔" حدیث قدس میں ہے:

سنرضيك في امتك ولانسؤك به .

آ ب كا رب آ پكوآ پكى أمت كے بارے ميں راضى فرما دے كا اور آ پكو پريشان ندكرے كا۔

اگرساری اُمت بھی بخشی جائے اور جنت میں چلی جائے اور آپ کے والدین خدانخواستہ نہ بخشے جا کیں تو کیا حضور علیہ السلام جو بالمؤمنین رؤ نی رحیم اور رحمۃ للعالمین بین آپ خوش ہول گے؟ اور کیا ایک وفاوار بیٹے کے لیے اس سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین دوزخ میں جا کیں جب اُمت کو حضور مخالفی کی نبعت سے اتنا بڑا اعز ازمل رہا ہے تو والدین تو اس اعز از کے زیادہ مستحق

#### قرآنی دلیل نمبر۵

حضرت نوح عليه السلام كوان كے بيني (كنعان) كے بارے فرمايا كيا:
انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح . (سورة عود)
'' بية تيرے الل سے نہيں ہے كونكہ بيا جھے كام نہيں كرتا بـ"
اس آ بت سے معلوم ہوا كہ مسلم وكافر كانسب منقطع ہے نہ بياس كا وارث نہ وہ اس كا رائد دوسر كونيس مل سكتا جبكہ حضور عليه السلام نے فرمايا:

نحن بنو النضر بن كنانا لامنتفي من ابينا .

'' ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں اور ہمارا نسب ہمارے باپ سے جدائیں ہے۔'' (رواہ ابوداؤ دالطیاسی دابن سعد والا مام احمد وابن ماجہ)

آپ (مَنْ الله عندو بار اپنا نسب بول بیان فرمایا۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ماہم .....ای طرح اکیس پشتوں تک بیان کیا۔

#### اے سعد!میرے ماں باپتم پرقربان

حضورعلیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر حضرت سعد کی جاں نثاری دیکھ کر (ادر سیح بخاری ص ۵۲۷ ج ایس ہے ایک موقع پر حضرت زبیر بن عوام نافیز کے بارے میں بھی) فرمایا:

ارم ياسعد فداك ابي وامي ـ

"اےسعد! تیر پھینک میرے ماں باپ تھو پر قربان۔"

اس طرح ایک موقع پر برد چرد کرخری کرنے والی مسلمان خواتین کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ میرے مال باپ تم پر قربان۔ ظاہر بات ہے کہ بیدایک اعزاز تھا اور اليه موقع پراچي ؟؟ كے بارے من ايا كها جائے كا۔ ايك مثال جومرف سمجمانے كے ليے پیش كرر ما ہوں مثلاً آپ ايك بردا كارنامه سرانجام ديتے ہيں تو كوئى آپ بيخوش موكر آ پ سے کہتا ہے جھے پے گدھایا کتا قربان توبیآ پ کے لیے اعزاز کی بجائے تو ہین ثابت ہوگی اور جب بیرتو بین ہے تو مشرک تو محد ھے اور کتے سے بھی زیادہ پلیداور گندے ہیں۔

انما المشركون نجس . اولئك كالانعام بل هم اضل .

اگر خدانخواسته حضور علیه السلام کے والدین مسلمان نه ہوتے تو صحابہ جو کتا عرض كرتے وضور جميں ميكيا اعز از دے رہے ہيں كەنعوذ باللہ بم پرايينے ان والدين كوقر بان كررے ہيں جومسلمان ہى نہيں۔ (نقل كفر كفرند باشد)

بعض صحابہ بن اللہ اللہ میں مشرک سنے وہ بھی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے:

فداك ابى وامى يارسول الله .

اس كا مطلب سيروتا كم آح اكر جمارے والدين زنده موتے تو آپ كے علم كے مقالبے میں ہم ان کوقربان لینی قبل کرنا بھی کوارا کر لیتے گر آ پ کا تھم نہ تھکراتے جیسا کہ بعض جنگول میں صحابہ کرام التی اللہ فی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے اپنے قریبی رشته دارون کونش کردیا اور دنیا کو بتا دیا که

> ۔ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر جوان سے بہتعلق ہے ہمارا ہونہیں سکتا

سلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیدالسلام نے فرمایا میں نے اپنے والدین marfat.com

کے لیے استغفار کی ورخواست کی اور ان کی قبر پہ حاضری کے لیے اللہ تعالی سے اجازت حامری کے لیے اللہ تعالی سے اجاز ت حامری کے لیے اللہ تعارک نے کی اجازت تو دے دی محراستغفار کرنے کی اجازت نہ دی۔ جواب جواب

اگرمشرک ہوتے تو ان کی قبر پہ جانے کی اجازت کیوں دی جاتی کیونکہ کا فرک قبر پہتو خوداللہ نے کھڑا ہوئے سے بھی منع فر مایا ہے چہ جائیکہ زیارت کی اجازت دی جائے۔ باقی رہا کہ استغفار کی اجازت نہیں دی گئی تو جو پہلے ہی بخشا ہوا ہے اور جس کے صدقے لاکھوں کی بخشش ہوگی اس کے لیے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟

وہ اصحاب فترت میں سے تھے

اور پھر میہ حدیث خبر واحد ہے جس کے ذریعے قرآن پہ زیادتی جائز نہیں کیونکہ قرآن نے اصحاب فترت کے بارے میں فرمایا:

وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا .

اوررسول بميج بغيرهم عذاب كرنے والے نبيس۔

تو جب حضور علیہ السلام کے والدین کر یمین آپ کی بعثت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو محصّے تو ان کے لیے علم کفروعذاب چہ معنی دارد؟

جب ان تک احکام مہنیج ہی نہیں اور وہ احکام کے مکلف بی نہیں اور انہوں نے خلاف ورزی کی ہی نہیں تو عذاب کس بات کا؟

اس لیے نابالغ بچے کی نماز جنازہ میں اس کی بخشش کی دعا کرنے کی بجائے اس کے ذریعے اپنی بخشش کی دعا کی جاتے اس کے ذریعے اپنی بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو نابالغ بچہ بلکہ دیکرا حادیث کے مطابق (المسقط المراغم) کیا بچہ تو جھڑا کر کے اپنے والدین کو بخشوا نے اور حضور علیہ السلام دیکھتے رہ جا کیں اور آپ کے دالدین ' خاکم برھن' دوز خ میں جلے جا کیں۔

ذلك ان لم يك ربك مهلك القرنى بظلم واهلها غفلون ـ

"بياس كيے ہے كرتم بارارب ظلما بے خربستى والوں كو بلاك نيس فرماتا۔" حديث شريف ميں ہے كرحضور عليه السلام نے فرمايا فترت ميں مرنے والا كے كا

ا الله المرك بال دكاب ألى درول أيا كرا بي في آيا ما الدارك المراك المراك المراك المراك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المسلت المينار سولا المسكن المينار سولا المناك من قبل ان نزل ونخزى .

ادر آگر ہم آئیں رسول کے آئے سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات یہ جلتے۔ (ابن ابی حاتم)

منداحد میں ہے کہ قیامت کے دن جارآ دمی جھڑا کریں گے۔(۱) بہرہ جو بالکل بی نہ من سکتا ہو۔(۲) احمق (۳) دیوانہ (۳) وہ جوز مانہ فطرت میں مرجائے۔ بہرا کے گا'اے اللہ! جب میں بچوشن بی نہ سکتا تھا تو میں کیا کرتا؟

احمق کے گا'اے رب! بے شک اسلام آیا کر جھے تو بچے مینکنیاں مارتے ہے۔
دیوانہ کے گا'اے مولی! میرے اندرتو سجھ ہی نہتی اورفترت میں مرنے والا کے گا'اے خدا! میرے زمانے میں تو کوئی رسول ہی نہ آیا تھا پھران کا امتحان ہوگا ان کوآگ سمیں جانے کا تھم ہوگا جو تھیل کرے گا اس پر آگ ''بودًا و سلامًا'' ہوجائے گی اور جو تھیل ارشاد نہ کرے گا اس پر آگ ''بودًا و سلامًا'' ہوجائے گی اور جو تھیل ارشاد نہ کرے گا اس کر آگ میں ڈالا جائے گا۔

مين عبدالمطلب كابيا مون

غزوہ حنین اور اس کے علاوہ دیگر کئی غزوات میں حضور علیہ السلام نے کا فروں کے مقالبے میں بطور فخر فرمایا:

> انا النبی لاکذب انا این عبدالمطلب . marfat.com

" میں سیانی ہوں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔" (رواہ احمہ بخاری مسلم) جبکہ آپ نے خود فرمایا:

من انتسب الى تسعه اباء كفار يريد بهم عزا وكرامة كان عاشرهم في النار .

''جوشخص عزت وکرامت جاہتا ہوا اپنے آپ کونویں پشت کے کافر باپ کی طرف بھی منسوب کرے کہ میں فلال بن فلال ہول ایبا مخص خود ان کا دسوال جہنمی ہوگا۔'' (رواہ احمد عن ابی ریجانہ ڈاٹنڈ بسند صحیح)

اگر کہو کہ چونکہ عبدالمطلب مشہور سردار ہے اس لیے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب فرمایا تو نبی شہرت کا بحوکا نہیں ہوتا جب آپ نے خود بی فرمایا کسی عربی کو مجمی پہ اور کسی مجمی کو عربی پیدکوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے تو اگر آپ کے آباد اجداد مشرک ہوتا تو تو آپ آپ بھی ان پر فخر نہ فرماتے۔

آزركتنامشهور تفاعمرابراجيم عليه السلام في ايك بارجمي اس كانام ندليا بلكفر مايا:

اني اراك وقومك في ضلل مبين .

''تُو اور تیری توم کھلی مراہی میں ہے۔''

مگریہال محابہ کرام حضور علیہ السلام کی سواری کی لگام تھاہے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں قدماها میری سواری آسے جانے دو اور فخر بید فرما رہے ہیں:

انا النبي لاكذب انا ابن عبدالمطلب .

آب نے فرمایا:

انا خیرکم نسبا وخیرکم اہا۔

"میںنسب اور باپ کے لحاظ سے ہر دور ش تم سے بہتر رہا ہوں۔" چودہ سوسال کے بعد مجد نبوی کی توسیع کے دوران حضور علیہ السلام کے والد ماجد کا جسم سمج سلامت اور تروتازہ خوشیو دار تکلنا ان کے اہل ایمان ہونے کی کتنی واضح دلیل

<del>- ۱</del> سوال

مسلم شریف میں ہے آپ (خُلَقُلُم) نے ایک فخص کوفر مایا:
ان ابنی و اباك فنی النار .
" بے شک میرااور تیراباب آگ میں ہے۔"

#### جواب

بہلی بات تو یہ ہے کہ ان الفاظ پر راویانِ صدیث منفق نہیں ہیں کیونکہ دیگر کتب میں ان ابعی و اباك کی بجائے اذا مورت بقبر كافر فبشر بالنار كافاظ ہیں لہذا آب كے والدين كريمين كے ساتھ ان الفاظ كاكوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سوال كاجواب المام جلال الدين سيوطى عليہ الرحمة نے اس طرح دیا ہے:

میں بسروچٹم اس کا جواب دیتا ہوں کہ صدیث کے بیرالفاظ کہ ان ابسی و اباك فی النار ال يرداوى منفق نبيس بي البنة اسے حماد بن سلمه سے بروايت حضرت انس النوز كر كيا ہے۔ بيده سند ہے جے متلم نے روايت كيا ہے اور معمر نے بروايت ثابت اس كے خلاف روایت کیا ہے اور انہول نے ان الفاظ کا ذکر ہیں کیا بلکہ بیان کیا کہ اذا مردت بقبر کافر فبشرہ بالنارینی جب تو کافرکی قبر پرگزرے تو اے جہنم کی خردے۔ میہ لفظ حضور نبي كريم تلك كالد ماجدير يقيينا كسي من ولات نبيس كرتا اورروايت كياظ سے میزیادہ ثابت ہے کیونکہ حضرت معمرُ حماد ہے اثبت ہیں اور اس کے کہ حماد کے حافظہ پر کلام کیا گیا اور ان کی احادیث میں منکر باتنیں واقع ہیں۔محدثین بیان کرتے ہیں کہ ربیہ نے ان کو کہدکر پڑھایا اور حماد حفظ نہ کر سکے لہٰذا جب وہ بیان کرتے تو اس میں انہیں شك موتا اى بناء ير امام بخارى في ان سے كوئى صديث نيس كى اور تدامام مسلم في "امول" میں ان سے کوئی مدیث لی مروہ روایت جوحفرت ثابت سے ہے حاکم نے "المستدرك" بين كياب كدامام سلم في "اصول" بين حمادى كوئى روايت نبين لى مروه صدیث جو حضرت ثابت سے مردی ہے بلاشبرا یک جماعت نے ''الشواہر'' میں نقل کیا ہے marfat.com

نیکن حضرت معمر! تو ان کے حافظہ پر کسی نے کلام نہیں کیا اور نہ ان کی کسی حدیث میں کوئی منکر بات بتائی اور امام بخاری ومسلم نے ان کی روایت لینے پر اتفاق کیا ہے لہذا ان کے لفظ زیادہ ثابت ہیں۔

پھر ہیں کہ ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص بھٹھ کی حدیث میں بھی انہی الفاظ کو مردی پایا ہے جو حضرت معمر بروایت از انس بھٹھ کی روایت کے لفظ ہیں۔ چنانچہ براز طبرانی اور بہتی بستد ابراہیم بن سعد از ہری از عامر بن سعد (بن ابی وقاص زہری مدنی) وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی نے رسول اللہ بھٹھ سے دریافت کیا''دیرے باپ کہاں ہیں؟''آپ نے فرمایا' جہنم میں اس نے کہا''اور آپ کے والد کہاں ہیں؟''آپ نے فرمایا' جہنم میں اس نے کہا''اور آپ کے والد کہاں ہیں؟''آپ نے فرمایا' جہنم میں اس نے کہا''اور آپ کے والد کہاں ہیں؟''آپ نے فرمایا 'جہنم میں اس نے کہا''اور آپ کے والد کہاں ہیں؟''آپ نے فرمایا ''جب بھی تم کسی کافر کی قبر پرگر روتو اے جہنم کی خبر دے والی روایت کی تخر تک بخاری و مسلم کی شرط پر ہے لہذا اس لفظ پر اعتاد اور اے اس کے غیر پر مقدم رکھنا لازم ہے اور طبرانی اور بیہتی نے اس حدیث کے آخر میں اتنا اضافہ کیا

راوی نے کہا ہے کہ وہ بدوی اس کے بعد اسلام لے آیا پھروہ کہتا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی مورد کہتا ہے کہ رسول اللہ علی علی مشکل ہات کا ذمہ دار بنایا کہ میں جب بھی کسی کا فرکی قبر پر گزروں تو اسے جہنم کی خبر دے دیا کروں۔

اور ابن ماجہ نے بطریق ابراہیم بن سعد از زہری از سالم (بن عبداللہ مل عمر العدوی مدنی نقیداز نقہا وسبعد التوفی ۲۰ اوروایت والدے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ایک بدوی نے بی کریم تاہی کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا کہ میرا باپ صلہ رحی کرتا اور ایسا ایسا تھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا ، جہنم میں۔ رادی کہتا ہے کویا کہ اس نے اسے پالیا پھر ہو چھایارسول اللہ انتا ہے آپ کے والد کہاں ہیں؟ فرمایا جب می تم کسی مشرک کی قبر رہی روتو اسے جہنم کی خبر دے دواس کے بعد وہ بدوی اسلام لے آیا اور کہتا ہے کہ رسول اللہ نا اللہ نے جھے بدی وشوار بات کا قرمدوار بنایا ہے کہ میں جب بھی کی کافری قبر رسول اللہ نا اللہ علی میں والد کہاں ہیں۔ کہ میں جب بھی کی کافری قبر رسول اللہ نا این ہے کہ میں جب بھی کی کافری قبر رسول اللہ نا اللہ نا دوا ہے کہ میں جب بھی کسی کافری قبر رسول اللہ نا ایس کے خبر دے دیا کروں البذا یہ روایت پہلے سے بہت زیادہ واضح ہے رسول اللہ نا اس کے بہت زیادہ واضح ہے

الا الياس مين عام طور پرون الغاظ بين جوني كريم نظام سے صادر ہوئے بين اوراس مين بدوى نے اسلام لانے كے بعد بمقتصاع علم اختال امركود يكھا اوراس كى بجا آورى ميں دشوارى كو پايا اورا كر جواب پہلے لفظ كے ساتھ ہوتو اس مين يقيناً كو بھى حكم نہيں لكانا اوراس سے معلوم ہوتا ہے كہ پہلے الفاظ رادى كے تعرف سے بين جے اس نے اپ فہم كے مطابق حديث بالمعنى بيان كى ہے۔ بلاشم بخارى و مسلم ميں بمثر ت روايات اس نجى كى واقع بين جن بيل رادى كا تصرف موجود ہے اور ان كے سوااس سے زيادہ تابت بين۔ مثل مسلم شريف كى وہ حديث جو حضرت الس خاتون سے ہم الله كى قرائت كى فى ميں مروى ہواراس كى امام شافعى رحمة الله عليہ نے تعليل فرمائى ہے اور ان كے دوسرى سند سے اس كے ساح كى نفى كر نے والى حديث تابت ہے لہذا رادى نے اس سے نفى قرائت كو سمجما اور سے خطالاتی ہوئى۔ اسے نبی قرائت كو سمجما اور اسے خطالاتی ہوئى۔

اب ہم اس مقام میں مسلم شریف کی حدیث کا جواب اس تیج پر دیتے ہیں جیسے
ہمارے امام امام شافعی فاتو نے ہم اللہ کی قرات کی نئی میں مسلم کی حدیث کا جواب دیا
ہم کار کے افاظ اوّل سے راویوں کے افقاق کو فرض کرلیں تو گرشتہ دلائل سے وہ متعارض
ہن جاتے ہیں اور حدیث صحیح جب اس کے معارض دوسرے ایسے دلائل ہوں جواس سے
ارتج ہوں تو اس کی تاویل واجل ہوتی ہے اور ان دلائل کو مقدم رکھا جاتا ہے جیسا کہ
اصول کا قاعدہ ہے اور دوسرے جواب کی ارو سے حضور پاک علاق کا اپنی والدہ کے
استعفار کی اجازت نہ ملنے والی حدیث کا جواب یوں ہوگا کھمکن ہے اس میں مسلسل ہوئی کی
کی ایسی ممانعت ہوجیے کے شروع اسلام میں اس محفی کی بڑی و جنازہ ممنوع تھی جس پر قرض
کی ایسی ممانعت دیگر کا فروں کے
ہو باوجود کیکہ وہ مسلمان ہو پھر ہے کہ اس کا بھی استعفاد کرنے سے دوک دیتا ہولیکن
میں باد جود کیکہ وہ مسلمان ہو پھر سے کہ اس کا بھی استعفاد کرنے سے دوک دیتا ہولیکن
ہمن کی بناء پر ہوئی ہواس وجہ سے ان کے لیے بھی استعفاد کرنے سے دوک دیتا ہولیکن
ہمان کی بناء پر ہوئی ہواس وجہ سے ان کے لیے بھی استعفاد کرنے سے دوک دیتا ہولیکن
ہمان کی بناء پر ہوئی ہواس وجہ سے ان کے لیے بھی استعفاد کرنے سے دوک دیتا ہولیکن
ہمان کی بناء پر ہوئی ہواس وجہ سے ان کے لیے بھی استعفاد کرنے سے دوک دیتا ہولیکن ہے۔

مجر میں نے حضرت معمر کی روایت کے الفاظ کی ما تندا کیک صدیث دیکھی جواس سے زیادہ واشح ہے اس میں صراحت ہے کہ سائل جا بتا تھا کہ نبی کریم ناتیج کے والد کے

بارے میں سوال کرے مراسے ادب اور تائل نے بار رکھا۔ چنا نچے حاکم ' المدید رک' میں صحیح قرار دے کر لقیط بن عامر سے روایت نقل کی وہ نبی کریم تائیل کی بارگاہ میں نبیک بن عاصم بن مالک بن المثقق کے ساتھ حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رجب گزار نے کے لیے مدینہ میں حاضر ہوئے اور فجر کی نماز حضورا کرم تائیل کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ راوی نے اس کے بعد حدیث بیان کی بیاں تک کہ اس نے کہا' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! تائیل کیا ہم میں سے کوئی زمانہ جاہلے میں ہملائی پر ہے؟ اس پر فرمایا' اے قریش جوان! بے شک تیراباب المنتقق جہنم میں ہے اس وقت کو یا میرا چرہ اور میرا گوشت پینے ہوگیا کیونکہ حضور پاک تائیل نے تمام لوگوں میں اور کی اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں کے سامنے میرے باپ کا حال بیان کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں یارسول اللہ! آپ کا تھا اللہ بان ہیں؟ مگر میں نے بچھروج کرا چھے طریقہ کے بدل کرع ض کیا۔ یارسول اللہ! تائیل آپ سے کہنا کہ جمھے رسول اللہ! جب تم کس مشرک قرش یا عامری کی قبر پر گزروتو اس سے کہنا کہ جمھے رسول اللہ اللہ جب تم کس مشرک قرش یا عامری کی قبر پر گزروتو اس سے کہنا کہ جمھے رسول اللہ اللہ اللہ جب تم کس مشرک قرش یا عامری کی قبر پر گزروتو اس سے کہنا کہ جمھے رسول اللہ اللہ اللہ اس میں بتا دوں کے تمہارے لیے کیا بیشارت و خردی گئی ہے۔

اس روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے اور بیسب سے زیادہ واضح روایت اور روشن ر بیان ہے اور دہ کون ی چیز سائل کو مانع ہوئی کہ وہ ہو جھے کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ اور یہ کہ حضور کا پیلا کے قول میں جوانس ٹائٹ کی حدیث میں لفظ ''ابی' ہے اگر اس کی مراد ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب حضور کا پیلا کے بچیا حضرت ابوطالب ہوں گے نہ کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ٹائٹ جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ''اب' سے مراد پچیا لیا ہے۔ بلاشبہ حضرت ابن عباس بھی اور موتی ہیں۔

ملی بات بیک افظ "اب" (باپ) کا اطلاق حضرت ابوطالب کے لیے نی کریم اللہ کے زمانہ میں عام رائج تھا اس بناء پر وہ لوگ حضرت ابوطالب سے کہتے تھے کہ ابوطالبتم اپنے بیٹے کو ہمارے معبودوں کو گرا کہنے سے باذر کھواور حضرت ابوطالب نے ان کے کہنے پر ایک مرتبہ حضور الگانا سے عرض بھی کیا تھا پھر جب کفار نے ان سے بیہ کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ہمارے سپردکر دوتا کہ ہم اسے قل کر دیں اوراس کے بدلہ تم ہم سے اس بچہ کو لے اور اس کے جواب میں حضرت ابوطالب نے فر مایا میں اپنے بیٹے کو تہ تہمیں قل کرنے کے لیے دے دول اور تمہارے بیٹے کو لے کر میں اس کی کفالت کروں۔) اور جبکہ حضرت ابوطالب شام کی طرف سخو کر دہ سے اور ان کے ساتھ نبی کریم ناتی ہمی جبکہ حضرت ابوطالب شام کی طرف سخو کر دہ سے اور ان کے ساتھ نبی کریم ناتی ہمی تشریف نے جا دہ جا دیو اور تر ہمارا اس کے پاس آ کر دریافت کیا ' یہ فرز ند تہمارا کون ہے؟ انہوں نے کہا ' یہ میرا بیٹا ہے اس پر اس را ہب نے کہا کہ اس فرز ند کے لیے مزاور نہیں ہے کہ اس کا والد زندہ ہو۔

معلوم ہوا کہ نبی کریم مُنافظ کے لیے حضرت ابوطالب کو والد کہلانا ان کے نزدیک عام دستور تھا کیونکہ وہ حضور نا پیلے کے بچاہتے ادر انہوں نے آپ کے بچینے سے خدمت و کفالت کے فرائض انجام دیتے تھے وہ آپ کو اپنی مکہداشت و حفاظت اور تمایت میں رکھتے تھے ای بناء پر عام لوگ والد بی گمان کر کے ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ دوسری بات بیکدای کے مشابدایک حدیث میں واقعہ ہے کہ جسے اپنے مقعمد کے دلائل میں حضور نے نگافی نے حضرت ابوطالب کا ذکر فرمایا۔ چٹانچے طبرانی حضرت أم سلمه يارسول الله إن الله المائية آب ميس صلدري مسايد كرساته حسن سلوك يتيمول كرساته بعلائي مہمان کی خاطر تواضع اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب وتحریص فر ماتے ہیں کیہ سب باتیں ہشام بن مغیرہ مجی کرتا تھا لبذا یارسول اللہ! الله! الله اس کے بارے میں کیا كمان بي حضور پاك كافية فرمايا بروه قبروالا جولا الدالا الله كي شهادت بيس دينا وه جہم کے گڑھے میں ہے۔ بلاشبہ میں نے اپنے چھا ابوطالب کوجہم میں غوطرزن پایالیکن الله تعالى نے ميرى منزلت اور جھ يران كاحسان مونے كى بنام يراسے نكال كرچنم كى تمازت وطیش میں کرویا۔

بارے میں سوال کرے گراہے اوب اور تاکل نے بار رکھا۔ چنا نچے حاکم'' المت دک' میں صحیح قراروے کر لقط بن عامرے روایت نقل کی وہ نجی کریم کائیڈ کی بارگاہ میں نہیک بن عاصم بن مالک بن المنتق کے ساتھ حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رجب گزار نے کے لیے مدینہ میں حاضر ہوئے اور فجر کی نماز حضورا کرم کائیڈ کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ راوی نے اس کے بعد حدیث بیان کی یہاں تک کہ اس نے کہا میں نے عرض کیا یارسول اللہ اختی کیا ہم میں سے کوئی زمانہ جاہلہ میں ہاس اس کے کہا ہیں ہوئی زمانہ جاہلہ میں ہوگئی کے اس نے کہا میں ہاں تک کہ بھلائی پر ہے؟ اس پر فرمایا' اے قریش جوان! بے شک تیراب المنتقق جہم میں ہاس اس کے کہا جو کہا جو کہا ہوگوں کو تا ہو ہو اور میرا گوشت پینے پینے ہوگیا کیونکہ حضور پاک ٹائیڈ نے تمام لوگوں کے سامنے میرے باپ کا حال بیان کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں یارسول اللہ! آپ ٹائیڈ کے والد کہاں ہیں؟ گر میں نے پھے سوچ کر اچھ طریقہ کے مارک خرض کیا۔ یارسول اللہ! ٹائیڈ آپ کے والد کہاں ہیں؟ گر میں نے پھے سوچ کر اچھ طریقہ مشرک قرشی یا عامری کی قبر پر گرزوتو اس سے کہنا کہ جمھے رسول اللہ ٹائیڈ نے تمہارے مشرک قرشی یا عامری کی قبر پر گرزوتو اس سے کہنا کہ جمھے رسول اللہ ٹائیڈ نے تمہارے یاس بھیجا ہے تا کہ میں تبادوں کہ تمہارے لیے کیا بیشارت و خبر دی گئی ہے۔

اس روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے اور بیسب سے زیادہ داشتے روایت اور روش ر بیان ہے اور وہ کون ی چیز سائل کو مانع ہوئی کہ وہ پو چھے کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ اور یہ کہ حضور ظافیخ کے قول میں جوانس ڈاٹھ کی حدیث میں لفظ ''الی'' ہے اگر اس کی مراد ٹابت ہوجائے تو اس کا مطلب حضور ٹاٹھ کے چھا حضرت ابوطالب ہوں گے نہ کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ڈاٹھ جیسا کہ امام لخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ''اب'' سے مراد چھا لیا ہے۔ بلاشبہ حضرت ابن عباس ٹاٹھ اور مجاہد وابن جرت اور سدی کی روایتیں پہلے تقل کی جا چکی ہیں اس جگہ ہر دو با تیں مشر شح

المان بہلی بات یہ کہ لفظ 'اب' (باپ) کا اطلاق حضرت ابوطالب کے لیے نی کریم علی کا اعلاق حضرت ابوطالب سے کہتے ہے کہ خوکہ خوات ابوطالب سے کہتے ہے کہ

ابوطالبتم اپنے بیٹے کو ہمارے معبودوں کو گرا کہنے ہے باز رکھواور حضرت ابوطالب نے ان کے کہنے پر ایک مرتبہ حضور تائی اسے عرض بھی کیا تھا پھر جب کفار نے ان ہے یہ کہا کہ آم اپنے بیٹے کو ہمارے پر دکر دوتا کہ ہم اسے قل کر دیں اوراس کے بدلہ تم ہم ہے اس بچہ کو لے اور اس کے جواب میں حضرت ابوطالب نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو تو تعہیں قل کرنے کے لیے دے دول اور تمہارے بیٹے کو لے کر میں اس کی کفالت کروں۔) اور جبکہ حضرت ابوطالب شام کی طرف سنر کر دہے تھے اور ان کے ساتھ نبی کریم تائی ہمی تشریف لے جارہ جو تھے وران کے ساتھ نبی کریم تائی ہمی تشریف لے جارہ ہوں اس کی طرف سنر کر دہے تھے اور ان کے ساتھ نبی کریم تائی ہمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اس پر اس راجب نے کہا کہ اس فرزند کے لیے سنز اوار نہیں ہے کہا کہ اس کا والدزندہ ہو۔

معلوم ہوا کہ نبی کریم مُنافظ کے لیے حضرت ابوطالب کو والد کہلانا ان کے نزدیک عام دستورتھا کیونکہ وہ حضور ناٹی کیا ہے جیا تھے ادر انہوں نے آپ کے بچینے سے خدمت و کفالت کے فرائض انجام دیئے تنے وہ آپ کو اپنی محمداشت وحفاظت اور جمایت میں رکھتے تھے ای بناء پر عام لوگ والد بی گمان کر کے ان کے بارے بیں یو چھا کرتے تھے۔ دوسرى بات يدكداى كے مشابرا يك حديث من واقعه ہے كہ جے اينے مقصد كے دلائل میں حضور نے ناتیج کے حضرت ابوطالب کا ذکر فرمایا۔ چنانچ طبرانی حضرت أمسلمه مہمان کی خاطر تواضع اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب وتحریص فرماتے ہیں ہی سب باتیں ہشام بن مغیرہ بھی کرتا تھا لبندا یارسول الله! الله! الله اس کے بارے میں کیا مكان بع؟ حضور ماك المنظم فرمايا مرووقبروالا جولا الدالا الله كي شهادت نبيس دينا وه جہنم كے كر سے ميں ہے۔ بلاشبه ميں نے اسے چا ابوطالب كوجہنم ميں غوط زن يا ياليكن الله تعالى نے ميرى منزلت اور جمع يران كے احسان مونے كى بناء براسے نكال كرجبتم كى تمازت وطیش می*س کر*ویا ب

ایک جماعت نے ان تمام جوانوں کو بے حدید نزر مایا ہے اور جو حدیثیں حضور کے والدین کریمین کے بارے میں جی ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ سب منسوخ ہیں جس طرح وہ احادیث جومشرکوں کے بچوں کے جہنمی ہونے کے بارے میں مروی ہیں منسوخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں حدیثوں کومنسوخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں حدیثوں کومنسوخ کرنے والی ہے آیت کریمہ ہے:

ولاتزروا زرة و زراخرى ـ

' ' کوئی جان دوسرے کا بو جھ نہیں اُٹھائے گی۔''

اورحضور پاک سُرُ الله الله من کے بارے میں احادیث کا نام الله تعالی کا ب

فرمان ہے:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا \_

' نہم کسی کوعذاب کرنے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ جیجیں <u>'</u>

اور یہ بجیب اتفاقی کلتہ ہے کہ دونوں فریقوں کے دونوں جملے ایک آیت کے ایک

ى ساق كلام مى حرف عطف كے ساتھ علم قرآن مى كيجاجع بيں۔

یہ جواب تمام جوابوں سے زیادہ مفید و مختر ہے تمرید کہ مسلک اوّل کے نزدیک ہے جو کہ مسلک ٹانی کے نزدیک جیسا کہ واضح ہے۔

اور پھر جب ابوطالب کے بارے میں تمام کتب احادیث کے اندر صراحت موجود ہے تو ان کومراد کیوں نہیں لیا جا سکتا۔

سلم بس ہے:

وجنته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح .

"من نے اسے آگ میں ڈویا پایا تو سینے کرفخوں تک آگ میں کردیا۔"

بخاری ش ہے:

ولولا الَّا لَكَانَ فِي الْلَوْكَ الْاصْفَلُ مِنَ الْنَاوُ . وفي روايته أهون

اهل النار عذابا .

"ادر عد الرجل صنوابید آدی کا پہااس کے باپ کی طرح بی ہے۔ کیا ان ابی میں اس لیے ابوطالب مرادئیں ہوسکتے کہ اس سے نبی علیدالسلام کی قرابت کا نفع پہانے کاعقیدہ داشح ہورہا ہے۔

کوئی بڑائی بلیدادرجہنی ہوگا جوائے آپ کواورائے والدین کوتو جنتی کے اوران
کودوزخی کے جن کے بارے میں فرمایا لقد جاء رسول من انفسکھ ایک قرائت
میں انفسکھ فا کے فتح اورسین کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی اللہ نے اپنے رسول کوففیس
ترین لوگوں میں سے بھیجا۔ کیا کا فرنفیس بھی ہوسکتا ہے چہ جائیکنفیس ترین۔
طافظ میں الدین بن ناصر الدین دشقی نے کیا خوب کہا:

م تنقل احمد نورا عظیما تلالا فی جباه الساجدینا تقلب فیهم قرنا فقرنا الی ان جاء خبر المرسلینا

لینی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور عظیم سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں چیکٹا رہا تا آئکہ آپ اس کا تنات میں جلوہ گر ہو مجئے۔

خیرالرسلین تشریف لے آئے انہی نے بیمی کہا ہے کہ:

ر حفظ الالبه كرامة لمجمد ابسائسه الامجساد صونسا لاصمه

تركوا السفاح فلم بصبهم عاره

مسن ادم السبي ابيسسه وامسسه

لین اللہ تعالی نے حضور پاک مُنْ اللہ کی بزرگی کومحفوظ رکھا آپ کے آبائے کرام آپ کے اسم مبارک سے محفوظ رہے۔ انہوں نے فیاشی کو بھی ہاتھ نہ لگایا لہذا کوئی عیب انہیں نہ چھوسکا۔ حضرت آدم (علیہ السلام) سے لے کرآپ کے والدین کر بمین تک اب

نیک اور ساجد تھے۔

اورامام بوميرى صاحب قصيده يروه شريف رحمة الله عليه فرمات ميل كه: ر كيف تسرقي رقيك الانبياء ياسسماء ما طاولتها سماء لم يسادوك في علاك وقد حال سماء منك دونهم وسماء انتمنا مشلواصف اتك للنساس كما مثل النجوم الماء انت مصباح كل فضل فما لصدر الاعن ضوئك الاضواء لك ذات العلوم من عسالم الغيب ومنها لارم الاسماء ولم تنزل فني ضمالر الغيب يختارنك الامهات والاباء مامضت فترة من الرمسل الابشرت قومها بك الانبياء نتباهى بك العصور وتسمويك علياء بعدها علياء ويداللوجود منك كريم من كريم اباؤه كرماء نسب نحسب العلى بحلاه تبلاتها نجومها الجوزا ومنها فهنيشا بسه الامنة الفضل الذى شرفت بسه حواء من النحواء انها حملت احمدوانها بنه نفساء يبوم نبالت ببوضعه ابنة وهب من فخار مالم تنله النساء واثبت قومها ببافيضل مبما حبملت قبل مريم العذراء ابونعیم نے والک الدوق میں سندضعیف برواست زہری از أم ساعہ بنت الی رہم وہ اپنی والدہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول الله مُلَافِقَا کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنه فَيْهُ كُلُ اللَّ يَهَارِي مِن جس مِن ال كي وفات مولي موجود ممنى اور محمد مَنْ الله الله الله سال کی عمر کے منیخ ان کے سر ہانے بیٹے ہوئے تھے۔ آ مند ( نظافا) نے ان کے چمرے برنظرة ال كركبا

بهارك فيك الأمس علام يهاايس الذي من حومة البحسام ننجهايعون المملك السنعام قودي عداة الضراب بالهام بسمسائة من اهسل سسوام ان مستحسر من ابتصبرت في المنام فانت مبعوث الى الاغام من عند ذى الجلال والاكرام تبعث في التحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والاسلام ديسن ابيك البرابسر ابراهام فالله ينهاك عن الاصنام ان لا توالبها مع الاقوام

اس کے بعد فرماتی ہیں ہمرجینے والی کے لیے موت ہے ہمزی چیز پرانی ہو جاتی ہے اور ہمر بوڑے جیز پرانی ہو جاتی ہے اور ہمر بوڑھ کے لیے فنا ہے اور ہیں بھی مرنے والی ہوں اور میری یاد باقی رہنے والی ہے۔ بلاشبہ میں نے بہتر کو چھوڑ ااور پا کیزہ بچہتو لد کیا ہے اس کے بعد وہ انتقال فرما گئیں اور ہم ان پر جنات کے رونے کی آ واز سنتے تھے ان کے بچھاشعار ہم نے یاد کر لیے اور ہم ان پر جنات کے رونے کی آ واز سنتے تھے ان کے بچھاشعار ہم نے یاد کر لیے اور ہم ان پر جنات کے رونے کی آ واز سنتے تھے ان کے بچھاشعار ہم نے یاد کر لیے

نبكى الفتاه البرة الامينه ذات الجمال العفة الرزينه زوجة عبدالله والقرين المدينه الم بنسى الله ذى السكينه وصاحب المنبر في المدينه صارت لدى حضرتها رهينه

یعنی ہم اس نوعمر نیوکار امانت دار حسن و جمال کی پیکر صاحب عفت وعصمت جو حضرت عبداللہ کی دوجہ اللہ کے مالک کی حضرت عبداللہ کی دوجہ اللہ کے بی صاحب سینہ کہ بینہ منورہ میں منبر دمحراب کے مالک کی والدہ ماجدہ کی رصلت پر روتے ہیں اب بیا پی قبر کے گوشہ میں اقامت گزیں ہوں گی۔ تم نے دکھ لیا کہ حضرت آمنہ فقات کا بید کلام بنوں اور بت پرست قوموں کی ممانعت میں کتنا صریح ہے اور دین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اعتراف ہے اور بید کہ ان کے فرزند رب العزت ذکی الجلال والا کرام کے پاس سے لوگوں کی طرف اسلام کے ماتھ مبعوث ہوں گے۔ بیتمام الفاظ شرک کے منافی ہیں اور ان کا قول "و بعد باتحقیق" ساتھ مبعوث ہوں گے۔ بیتمام الفاظ شرک کے منافی ہیں اور ان کا قول "و بعد باتحقیق" بیان سے الوگوں کی طرف اسلام کے ایس بین اور ان کا قول "و بیت باتحقیق" بیان کی منافی ہیں اور ان کا قول "و بعد باتحقیق" بیان کی منافی ہیں اور ان کا قول "و بیت باتحقیق" ہے۔

پھر مید کہ میں نے انبیا ولیہم السلام کی اُمبات کی جنبی کی تو ان سب کومومن پایا چٹانچہ سیدنا اسحاق وموکی و ہارون وعیسی علیم السلام کی ماؤں اور حوا ام شیث علیه السلام کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے بلکہ ایک قول میر ہے کہ میر نبی بھی تھیں اور احادیث میں حضرت

اساعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ اور حضرت لیتقوب علیہ السلام کی والدہ اور ان کی اولاد کی مائر کی مائر کی مائر کی مائیں اور داؤر وسلیمان زکریا بھی شمویل وشمعون اور ذوی الکفل علیم السلام کی ماؤں کا ایمان دار ہونا فہ کور ہے اور بعض مغسرین نے اُم نوح اور اُم ابراہیم علیما السلام کے ایمان کی بھی تصریح کی ہے اور اسے ابن حبان نے اپنی تغییر میں ترجیح دی ہے۔

اور مدیم بہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابن عباس بی اسے مروی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آو کے اور حضرت آو کے اور حضرت آدم علیما السلام کے درمیان کوئی والد کا فرنہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے دعا کی۔

رب اغفرلي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا.

"اے رب! مجھے اور میرے والدین کو اور جومیرے گھر میں مسلمان داخل ہو ' بخش دے۔''

اورحفرت ابراميم عليه السلام في دعاكى:

رب اغفرلي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .

"اےرب! مجھے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہو بخش دے۔"

اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن ش استففارے فاص طور پراپ اب یعنی

ہیاآ زر کے لیے زبان روکی نہ کہ والدہ کے لیے البذابید دالت ہاں پر کہ وہ مومنہ میں۔
اور ماکم نے ''المستدرک' میں صحت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نگائی سے
روایت کیا کہ انہوں نے فر بایا متمام انبیاء بنی امرائیل میں سے تھے کر بارہ نبی یعنی حضرت
نوح' حضرت ہود' حضرت صالح' حضرت لوط' حضرت شعیب' حضرت ابراہیم' حضرت
اساعیل' حضرت اسحاق' حضرت یعقوب' سیدنا محمد (حضرت آ دم' حضرت شیف) صلوات
التہ تعالی وسلامہ علیم الجمعین

اور بنی امرائیل سب سے سب مون سے ان بیں کوئی کافر نہ تھا یہاں تک کہ حضرت عیدی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان سے ساتھ کفر کیا جسے کفر کرنا تھا لہٰذا تمام انبیاء مضرت عیدی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان کے ساتھ کفر کیا جسے کفر کرنا تھا لہٰذا تمام انبیاء بنی اسرائیل کی مائیں سب کی سب مومنہ عیں۔ نیز اکثر انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کی مائیں سب کی سب مومنہ عیں۔ نیز اکثر انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کی

اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد نبی موتی تھی کیونکہ نبوت ان کے اسباط میں نسلا بعد نسل موتی تھی جیسا کہ ان کی مشہور خروں میں ہے۔

لین ذکوره دی انبیاء غیر بن اسرائیل علیم السلام تو ان میں ہے اُم اور اُم ایرا ہیم اُم اساعیل اُم اساق اور اُم یعقوب علیم السلام کا ایمان یقینا ثابت ہے۔ باتی رہیں اُم ہود اُم صالح 'اُم لوط اور اُم شعیب علیم السلام کا ایمان تو اس کے افکار کے لیے تقل یا دلیل مود اُم صالح 'اُم لوط اور اُم شعیب علیم السلام کا ایمان تو اس کے افکار کے لیے تقل یا دلیل کی حاجت ہے۔ انشاء اللہ تعالی ان کا بھی ایمان دار ہونا ظاہر ہے لہٰ داسی طرح نبی کریم صلی تاہیم کی والدہ ما جدہ کا ایمان دار ہونا ہے اور اس میں جمید بیتھا کہ وہ تو م مصطفی تاہیم کو دیکھتی تھیں اور بیرصدیث میں وارد ہے۔

امام احمدُ برزارُ طبرانی و ماهم اور بیمی حمیم الله نے حصرت عرباض بن سارید نگافته می دوایت کی کدرسول الله من فظر مایا:

اني عندالله لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينة \_

یعنی بقینا میں اللہ تعالی کے حضور خاتم انہیں تھا درآ نحالیکہ حضرت آ دم مئی کے خمیر میں سے اور عنقریب میں شہیں اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت علیہ السلام کی بشارت اور ان کی والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا بیان کروں گا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ان کی والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا بیان کروں گا اس طرح تمام نبیوں کی ما میں دیکھی تعیس اور بلاشبہ رسول اللہ ظافی کی والدہ ما جدہ نے والا دت کے وقت وہ نور دیکھا جس سے شام کے محلات روش ہوگئے اور اس میں شک نہیں ہے کہ نبی کریم ظافی کی والدہ ما جدہ نے صالب حمل میں والا دت میں بکثرت نشانیاں دیکھیں اور سب سے بڑی نشانی ہے ہے کہ انہوں نے انہیا علیم السلام کی تمام اُمہات کو دیکھا جیس اور سب سے بڑی نشانی ہے ہے کہ انہوں نے انہیا علیم السلام کی تمام اُمہات کو دیکھا جیسا کہ اس بارے میں '' کتاب اُمجز آت' میں خبرین ہمیں سیراب کرتی جیں اور بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ آپ کو دودھ پلانے والیاں چارتھیں۔ ایک آپ کی والدہ اسلام لے آئی۔ کہا ہے کہ آپ کو دودھ پلانے والیاں چارتھیں۔ ایک آپ کی والدہ ودسری حضرت مام ایمن (رضی اللہ عنہیں) انتخا۔ ودسری حضرت ملی الدین سیوطی علیہ الرحمة) ودسری حضرت صلیہ اللہ الدین سیوطی علیہ الرحمة)

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان پہ کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات جس محبت کے ساتھ لکھے ہیں اس کا صلح حضور علی ہی نہ اس کا حضور علی ہی دیا ہے کہ آپ کو جا گتے ہوئے بہتر مرتبہ اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے چنداعتراضات اوران کے جوابات ایک ہی اعتراض جواب کے عنوان کا ترجمہ فرمائیں۔

اعتراض

اب اگرتو یہ کہے کہ ان احادیث کائم کیا کرو کے جوان کے کفر پر دلالت کرتی ہیں کہوہ تاریس ہیں وہ حدیث ہے کہ نبی کریم مؤنظ نے قرمایا:

لیت شعری مافعل ابوائی .

" ہائے افسوں میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا۔

ال پربدآیت اُتری:

ولاتسنل عن اصحب الجحيم.

"جہنمیوں کے بارے میں آپ ند پوچھیں۔"

اور ایک حدیث بیہ ہے کہ استغفار نہ سیجیے اور ایک حدیث بیہ ہے کہ ان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی کہ:

ماكان لنبي والذين امنوا أن يستغفرو اللمشركين الآية .

" نی اور ایمان داروں کے لیے لائق نیس ہے کہ شرکوں کے لیے استغفار کریں۔" اور ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کو قدرت نہیں تم دونوں کی ماں آگ میں ہے۔ لہذا دونوں پر بیشاق گزرا پھر آپ نے دعاکی اور فرمایا میری ماں تہماری مان کے ساتھ

4-

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جوروائیتی بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ ترضیف میں اور یہ بی کریم باللہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں سی جی اس مدیث کے اس مدی

جس میں آپ نے استغفار کی اجازت جائی تھی اور اجازت نہ دی تی اور مسلم کی وہ روایت بھی آپ کے استغفار کی اجازت جائی تھی اور اجازت نہ دی تی اور مسلم کی وہ روایت بھی آپ کی والدہ ماجدہ سے تن میں تی تاہدی ہے منظریب دونوں کا جواب آنے والا ہے۔

ابوای فنزلت الایة (اے افسوں میرے دالدین کے بارے میں کیا ہوا اس پرآ مت ابوای فنزلت الایة (اے افسوں میرے دالدین کے بارے میں کیا ہوا اس پرآ مت کریمہ نازل ہوئی) بدروایت احادیث کی کی معتمد کتاب میں کس نے نقل نہیں کی البت منقطع سند کے ساتھ تغییر کی بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے اس بناء پر بدروایت نہ قابل جحت ہے اور نہ لائق اعتباء۔

اب اگرتم وائ ولغوروا يول كذريع بم پر جحت قائم كرتے بوتو بم بھى وائى و
لغوروا يول ك ذريع تم سے معارضه كرتے ہيں۔ چنا نچدائن جوزى سيدنا على مرتفئى كرم
الله وجهد سے مرفوع حديث فقل كرتے ہيں كه حضور پاك نائيل نے فرمايا "مير بال باللہ جيرائيل آئے انہوں نے كہا آپ پر خدا سلام بھيجا ہے اور فرما تا ہے كہ ميں نے آپ
جرائيل آئے انہوں نے كہا آپ پر خدا سلام بھيجا ہے اور فرما تا ہے كہ ميں نے آپ
كے اجداد كى ہر پشت پرآگ حرام كر دى ہے جن سے آپ تشريف لائے ہيں اور ان
هموں پر بھى آگ حرام كر دى ہے جنيوں نے آپ كو اُٹھايا اور آپ كو كود ميں دكھا۔ يہ
صرف معارضه كى غرض سے وائى روايت وائى موايت كے جواب ميں فقل كر دى ہے ورنہ
مرف معارضه كى غرض سے وائى روايت وائى موايت كے جواب ميں فقل كر دى ہے ورنہ

پھریہ کہ بینست ایک اور وجہ سے بھی مردود ہاور اصول و بلاغت اور اسرار بیان کے لخاظ سے بھی قابل رد ہے کہ بیآ بیتو کر بھر لیعنی والانسٹل عن اصحب الجحیم اور اس سے بہلی اور بعد کی تمام آیتیں بہود کے بارے میں ہیں۔ چنانچہ بیسلملہ بیان آیت کر بھر

یابنی اسرآئیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهد کیم وایای فارهبون . (الی قوله تعالی) واذبتلی ابراهیم ربه . الایه رب اسوره بقره) marfat.com

"اے اولادِ لیقوب! یاد کرومیراوہ احسان جوجی نے تم پر کیا اور میراعہد
پورا کردیس تباراعبد پورا کروں گا اور خاص میرای ڈررکھو (بہاں تک یہ
سلسلہ ہے کہ) اور جب ابراہیم کواس کے رب نے پچھ باتوں سے آزمایا
تو .....

لبذاجس لمرح بيقصه شروع موا تغااى طرح يهال تك قصهم موجاتا بي يني اسرائیل سے شروع موتا ہے اوراس کے بعدوالی آ بخول تک جاری روکر امحاب الحیم پر بورا ہوجاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امحاب جیم سے مراد اہل کتاب کے کفار ہیں اور سے بات حدیث مبارک می صراحت کے ساتھ وارد ہے جے عبدابن حمید فریا بی ابن جربر اور ابن المنذ رائي الي تغييروں ميں مجام سے نقل كرتے ہيں كدانبوں نے كہا سورة بقره ميں ملی جارآ یتی مسلمانوں کی صفت میں ہیں اس کے بعد دوآ ینیں کا فروں کے بارے میں مجرتیرہ آیتی مسلمانوں کی مغت میں مجرحالیس سے ایک سوہیں تک بی اسرائیل کے حالات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں اور ای همن میں ایک بات بیمی ہے کہ سور ہُ بقرہ مدنیہ ہادراس میں اکثر خاطبین بہود ہیں اور مناسبت کے اعتبارے بیہ بات بھی مترقع ہوتی ہے کہ امحاب جمیم ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو بڑے بڑے برے جہنمی ہیں جیسا کہ لغت وآ ٹار کا التهاء ہے۔ چانج ابن عاتم ابی مالک سے بہتحت آ بت فرکور فقل کرتے ہیں کہ اصحاب تجیم بڑے بڑے دوزخی ہیں فرماتے ہیں کہ پہلا دروازہ جہنم پھرتظیٰ پھرعظمہ پھر سعیر پھر ستر پرجیم پھر ہاویہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمیم میں ایوجہل ہوگا اس روایت کی سند بھی سجے ہے لہٰذااس درجہ کے وہی لائق ہیں جن کا کفر بہت بڑا ہواوران کا گناہ بے حد سخت ہواور پونت دعوت ان کا عنادشد بدہواور عنادیس علم کے باوجود تبدیل وتحریف ادر جدوا نکار کے دریے رہے ہوں نہ کہ وہ لوگ مستحق ہوں جن کے لیے کی عذاب کا امکان و کمان ہو۔

اور جبکہ یہ بات سے کہ حضرت ابوطالب ہی کریم کی قرابت اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ وجہ سے کہ حضرت ابوطالب ہی کریم کی قرابت اور حسن سلوک کی وجہ سے اللی دوز خ میں سب سے کم عذاب بائے والے ہیں باوجود یکہ انہوں نے حضور کی دعوت کو مجما اور اس کے قول کرنے سے انکار کیا اور ان کی عمر بھی بہت طویل رہی۔

اب تہاراحضور طلیہ السلام کے والدین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کونکہ وہ دولوں حضور ناللہ سے تربت میں سب سے زیادہ ترب محبت میں سب سے زیادہ شدید عذر میں سب سے زیادہ تربت ہوکہ عذر میں سب سے کم ہے تو کیا تم ہے گمان کرتے ہوکہ معاذ انلہ وہ دونوں طبقہ جمیم میں ہیں؟ اور ان پر بہت زیادہ شدید اور سخت عذاب ہور ما ہے؟ جے ادنی ذوق سلیم ہے وہ ایسا مجھ ہی نہیں سکتا۔

اب ربی وہ حدیث جس میں ہے کہ جبرائیل نے حضور بڑھ کے سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھ کرکہا کہ حالت شرک پر مرنے والے کے لیے استغفار نہ سجیے تو اس حدیث کو برار نے ایک سند کے ساتھ نقل کیا ہے جے کوئی جانتا ہی ہیں۔

ری نزول آیت والی حدیث تو یہ محی ضعیف ہے اور سی حدیث میں بیٹا بت ہے کہ بیآ یت حضور خاتی کا ارشاد بیآ یت حضور خاتی کا ارشاد ہے کہ بین یقینا اس وقت تک تمہارے لیے استغفار کرتا ربوں گا جب تک کہ جمیے تم ہے روک ندویا جائے۔

اب رہی بیصدیث کہ احسی مع احسکھا (میری ال تم دونوں کی مال کے ساتھ
ہے) اگر چداہ حاکم نے المسدرک بیل قال کر کے اس کی تھے کی ہے اور المسدد رک بیل
اٹی مہل اٹکاری سے مجھے کے زمرہ بیل گتا دیا ہے لیکن علم صدیث بیل بیسلمہ قاعدہ ہے کہ
ایک تنہا خنم کی تھے قابل قبول نہیں ہوتی ہے پھر جب امام ذہبی ئے "دختر المسدد رک" بیل اس صدیث کو درج کیا اور حاکم کے قول "صحیح" کونقل کیا تو اس کے بعد انہوں نے شی اس صدیث کو درج کیا اور حاکم کے قول" واقطنی" نے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ذہبی
فرمایا میں کہتا ہوں کہ خدا کی تم عمان بن عمیر کو" واقطنی" نے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ذہبی
اس حدیث کوضعیف قرار دے کر اس پر شرق قسم اُٹھاتے ہیں اور جبکہ اس مسئلے میں بچر
ضعیف حدیثوں کے بچونہ ہوتو اہل نظر کے لیے اسلام کے سواکسی اور طرف غور کرنا محال
ہے۔ (حوالہ نہ کورو)

مقام غور ہے

حضورعلیدالسلام کی ولاوت باسعادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کوانبیاء کرام کا marfat.com

مبارک دینے کے لیے آنا عفرت عبداللہ کو دوخوں اور پھروں کا سلام کرنا حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کا زمانہ فطرت میں عبداللہ وآ منہ نام ہوتا کہ آپ نے عبداللہ و عبداللہ عبداللہ و عبداللہ و عبداللہ عبد الله آپ کیا شریف) آمنہ اس سے ہے لینی جس کی گود میں ساری کا نتات کو اس و بے والا آپ کیا اور خود جس کو دوز خ سے مامون رکھا کیا۔ آپ (فاللہ) کے ناتا جان کا نام و بہب ہے جس کامعنی بخت کی ہو ہے۔ آپ کامعنی بخت کی ہے۔ آپ کامعنی بخت کی ہے۔ آپ کامعنی بخت کی ہوئے ہیں گان ہے۔ آپ کی دائیاں تو یہ (قواب سے) علیمہ (علم سے) شفاء برکت وغیرہ کیا مشرکین کے ایسے کی دائیاں تو یہ (قواب سے) علیمہ (علم سے) شفاء برکت وغیرہ کیا مشرکین کے ایسے بی نام ہوتے ہیں؟

حضور خالظ قرماتے ہیں میں اپنے والدین کے بارے میں اپنے رب سے جو ماگوں گا (اپنے وعدے ولسوف بعطیات ربطان فترضی کے مطابق) جمعے عطافر مائے گا تو کیا حضور اللہ تعالیٰ سے بیعرض کریں گے کہ یا اللہ میرے والدین کو دوزخ میں بھیج دے۔ کیا کوئی خود اپنے بارے بھی ایسا خیال ذہن میں لاسکیا ہے کہ فعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسا موجا جائے۔

عیلی علیہ السلام و اساعیل علیہ السلام کی ماں تو جنت میں جائے اور جس آ منہ خاتون کی حضور مالی کی واحد میں جائے اور جس آ منہ خاتون کی حضور مالی کی ولادت کے وقت میں مریم و باجرہ خدمت کے لیے آ کیں وہ دوز خ میں جائے۔

الل محبت جذبات سے سرشار ہوکر ہول بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور خالفا کے والدین جنت میں نہیں جا کیں گے تو کوئی بھی نہ جا سکے گا اور اگر وہ دوز خ میں جا کیں گے تو سب ادھری جا کیں گے۔ پہلے وہ جنت جا کیں گے اور ان کے صدقے کا نتات جنت میں جائے گی حضور علیہ السلام کے والدین کو کا قریا دوز فی کہنے کی بجائے راوی کی غلطی مان لو ورز کی ہیں فعمان نہ نہ سلے گا اس دن کہ

کے جس دن کہا سرور عالم ایہ نہیں اُست میری ملا و حقاظ و جہدا و قد اعتصال کے اپنی کی چینوں کو بخشوالیں اور شفاعت عظیٰ کا ملا و دحقاظ و جہدا و قد شفاعت مسلم کا کا جسٹوں کو بخشوالیں اور شفاعت عظیٰ کا

تاج سیانے والا آقانے والدین کی شفاعت ہمی شکر بھاس طرح کی یا ہمی کرنے والد آقانے والدین کی شفاعت ہمی شکر بھاس طرح کی یا ہمی کرنے والدین مالیوں کی شکیس برتیں۔ (جیسا کہ حال میں آیک مولوی غیر مقلد کے ساتھ صلع سے وجرانوالہ میں ہوا)

مربدایت توالد کے ہاتھ سے ادراس کا فیملہ ہے:

والله لا يهدى القوم الطالمين \_

"من طالموں کو ہدایت بیس دیتا کیونکدایے ظالموں کو ہدایت ال کی تو دوزخ کیے بھرے گا۔"

ایسے فالموں کو بار بارکہا گیا ہے کہ اگرتم نے یہ گندہ عقیدہ بی رکھنا ہے تو جہیں مبارک ہوئیا کی اس مرسول یہ کرتے ہوتو جس رسول کے مبارک ہوئیا کی فلیظ بات جب تم مبررسول یہ کرتے ہوتو جس رسول کے مبر اور مصلے کا صدقہ کھاتے ہو جب اس رسول کے والدین کو کافر وجبنی کہتے ہو گے تو آپ (ماراتیم) کو کنی تعلیف ہوتی ہوگی اور آپ کے دل یہ کیا گزرتی ہوگی جبکہ آپ نے خود فرد ا

لالؤذوا الاحياء بسب الاموات .

مردول کو یُرا کید کرزندول کو تکلیف ندی نیاؤ اگرتم حیات النی کا عقیدہ نہیں بھی رکھتے ہوتو زندول کے والدین کے بارے جس الی بکواس کا کل بروز قیامت اللہ کے بارے جس الی بکواس کا کل بروز قیامت اللہ کے بارے جس الی بکواس کا کل بروز قیامت اللہ کے مانے سے (بی مان لوجب) حضور من فی کو کم ہوگا تو بتاؤرسول اللہ کے والدین کو یُرا بھلا کہنے والو

\_ كياحباب جرم دو محيتم "مصطفى" كيما من

ملا مسلم الم بیمی علیه الرحمة في صديت تقل كى ب كرجمنور علیه السلام في ما الر مس عشاكى نماز پڑھ رہا ہوتا اور مير ك والدين يا دونوں ميں سے كوئى ايك جمعے كا سے تو

میں ضرور فاتحہ چھوڑ کر لبیک کہتا ہواان کے پاس حاضر ہوجاتا۔

آب(海) فرمايا:

انا ابن الذبيحين \_

یں دوا سے مردول کا بیٹا ہول جواللہ کی راہ میں ذبتے ہونے کا اعزاز پا چکے ہیں۔
(ایک حضرت اساعیل علیہ السلام اور دوسرے حضور علیہ السلام کے والد باجد حضرت عبداللہ ناتائی تو کیا کافر ذبع ہوسکتا ہے وہ تو مردار ہوتا ہے (علی سیل النزل) اگر تمہارا غلیظ عقیدہ مان بھی لیا جائے تو بھی جہۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالی سے دعا کر کے حضور علیہ السلام فے اپنے والدین کو زئدہ فرمایا اور ان کے بارے میں بدعقیدہ لوگوں کا منہ علیہ السلام فے اپنے والدین کو زئدہ فرمایا اور ان کے بارے میں بدعقیدہ لوگوں کا منہ جیشہ بھیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ (ویکھوٹای باب المرتدین) امام قرطبی نے اس حدیث کو مسلح کہا۔ مدارج الدین سیام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کا اس من میں بیشعر بھی درج ہے۔

ر فاحيا امه وكذا اباه لايمان به فضلا لطيفا

سوال

تیامت سے پہلے مردول کا بی اُفعناعتل وَقل کے خلاف ہے۔ نبرا منزع سے میلے کا ایمان معتبر ہے مرتے وقت تو فرمون نے بھی کہا تھا:

المنت برب موسلی وهرون ۔

محراس كاايمان ندمانا مميا فرمان البي ب:

وليسست التوب للذى يعملون السيات حتى اذا حضراحدهم الموت قال انى تبت الان ولاالَّذينَ يموتون وهم كفار

جواب سوال نمبرا:

عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کوڑندہ فرمایا مویٰ علیہ السلام جن ستر (۵۰) افراد کو طور پر لے مسئے ان کومر نے بہتے ہورزندہ کیا ممیا۔

عزیر علیدالسلام کوسوسیال کی موت کے بعد زندہ کیا گیا۔ فساماته الله مالة عام لم marfat.com بعثه . ہمارے آقا علیہ السلام نے مختروں اور لکڑیوں میں جان ڈال دی تواس ہی کی رضا کے لیے اللہ جومال کل میں قدر ہے والدین مصلی علیہ السلام کوزندہ کردے تو اس میں کیا استحالہ ہے۔ اللہ ہے۔ استحالہ ہے۔

باتی رہی تیری عقل کی بات تو الی عقل کو کولی مار جو عقمت مصطفیٰ ہے واستے میں رکاوٹ سے با پھر

۔ عقل قربال کن بہ پیش مصطفیٰ

کیاعظل کوعذاب قبر کی مجھ آتی ہے؟ عقل توبہ کیے گی کہ ایرا ہیم وموی علیما السام ہار گئے اور فرعون و فرود جیت کیا۔ عقل تو امام حسین کو ہارا ہوا مانے گی اور پر بدے سینے پہ جیت کا اور فرعون و فرود جیت کیا۔ عقل تو ایام عقل بدائے عقل سے و در رہوا کر ایمان کی خیر جا ہے ہو۔

کا تمذیب کے ۔ تف ہے ایسی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں

عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

تغیرروح البیان میں ہے کہ اصحاب کہف زندہ ہوکر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جج کریں گئے کیاعقل میں بیات آری ہے۔

جواب سوال نمبر٧:

ہاں ٹھیک ہے بزع کا ایمان معترفیں کر جب اللہ تعالی نے زندگی بی اس اے عطاکی ہوکہ ایمان لا کیں اور اس کو قبول کیا جائے تو پھر کیوں معترفین ؟ کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے استثناء درست ہے۔ الاقوم یونس اور والدین مصطفیٰ کے لیے ایمانہیں ہوسکا۔

کے لیے استثناء درست ہے۔ الاقوم یونس اور والدین مصطفیٰ کے لیے ایمانہیں ہوسکا۔

رتو نے کیوں آ کے تصور میں جمعے چیٹر دیا اب آگر آ و نکل جائے تو مجبور ہوں میں اس اگر آ و نکل جائے تو مجبور ہوں میں

سوال

 نے جو آخری الفاظ کے وہ یہ تھے کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں تو اس کے بعد ابوجیل وغیرہ مطمئن ہو مجئے۔ ثابت ہوا کہ عبدالمطلب کا وہی دین تھا جوابوجہل کا تھا۔

#### جواب

کفار کاعبدالمطلب کے بارے ایسائی عقیدہ تھا جومشرکین ویہودونصاری کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے ایسائی کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ ان میں ہرا یک ان کوائے دین پہمجھتا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تردید فرمائی:

ماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ـ

" كهنه وه يبودي عيسائي تنصاور ندمشرك ووتو دين حنيف والے تنصيب

پراس صدیث ہے ان کی مراد میں تو ہوسکتی ہے کہ عبدالمطلب کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ ملب ایراجی کے بیروکار تھے جیسا کہ خود ابوجہل بھی اس کا دعوے دار تھا تو بس میں بھی اس ملب ایراجی یہ جان دے رہا ہوں۔

آخر معترض کو آباء مصطفی سے اتنی دھنی کیوں ہے کہ قرآن وسنت کی واضح تصریحات کے مقابلے میں ' ڈو ہے کو شکے کا سہارا' والی با تیں کرتا ہوا ان کو کفار میں شامل کرنے کا تہے کر چکا ہے یقیتا اپنے ایمان میں گڑ برد ہے اس لیے اپنے دوث برد مار با ہے۔ الجنس یعیل الی الحنس

كذهم جنس بابهم مبنس برواز كور باكبور بأزباباز

سیدهی ی بات ہے

قانون بنے سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا جب بن جاتا ہے پھرسب کوآگاہ کیا جاتا ہے پھرسب کوآگاہ کیا جاتا ہے پھر سب کوآگاہ کی جاتا ہے پھر کرنے والا پھرم ہے۔ (لیس علی اللین امنوا وعملوا الصلحت جناج فیما طعموا) جس طرح کوشراب کی حرمت سے پہلے جواز تقالبذا کوئی فض اگر دنیا کے کسی ایسے کوشے میں ہے جہال این کوشری احکام نہ بھی سکے تو اس کے لیے عقید کو دنیا کے کسی ایسے کوشے میں ہے جہال این کوشری احکام نہ بھی سے والدین مفتور ہیں کہ وہ احکام سرکاد طیا المام کے والدین مفتور ہیں کہ وہ احکام marfat.com

شرعیہ سے پہلے بی انقال فرما محے فیزا ان کا شرک فابت نہ ہونا بی ان کے مومد ہونے کے لیے کافی ہے۔

تغیرمظمری وکبیرش و لاتسنل عن اصحب البعمیم کے تحت الکھاہے کہاں ض حضورعلیدالسلام کے والدین شائل میں کو تکہ ووقو الل ایمان میں ہے ہیں۔ س

می بات بہے

كر بهارے والدين كو جوعز تيس ملى جي و وحضور عليه السلام كے والدين كے قدموں کی خاک کا صدقہ فی میں درنہ کیا وجہ ہے کہ پورپ والے جوایئے آپ کوعنل کل قرار دیتے ہیں تعلیمات نبوت کے محر ہونے کی وجہ ہے پوڑھے والدین کو کمرے نکال دية بل- بعض ان كوزتده ريخ كاحل مجي تيس دية العض رفاعي ادارول من بيج دية بي مر مارے والدين جون جول بور مع موت مات بين ان كى عزت مى اضافہ ہوتا جاتا ہے کوئکہ جارے آتا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بدوں کا احر ام اور چوڑوں پر شفقت ندکرے اس کا میری اُمت سے کوئی تعلق ہیں۔ (مسن لسم بسوحم صفيرنا ولم يؤقر كبيرنا فلهس منا) توجوني دومرول كوالدين كي توبين برداشت تیس کرتے جب ان کے والدین کے بارے میں اس طرح کا گندہ عقیدہ رکھا مائے گاتو كس مندے وولوك حضور عليدالسلام سے شفاعت كى بحيك ما تك سكيس مے۔ معرت محتن اسلام حافي محمل مساحب دهمة الله عليه (جامعه دسوليه شيرازيدلا مور) جب حفرت سيده آمنه طيبه طامره الله كا قبرانوريه حاضر موائة يول عرض كرت "مال جال! آب كے بياب الخي جكر كے دركاكما كا كے منہ والا محمل آپ كى بالكاه من عاضر ہوا ہے آپ اسے فرزندار جمند سے کہیں کہ قیامت کے دن اس کا لے مندوالے کی شفاحت فرمائیں۔ يتدروا لي جانع بي تدروشان الل بيت

باپ ہونے کا اعز از نصیب ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ووالد وماولد .

" بجعے والد کی م ہاور پیدا ہونے والے ولد (بیٹے) کی تم ہے۔ "

بعلاء بناؤ حضور طیالسلام اور آپ کے آباء سے بڑھ کرکون اس تم کاحق وار ہوسکتا ہے۔ اور مصطفیٰ عبد مناف کی پیشانی بھی جیکا تو ان کو تمر البطحاء (عرب کا جائد) کہا گیا ،

حضرت ہاشم کی جبین سعادت بھی نور مصطفیٰ روش ہوا تو ان کوسید انبطحاء اور الوابطحا کے حسین القاب سے یاد کیا گیا۔ عرب کی بیسیوں حسین عورتوں نے ان کے ساتھ شادی کی حسین القاب سے یاد کیا گیا۔ عرب کی بیسیوں حسین عورتوں نے ان کے ساتھ شادی کی فرایا اس جوڑے سے ایک بجر پیدا ہوا جس کے سرکے کچھ بال سفید سے اس مناسبت فرمایا اس جوڑے سے ایک بجد پیدا ہوا جس کے سرکے کچھ بال سفید سے اس مناسبت سے اس کا نام شیبر (سفیدی والا) رکھا گیا۔ بھی جی حضرت عبدالسلاب پھر ان کے بارہ بیٹوں بیس سے حضرت عبداللہ کوئور مصطفیٰ علیہ الوف التی والمثاء کے لیے نتی کیا گیا جس بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کوئور مصطفیٰ علیہ الوف التی والمثناء کے لیے نتی کیا گیا۔ جس کے بدائلہ باپ عبداللہ کے بیٹا عبدہ ہے نام بی بتارے آقا فرش ہوکرا ہے والد ما جدکا نام لیت عبداللہ باپ عبداللہ کے بیٹا عبدہ ہے نام بی بتارے آقا جیں کہناموں والے جنت کے مردار ہیں۔

ن كوئى ايما الل ول موكه فسانة محبت من الميم مناكردك والمحصنا كردك والمحصنا كردك

الحمدة رب العالمين وافعنل الصلوات واعلى التسليمات على من اذن بسمه الكريم في اطباق السموات والارضين وسيؤذن يحمده العظيم ووصفه الفخيم على رؤس الاولين والاخريان وجلى الله وصحه واباله وامهاله وازواجه و بناته وابناله وابعه الكريم الغوث الاعظم وسائر حزبه اجمعين واعود دعوانا أن الحمدة رب العالمين وما علينا الا البلاغ المبين.

## **(**\)

# حقوقي والدين

المحمدة رب العالمين خالق السموات والاضين. والصلوة والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والطين وعلى اله الطيبين وخلفاء الراشدين المرشدين المسترشدين وعترته الطيبين وخلفاء الراشدين المرشدين المسترشدين واولياء المكرمين واصحابه الطاهرين واهل بيته المعظمين واولياء الكاملين العارفين وجميع اهل السنة والجماعة الى يوم الدين.

امابعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - وقصسى ربك ان لاتعبدوا الااياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندالكبر احدهما او كلاهما فلاتقل لهما اف ولاتنهر هما وقل قبل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا - (بني اسرائيل:٢٣-٢٣) قال النبي ( تَافِيً ) هما جنتك ونارك - (ابن ماجه عن ابي امامة رضى الله عنه)

صدق الله العلى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن marfat.com على ماقال ربنا ونبينا لمن الشهدين والشاكرين والحمدالله رب العالمين.

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اپی عبادت کا تھم دے کر یا شرک سے منع فرما کر اس کے معابعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیا۔ منجملہ ان مقامات میں سے ایک مقام کا ذکر مندرجہ بالا آبیکر بہہ ہے جس میں تھم ہوا:

"اور تیرےرب نے تکم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کر واور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو وروالدین کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر اگر تیرے سامنے ان بیس سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جا کیں تو ان ہے گہواور نہ انہیں جمڑکواور ان سے عزت کی بات کہو۔

اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دؤ نرم ولی سے اور (ان کے لیے اپنے رب سے یوں دعا کیا کر) اے میرے یا لئے والے! تو ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں یالا۔

نیعتی بردھا ہے میں جا کر جب والدین کمزور ہو جا کیں اعضاء میں طاقت نہ رہے بردھا ہے میں بچپن جیسی یا تنی کرنے لگیں اور جس طرح تو ان کے سامنے بچہتھا گروہ تم سے پیار کرتے رہے اب اگر دہ اس تیرے والی حالت پر آھئے ہیں تو اگر بھی زبان سے ایسالفظ بول دیں جو تیری طبیعت پر گراں گزرے تو خبرداراً ف تک بھی نہ کہنا۔

ايكمثال

ایک مال نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے چندمرتبدایک بی بات پوتھی تو تیسری مرتبہ بی بیٹا غصے میں آگیا ان اندر گئی اور ایک کائی لے آئی بیٹے کے آگے رکھی اور کہا تو نے ایک بی بیٹا غصے میں آگیا مان در گئی ہے تیرا نے ایک بی بات ایک بی وقت میں جھے سے سوبار پوچی تمی اور میں نے ہر بار تھے تیرا منہ چوم کر جواب دیا تھا کیفین تیس آتا تو یہ کائی و کھے لئے میں نے آج کے دن بی کے لیے سنجالی ہوئی ہے۔

والدین بالکل معذور بھی ہوں تو اولاد کے لیے سرایا رصت بین ان کو یو جوہیں بھتا ما ہے فرماں بردار بیٹا جب ساما ون محت کر کے تعکا ہوا رات کو کھر آتا ہے تو والدین کا marfat.com چره د کید کراس کی ساری تعکاوتی دور موجاتی میں۔

علاء فرماتے ہیں اس جہال کی سب سے یوی نعمت والدین ہیں اور اسکلے جہال کی مب سے بری تعمت حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے۔

لیکن اس نعت کی قدرعموماً نعمت چمن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ پوچموان سےجن کے والدین وصال کر مے۔

ونیا کے سارے دشتے والدین سے بی وجود میں آتے ہیں یاب موگا تو داوا دادی ہے تائے کیو پھیاں اور ان کی اولا وہوگی ماں ہوگی تو نانا نانی 'ماموں خالا کمیں اور ان کی اولا دے رشتہ ہوگا تو جس طرح روحانی رشتوں کا منبع ومرکز حضور علیہ السلام کی ذات ہے اس طرح جسمانی رشتوں کا مصدور ومحور والدین کی ذات ہے۔

خاص الخاص عبادت میں بھی والدین کے لیے دعا

یمی وجہ ہے کہ نماز جو خاص الخاص اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی ''دب اجعلنی "بر حكروالدين كے ليے دعاكى جاتى ہے۔

کیکن میدعا کمیں وہی اولا د کرے گی جو دین دار ہوگی جو والدین کو''اولڈ سروینٹ'' مجھنے والے ہیں وہ کیا ان کے لیے وعا اور ان کا احر ام کریں ہے۔

کہتے ہیں مال نے نافر مان بیٹے کو کہا' بدبخت! میں نے تمہیں نو ماہ جس اذیت ہے پیٹ میں رکھا ہے دہ لمحات یا میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔

(حملته امه وهنا على وهن ـ حملته امة كرها و وضعته كرها) جیے نے نداق کرتے ہوئے کہا میں نے بھی جتنی تکلیف وونو ماہ کائی ہے ساری زندگی نبیس دیکھی نہ وہاں روشن کا انتظام ٔ بد بو کا مقام ننگ و تاریک جگہ چل تو مجھ ہے نو ماہ كاكرابيك ف-استغفرالله العظيم

ال طرح ایک بد بخت مال کو مارر با تھا تو کئی نے سمجھایا کہ بلی کی چخ بھی آسان بیہ جاتی ہے بیرتو پھر تیری مال ہے مجھ حیا کر اس نے کہا: میں اس کوا یسے گلا د با کے ماروں گا كداس كى چى تكلنے بى نيس دوں كا۔

· بیکوئی محض لطیفے نہیں بلکہ جارے معاشرے میں اس طرح کے بے شار واقعات حقیقت کاروپ دھار میکے ہیں۔

#### ايك الميه

آج کل پڑھی تھی فیملیوں میں بھی دیکھا گیاہے کہ والد بے چارہ ساری عمر دفتر کی نوکری کرتا ہے اور جب ریٹائر ڈی ہوجاتا ہے تو پوتے بوتیوں کو اُٹھا کر بازار لے جانا 'ان کا دل بہلانا ' ٹوکری گڑ کر سبزی وغیرہ لانا 'اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے بس فارغ رہنے ہیں اور ان کو کہد دیا ہے کہ بس اب آ رام کروحالا نکہ آگر وہ بیکام کرے تو فیما ورنہ گھر والوں پر ایک بوجہ مجھا جاتا ہے۔ گویا نوکر بن کررہے تو قابل قبول ہے ورنہ پھر بالکل فضول ہے۔ فدار اان کو بوجہ نہ مجھو بلکہ یوں سمجھو کہ مہیں جو پچھٹل رہا ہے۔ ان کے سفید بالوں کا صدقہ ال رہا ہے۔

حفرت شعیب علیہ السلام جب بوڑ سے ہو گئے تو قرآن مجید سور اُ تقص کے تیسرے رکوع میں ہے کہ:

(ان کابیٹا کوئی نہ تھا) ان کی دو بچیاں بی تھیں جوسارے کام خود کرتی تھیں کویں سے یانی بھی خود لے کرآتی تھیں اور اپنے والد گرامی کو کام نہ کرنے دیتیں۔

یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیا مین کو اپنے پاس رکھ لیا تو بھائیوں نے عرض کیا ہم میں ہے کسی کور کھ لیس ماراباب بوڑھا ہو چکا ہے اس کی آ تکھیں سفید ہو چک بیں وواس کا صدحہ برداشت نہ کر سکے گا بس اتنا سنما تھا کہ فوراً اپنی قیص اُ تاردی اور فرمایا جا کر باپ کے چرے یہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا لیمنی ایک لیم بھی باپ کی تکلیف کو برداشت نہ کیا۔

ہے۔۔۔۔۔ والدین کوزکوۃ دینا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ ذکوۃ مال کی میل ہوتی ہے اور والدین نے تو بخے میل سے بیں بلکہ خون جگر سے پالا ہے لہذا تو بھی ان کومیل شہ کھلا۔

اور والدین نے تو بخے میل سے بیں بلکہ خون جگر سے پالا ہے لہذا تو بھی ان کومیل شہ کھلا۔

ہے۔۔۔۔۔ والدین کو بیمقام اسلام نے دیا ہے ویکھتے نہیں ہو کہ ہندوازم میں باپ وزیراعظم بھی ہوا گر مرجائے تو خوداس کا بیٹا اس کواسے ہاتھوں سے آگ لے لگاتا ہے اور

مسلمان فریب والدین بھی آگر مرتے ہیں تو بیٹا مرنے کے بعد ان کوعزت سے وہن کرتا ہے ان کی قبر کے بور اللہ موت کے بعد بھی اولا دکو ہے ان کی قبر کے بور لیٹا ہے ایصالی تو اب کرتا ہے جو اسلام موت کے بعد بھی اولا دکو والدین کا اس قدر وفا دار بناتا ہے کیوں نہ زندگی میں ہی اس سے وفا داری کی جائے۔ والدین کی نیکی اور اولا دکی برحملی

قرآن مجید میں ہے کہ موک علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بہتی میں مھے استی والوں نے ان خدائی مہمانوں کی ذراقدر نہ کی۔ (فابو ا ان یضیفو هما ) کھانا تک نہ دیا لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوارگرری تھی آپ نے اس کوسیدھا کرنا شروع کر دیا تو موک علیہ السلام نے فرایا! ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور دوسرا آپ ان کی گئی خبرخوائی کر رہے میں کہ دیواروں کوسیدھا کر رہے میں خضر علیہ السلام نے عرض کیااس لیے کہ دویتم بچوں کا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے اگر دیوار گئی تو السلام نے عرض کیااس لیے کہ دویتم بچوں کا اس دیوار کے بیچے خزانہ ہے اگر دیوار گئی تو فیا میں بے شار میں ان بچوں کی اتی فیل ان کا خزانہ لوٹ لیس کے اور پھریتم ہے تو دنیا میں بے شار میں ان بچوں کی اتی خرخوائی اس لیے کہ ہے کہ:

وكان ابوهما صالحا .

''ان کا باپ بہت نیک تھا۔''

معنوم ہوا کہ والدین کی نیکی اولا دیہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اس طرح احادیث میں ہے کہ:

ولد صالح يدعواله .

"فیک بینا والدین کے لیے دعا کرے تو والدین کوقبر میں تواب ملتار ہتا ہے۔"

لیکن اس کا اگر اُلٹ ہولیعنی والدین کرے ہوں تو عمو ما اولا دہمی اس طرح کی ہوتی ہے تو ایسے والدین اپنی اولا و کے حقوق و فرائض ادانہ کر کے پکڑے جا کیں گے ادھر اولا و دنیا میں گناہ کرے گی تو ادھر والدین سے بازیرس ہوگی کہتم نے ان کی صحیح تربیت کیوں نہ کی اور و لا کی اور یہ لھا ما کسبت و لے کم ما کسبتم – لیس لانسان الاما سعی اور و لا تزروازة و زر احری کے خلاف نہیں۔

امام راغب اصغبانی نے ایک بزرگ کے کشف کا ایک واقد لکھا ہے کہ وہ قبرستان سے گزرے تو بذراید کشف دیکھا کہ تمام قبرول والے عمد و لباس پہن کر خوشبولگا کر خوش سے گزرے تو بندر اید کشف دیکھا کہ تمام قبرول والے عمد و لباس پہن کر خوشبولگا کر خوش بنی بنی ہور ایک ندا ہے جس سے ملحدہ بیٹھا بوا تھا اس جس سے وہ مستفیض ہورہے ہیں۔ ایک بوڑھا محف جو سب سے علیحدہ بیٹھا بوا تھا اس کے ملے کچلے اور پھٹے پرانے کپڑے سے اور اس کے سامنے تھال بھی نہ تھا' اس کی کے ملے کچلے اور پھٹے پرانے کپڑے نے اس بوڑھے سے بوچھا' ان کا حال اتنا اچھا کیوں ہے اور تیرا اتنا کہ اکول سے آئور وال سے نررگ نے اس بوڑھے نے کہا! کیا کہوں ان کی اولا د نماز پڑھ کر ان کے لیے (رب اجعلنی) دعا کرتی ہے اور میری اولا د بے نمازی ہے بزرگ نے بوڑھے کے گھرکا پتہ بوچھا اور آ کراس کی اولا دکو بتایا۔ انہوں نے تو بہ کی اور نماز شروع کر دی چند کے بعد بزرگ نے بذر بعہ کشف پھرد یکھا تو وہ بوڑھا بھی خوش تھا اور بزرگ کا شکریہ دن کے بعد بزرگ نے بذر بعہ کشف پھرد یکھا تو وہ بوڑھا بھی خوش تھا اور بزرگ کا شکریہ دن کے بعد بزرگ نے بذر بعہ کشف پھرد یکھا تو وہ بوڑھا بھی خوش تھا اور بزرگ کا شکریہ دنا کے اور کر با تھا۔ (خلاصة)

معلوم ہوا کہ نیکی کا فائدہ اور بُرائی کا تفضآن ووٹوں طرف ہے۔

لطيفه

ہمارے ایک شاہ صاحب بیان فرمایا کرتے ہے کہ میں نے ایک جگہ دعظ میں یہ حدیث بیان کی کہ دعظ میں یہ حدیث بیان کی کہ جو محص اپنے والدین کا چہرہ ایک بار محبت سے دیکھے گا'اس کوایک مقبول جج کا تواب ملے گا۔

ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة .

، عرض کیا گیا:

وان نظر كل يوم هائة مرة .

اگرچدایک دن میں سومرتبدد کھے؟ تو کیا سومقبول جج کا تواب ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

نعم الله اكبروا طيب .

" إلى كيول نبيل الله بهت برا ب اور بهت باكيزه بـ (يعني اس ك فران يكول نبيل الله بهت برا بي الله بهت باكيزه بـ ( العني اس ك فران في الله بين الله ب

شاہ صاحب فرماتے ہیں تین ماہ کے بعد جھے خط آیا جو ایک نمازی پرہیز گار بچے
نے لکھا تھا کہ میں روزانہ مج نماز قرآن پڑھ کر والدین کی جاریائی کے پاس بیٹے جاتا
ہوں کہ ان کی زیارت کر کے جج کا تواب بھی لے لوں گروہ نو بجے تک کمبل سے منہ ہی
نہیں نکالے 'میں کیا کروں آخر میں نے دفتر بھی جانا ہوتا ہے؟

والدين كااحترام كس طرح موجبكه.....

مطلب یہ ہے کہ سلمان کہلا کر بھی اگر بھاری حالت یہ ہے تو پھر اللہ بی حافظ ہے۔
اس لیے پھر والدین کا احترام بھی نہیں رہا اور پھے اس وجہ سے بھی کہ بہی ہے جب بعض محبدول مدرسول میں جاتے ہیں تو ان کوتعلیم ہی پھے اس طرح کی دی جاتی ہے کہ '' نی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے' تو ہے اس سے خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جب نی اللہ کا مرح ہوتا ہے' اللہ کا رجم فی میں تعرظمت سے نکال کر جمدوش ٹریا کیا ہے جو فدا ہے ہم کلام ہوتا ہے' اللہ کا دیدار کرتا ہے' جو ڈوں سمیت عرش کی سیر کرتا ہے ) بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے تو پھر والدین تو جعدار کی طرح ہوتا ہے تو پھر والدین تو جعدار کی طرح ہوجا ہے تو والدین تو جعدار کی طرح ہوجا ہے تو والدین کی پھر اس تناسب سے جعدار کی ہی کرنی چا ہے جو ہو ہے کہ بین ' گھر ک' نہ ہوجا ہے تو والدین کی پھر اس تناسب سے جعدار کی ہی کرنی چا ہے کہ کہیں ' گھر ک' نہ ہوجا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ پہلے بچے پڑھ کرولی بنتے تنے اور اب پڑھ پڑھا کر بھی گتاخ بنتے بیں اور مجرم دراصل وہ ندہبی ڈاکو میں جوان کو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا درس دیتے ہیں۔

والدین اور اساتذہ کی عزت بھی وہی کرے گاجو نی علیہ السلام کا ادب دل میں رکھتا ہوگا جو صفور کی تعظیم کو شرک کہے وہ والدین کی عزت خاک کرے گا؟ کیونکہ والدین کویہ ساری عزتیں بھی حضور پاک خاتی ہی کے قدموں کا صدقہ ملی ہیں ورنہ حضور مؤتی کی آمد سے پہلے یہی ماں تھی (جس کے قدموں میں جنت ہے) جس کو منڈیوں پہلے جا کر نے

دیا جاتا تھا اور اس کی ہوئی گئی تھی کہ قیمت تو پانچ ہزار ہے لیکن پییوں کی ضرورت ہے اس لیے دو ہزار کی بچ دوں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے آکر بتایا ارے ناقد رو! اس کے تو قدموں میں وہ چیز ہے جوکروڑوں اربوں خرچ کر کے بھی نہیں ملتی۔

(الجنة تحت اقدام الامهات)

ایک بدبخت کہہ رہا تھا' میں نے تو مال کے قدموں میں مجھی جوتی نہیں دیکھی' جنت کہاں ہے آئے گی۔استغفراللہ

جب حضرت يوسف عليه السلام كو بيرزيال و ال كرفي جايا جار باتها راسة بيل آپ كى والده ما جده كى قبر آگ كى والده ما جده كى قبر آگ كى والده ما جده كى قبر آگى فلما بلغ يوسف على قبر امه و توى نفسه فبكى يوسف عليه السلام في مال كى قبر ديمى اورائي حالت ديمى توروف كى فسمع المنداء من قبر امه ياقرة عينى مال كى قبر سے آواز آئى " الى ميرى آئھول كى خندك بينے!"
قبر امه ياقرة عينى مال كى قبر سے آواز آئى " الى ميرى آئھول كى خندك بينے!"

راہ وج ہاں دی قبر نوں و کھے کے تے یوسف ڈگ بیا اے غش کھا کے تے ہوسف ڈگ بیا اے غش کھا کے تے ہوسف ڈگ بیا اے غش کھا کے تے ہاجوں مشکل سے انہوں مشکل سے تیرے دادے غلیل نوں وربیاں نے بلدی پخہ اندر دتا پا بچہ رب مبر دا اجر عطا کہتا دتی اگ گزار بنا بچہ اساعیل دی گردن نے چھری چلی رب ادبنوں دی لیا بچا بچہ توں وی حضرت غلیل دا پوترا ایس من رب دی جویں رضا بچہ توں وی حضرت غلیل دا پوترا ایس من رب دی جویں رضا بچہ کی مویا ہے بھائیاں نے ظلم کیتا مہریان اے آپ خدا بچہ اک دور توں مصر دا شاہ بنسیں جا ایہو ای میری دعا بچہ تیوں جہاں بجرانواں نے ویجیا اے بن کے ادن گے اک دن گدا بچہ تیوں جہاں بحرانواں نے ویجیا اے بن کے ادن گے اک دن گدا بچہ تیوں جہاں بحرانواں نے ویجیا اے بن کے ادن گے اک دن گدا بچہ تیوں جہاں بحرانواں نے ویجیا اے بن کے ادن گے اک دن گدا بچہ

مستلد

مرعی مئلہ بیے کہ اگر والدین مشرک ہوں اور ضد کریں کہ میں بت خانے لے

جاد تو اولادان کی بات نہ مانے اور ان کو بت خانے نہ لے جائے لیکن اگر کسی طریقے سے جائے لیکن اگر کسی طریقے سے چلے جائیں اور وہاں جا کر پیغام بھیجیں کہ جمیں بہاں سے لے جاد تو اولا دیر لازم ہے کہ جا کران کو بحفاظت کھرلے آئے آخر پھر بھی والدین ہیں۔

موى عليه السلام كاجنت ميس سأتمي

زبة الجالس جام س پایک بڑی شائدار حکایت علامہ عبدالرحمان مفوری محدث علیہ البحال جائی ہوئی شائدار حکایت علامہ عبدالرحمان مفوری محدث علیہ الرحمہ نے ابن جوزی کی کتاب المختلم فی تواریخ الامم کے حوالے سے درج فرمائی سے۔ (ترجمہ اینے ذوق کے مطابق کروں گا)

ایک مرتبه مول علیدالسلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا السلھے ادنے جليسى في الجنة . اعموي إكس مال في اليابية جناب جوتير عموي كماته "جنزى ياك ومنت من جائے ؟ الله فرمایا اے موی ! فلال شهر میں چلا جا۔ فهاك رجل قصاب وجهه كذا فهو جليسك في الجنة . وبال ايك بنده كوشت كإكام كرتا ہے (قصائی) جس كا چېره ايبااييا ہے وہ جنت ميں تيرا ساتھی ہوگا۔مویٰ عليه السلام حيران ہوئے كەقصائى اورميراسائتى وەجمى جنت ميں؟ فسندهب مومسى الىي ذلك الدكان فوقف هناك الى وقت الغروب. چنانچ موى عليه السلام و بال تشريف لے مجے اور سورج غروب ہونے تک دیکھتے رہے کہ اس نے کوئی ایبا خاص کام تو نہ کیا جواس كوموى عليه السلام كاجنت من سائقى بنا دے۔ چنانچه ذكان بندكرنے لكا تو موى عليه اللام نے هیت حال معلوم كرنے كے ليے اس كے كمرجانے كى اجازت جابئ وہ آپ کو گھر لے گیا' وُ کان سے گوشت لے گیا تھا اس کواچھی طرح یکایا' ایک زنبیل میں چوزے کی طرح کمزوری عورت تھی اس کے پاس کیا اس کو اپنے ہاتھوں سے زم کر کے كهانا كهلاتار بااور جب كهلا چكا توفت حركت المعجوز شفتيها بوزهى في بونون كو حرکت دی۔موک علیدالسلام نے دوڑ کراپنا کان اس بوڑھی کے منہ کے قریب کیا تو وہ بیہ دعا كررې تقي:

> اللهم اجعل ابنى جليس موسلى فى الجنة . marfat.com



''اے اللہ ایرے بیٹے کو جنت میں اپنے موئی کا ساتھی بنادے۔''
مہم اٹھا اولاد دی خاطر ماٹوال کرن دعاوال
ماٹوال ہندیال ٹور محمدا جنت والیال چھاٹوال
حضرت موئی علیہ السلام نے قصاب سے فرمایا بس میرا مقصد پوراہوگیا۔
فقال موسیٰ لك البشارة انا موسلی و انت جلیسی فی المجنة .
'' تجھے مبارک ہو کہ میں ہی موئی کلیم اللہ ہول اور تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا''
اور میں بیا پی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کہدر ہا ہول کہ تیری مال کی دعا
تول ہوگئی ہے اور لوگ تو خوشی کی خبر سنانے کے لیے کی '' کی ''کو بیسے جی بین کین تجھے خوش خبری سنانے کے لیے اللہ می خوش کی خدرت کی سعادت ال کئی ہوتے والمدین کی خدمت کرے گا تو کیوں نہ جنت میں حضور علیہ کا اُمٹی اگر اپنے والمدین کی خدمت کرے گا تو کیوں نہ جنت میں حضور علیہ والمام کی سگت ملے گا۔

رسال میں کی عظمت تے شان مال دی جسدی شان رحمان بیان کردا
اُف تک دی کرو نہ مال اگے تے نہ جھڑکو ایہہ رب اعلان کردا
مال دی فرمال برداری نول فرض سمجھو کملی دالا محمد فرمان کردا
برنفیب اس تول ودھ کے ہور کوئی نمیں اپنی مال دا جو نمیں دھیان کردا
دوھ کے باپ تول دی مال دا ادب کرنا عین فرض ایہہ ہوندا اولا ددا اے
بڑھی مال دی خدمت چہ پترال لئی رکھیا اللہ نے درجہ جہاد دا اے
اہل محبت فرماتے ہیں کہ اگر آ دم علیہ السلام کی بھی مال ہوتی تو اس کے قدمول کو
جنت پہاں لیے ترجے دیتے کہ جنت ہیں سے نکل جانے کا تھم ہوا گر مال تو کھی نہیں کہتی
جامیرے گھرسے نکل جا۔

ے لکھال ساک نے بندے دے وج رہنا تھیں برساک کوئی مال دے ساک وسگا بتر بھانویں زمائے دا ولی ہو دے تھیں پر مال دے بیراں دی خاک درگا جہاں ہمارے باپ آ دم علیہ السلام محکے وہ جگہ صرف ''لنکا'' اور جہاں ہماری ماں حوا اُتری' وہ جگہ جدہ شریف بنی کیونکہ ماں کے قدم سکتے ہیں ناں۔

ہمارے آتا علیہ السلام نے ایک دن عصر کی نماز ادا فرمائی اور مصلے پہ بیٹھے بیٹھے ایک ون عصر کی نماز ادا فرمائی اور مصلے پہ بیٹھے بیٹھے آئھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ کرام اور کھائے نے وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے میری ماں یاد آئی ہے چلوزیارت کوچلیں۔

فزار النبی صلی الله علیه و سلم قبر امه فیکی و ایکی من حوله.

تبری زیارت کی خود بھی روئے وصرول کو بھی ڈاڈیا۔

ہانواں لکھ جہان وچ نیس بھانویں اے پر اپنی مال جی مال کوئی نمیں جس وچ چین قرار سکون ملدا مال دی گود ورگی اینے تھال کوئی نمیں جس نول تکنال بندگی رب دی اے اوہدے پیار جبی گوڑی چھال کوئی نمیں بحیہ جدول رودے مال مال کردا بنال مال دے اوہدے لئی نال کوئی نمیں بخیر صدول رودے مال مال کردا بنال مال دے اوہدے لئی نال کوئی نمیں بنی سدجال حشر میدان اندر نانوال مانوال دے نال تے بولنا ایں بنی سدجال حشر میدان دی کھولنا ایں رب نے مال دیال عن تال عظمتال دا عقدہ حشر میدان دی کھولنا ایں رب نے مال دیال عن تال عظمتال دا عقدہ حشر میدان دی کھولنا ایں

مستر بیٹا اگرنفلی نماز پڑھ رہا ہے اور والدین کو پہتر نہیں کہ جمارا بیٹا نماز میں ہے اس حالت

میں اگر والدین نکلا تمیں تو تھم ہے نماز کو وہیں چھوڑ دو اور ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو

حضرت سفیان بن عینیہ ووصینا الانسان بوالدید کی تغییر میں فرماتے ہیں جس بندے نے گاندنماز اداکی وہ اللہ تعالی کاشکر بجالا پالیعنی اس نے ان اشکولی پہل کرلیا اور جس نے پانچ نماز وں کے بعدا پے والدین کے لیے دعاکی اس نے والدین کا شکریہ اداکرلیا یعنی ولوالدیك پہل کرلیا۔

#### والدين كانافرمان

حضرت عبدالله بن عباس بی فراتے ہیں کہ آیہ قرآئی فسوف یلقون غیا ہیں "
دفی" دوزخ کا ایک ایسا طبقہ ہے جس سے ساراجہنم پناہ مانگرا ہے اوراس طبقے ہیں شرائی سودخوراوروالدین کے نافر مان ہول کے اور والدین کی نافر مانی کرنے والا دوسرول سے اس لیے متاز ہوگا کہ اس کی چیٹائی یہ لکھا ہوا ہوگا:

هذا من عاق والديه . "بيوالدين كانافرمان إ-"

ای طرح شب براُت اور شب قدر کی رات ہوئی کی بخشش کا اعلان ہوجا تا ہے سوائے چندایک کے اور ان میں والدین کا نافر مان بھی شامل ہے۔

مغربی تعلیم اور انگریزی ماحول نے بیڑاغرق کر دیا ہے رشنوں کا تقدی اور بڑوں کے احترام کے صرف واقعات ہی رو گئے ہیں۔

## والدك لتح كحر ميں جگہ ہيں

یورپ سے بڑھ کرآنے والا باپ سے ماتا ہے تو اس کے ہاتھ چو منے اور دیگر
آ داب بجالانے کی بجائے دو آر یو ویل مسٹر اولڈ مین ' کہتا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی
شاہ صاحب علی پوری علیہ الرحمۃ ایک واقعہ سایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں المندان
سے بڑھ کرآنے والا ایک ڈپٹی کمشٹر مقرر ہوا جس کو اس کے باپ نے گھر کے برتن اور
زمین نے کر بڑھایا تھا ' ایک مرتبہ اس کا باپ اس کو طفے آیا کہ میرا بیٹا کس شان میں ہے
اور چند دن رہنے کا ارادہ طاہر کیا تو بیٹے نے کہا! ہماری کوشی میں کرہ خالی نہیں ہے آپ
ہوٹل میں شفٹ ہوجا کیں۔ کیا ایسے بیٹے سے آپ تو تع رکھ کے بین کہ باپ کے مرفے
موثل میں شفٹ ہوجا کیں۔ کیا ایسے بیٹے سے آپ تو تع رکھ کے بین کہ باپ کے مرف
دنیا میں کوئی بھی کمی کواسین سے بہتر و یکھنا پندئیں کرتا۔
دنیا میں کوئی بھی کمی کواسین سے بہتر و یکھنا پندئیں کرتا۔

عیمانی برا جالاک ہاں نے سوچا کہ مسلمان ہمارے پادر یول سے تو دُور بھا محتے ہیں اس نے ہزار پالک ہارا کے اس نے سوچا کہ مسلمان ہمارے پادر یول سے تو دُور بھا محمد ہیں اس نے ہزار پادر یول جیسا ایک ہی کام کردیا کہ سکولوں میں ابتدائی قاعدہ رائج کردیا جس میں بچاہے الف الله بسم الله محمد اور ق قرآن بے الف آم بسم کری کی پھھا ،

ت منی اوری یک کھوادیا جوہم آکھیں بندگر کے حرصے سے پڑھتے پڑھاتے بھے آرہ جی نہ کھر تعلیم والے اس طرف توجہ کر رہے جیں اور نہ کوئی اور ہمت کرتا ہے کہ اس ان اس فی صحیح "کو بدلنے کی کوشش کرے۔ سکول کی کتابوں جی عشقینظمیں جیں جن کو پڑھ کر بچہ سنے کے بجائے مجد میں کیوں جائے گا کہ اس کو والدین کا احرّام بتایا جائے۔ کیا محابہ کرام ڈی گھانے کا رنا ہے اور اولیائے کرام کی پاکیز وزندگیوں کے انقلاب آفریں حالات کی ہمارے نصاب میں کوئی تنجائش نہیں ہے؟

اگروالدین اولاد کے ساتھ بیٹو کرفلمیں ڈراے دیکھیں گے اولا و بردی ہوکر گانے بی گائے گی قرآن تو نہیں پڑھے گی اور پھر والدین کو بردھانے میں ایسی اولا دو ملکے وے کی گرے نہیں نکالے گی تو کیا کرے گی اس کی کھر جا بیٹے گئ باپ بُل پہ جا بیٹے گا پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دو بچہ بردا نافر مان ہو گیا ہے کچے سکھایا ہوا ہوتا تو نافر مان کوں ہوتا۔

ایک بات میبھی ہے کہ جوخودا ہے والدین کا احترام نہیں کرتا 'اس کی اولا دہمی پھر (کما تدین تدان جیسا کرو کے ویسا بھرو کے کے اصول کے مطابق) اس کے ساتھ ایسا بی کرتی ہے پھروہ یہ بیس کہ سکتے کہ اولا و بڑی برتمیز ہوگئی ہے ٔ احترام نیس کرتی اگر تو نے اپنے والدین کا احترام کیا ہوتا تو آج تیری اولا دہمی تیرا احترام کرتی۔

ایک دیباتی بینے نے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے اس کو اُٹھایا اور جانوروں کی گھر لی (جس میں ان کا چارہ کھا جاتا ہے) میں دے مارا۔ باپ بجائے پریشان ہونے کے خوش ہوا جب اس سے اس خوشی کی وجہ ہوجی گئی تو اس نے کہا! خوش اس لیے ہوا ہوں کہ آج مجھے یقین ہوگیا ہے کہ یہ میرائی بیٹا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگوں نے جیران ہوکر بول کہ آج مجھے یقین ہوگیا ہے کہ یہ میرائی بیٹا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگوں نے جیران ہوکر بوجھا۔ باپ نے کہا!اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کواس گھر لی میں اُٹھا کر پھیکا تھا۔ اولا دکی و بی تربیت

.....حضرت لیقوب علیه السلام نے اپنی اولا دکو جوتعلیم دی اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے:

اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي \_

''تم میزے بعد کس کی عبادت کرو گے۔''

معلوم ہوا کہ اولا دکوخدا کی بندگی کی تعلیم ہی مؤدب بناتی ہے اگر ہم اولا دکوعیسائیوں اور یہود یول کے سکولول کالجول میں پڑھائیں گے تو ان سے ادب واحترام کی تو تع نہیں رکھ سکتے۔ بالکل جابل اور ایسا تعلیم یافتہ ہے دونول ادب واحترام حقوق اللہ وحقوق العباد کے میدان میں برابر ہی نہیں بلکہ ایسا تعلیم یافتہ اس جابل سے چار ہاتھ آگے ہے کیونکہ اس جابل میں پھر بھی بھی خوف خدا آسکتا ہے۔ جس کی تو قع اس تعلیم یافتہ سے بہت کم ہے۔ جابل میں پھر بھی بھی خوف خدا آسکتا ہے۔ جس کی تو قع اس تعلیم یافتہ سے بہت کم ہے۔ ہمارے آ قاعلیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ یا اور عرض گزار ہوا:

ان لى والدة انفق عليها وهي تؤذيني بلسانها .

حضور! میری مال مجھے اپنی زبان سے سخت تکلیف پہنچاتی ہے کیا میں اس کے باوجوداس برخرج کروں؟

فقال عليه ألسلام ادحقها .

فرمایا خبردار!اس کاحق ادا کرتاره۔

فوالله لو قطعت لحمك مااديت ربع حقها اما علمت ان الجنة تحت اقدام الامهات .

''الله کی شم! اگر تو اپناجسم کاٹ کر بھی اس۔ کے حوالے کردے تو تونے اس کے حقوق کا چوتھا کی حصہ بھی ادائبیں کیا تو جانتا نہیں جنت ماں سکے قدموں کے نیچے ہے۔'' اس نے عرض کیا:

والله لا اقول لها شيئا .

'' حضور! میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی ماں کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔'' (لینی وہ جو بھی کہتی رہے میں سنتا رہوں گا اور مانتا رہوں گا) گھر گیا اور قبل قدمیھا اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا۔

فرق ماں تے مورت وی شان وج اے عام عورتاں چوں مال وی شان اے وکھ

ملیا مال نول جگ نول ول و کھرا بائی شہدتوں مٹی زبان اے وکھ لائے، بغض عناد شمی وج جس دے مال دی اُلفت دا اوہ جہال اے وکھ اللہ بجہ اے جدول عطا کردا ملدا عورت نول مال دا مقام اے فیر جنت فیر ادندی ادبدے بیٹھ قدمال ملدا عظمتال بحریا ایہہ نام اے فیر مال داول

ایک حکایت میں ہے کہ کوئی شخص کسی عورت پہ فریفتہ ہوگیا تو اس عورت نے اس کو
آ زمائش میں ڈالا اور کہا کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لائے گا بھر تیری بات مانوں گی اس
شخص نے خنجر لیا اور جا کر مال کے سینے میں گھونپ دیا ول نکال کر جارہا تھا کہ راستے میں
پاؤں پھسلا زمین پہر نے لگا تو مال کے دل سے آ واز آئی ' دہم اللہ! میر لے الی کو چوٹ
تو نہیں گئی' جیٹے کی سنگ ولی دیکھے اور مال کی رحم ولی ملاحظہ سیجیے۔

۔ کشارب نے رحم تے کرم کر کے اپنے متھیں بنایا اے ماں وا ول
جمع کر خلوص ستاریاں وا جیرے وانگ چکایا اے ماں وا ول
فیر پیار دی مٹی جبی اگ اُتے ہوئی ہوئی پکایا اے ماں وا ول
اَب کورُر دے نال فیر دعوکے تے سینے وچ لٹکایا اے ماں وا ول
پانی رحمت ربی وا پا کے تے مٹی ماں وے جم دی گوئی گئی اے
اصغر بجر فراق دی سوئی لے کے ماں دے پیار دی لڑی پروئی گئی اے
موئی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وی فرمائی کہ جو والدین کا فرماں بردار ہو میرا
والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کو معاف کر دول گر جو میرا فرماں بردار بھی ہوئیکن
والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کو بھی نہ بخشوں گا جا ہے لاکھ میری عبادت واطاعت کرتا

حضورعليدالسلام في فرمايا:

رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد \_

(ترخى باب ما جاء كن الخفتل فى رضا الوالدين ص وارج ۲) marfat.com رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے ادر رب کی نارافظی والد کی نارافظی میں ہے۔
حضرت بوسف علیہ السلام جب مصر کے حاکم ہے اور پیقوب علیہ السلام اپنے
بیٹوں اور بیوی (جو کہ بوسف علیہ السلام کی سکی والدہ نہ تھی بلکہ خالہ تھی) کو لے کرمصر محمیے
تو قرآن یاک میں ہے:

ورقع ابویه علی العرش ۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا۔ (اور بید نتا دیا کہ جب سو تلی
مال تخت پہ بٹھانے کے قائل ہے تو حقیقی مال کی شان کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟)

ال یک واسطے الیس جہاں اندر ہر دعا اے مال دی دعا تو گھٹ
مال دی مامتا والی ہوا شمنڈی ہے او جنت دی کدوں ہوا توں گھٹ جس دے چرے تول تکنال عبادتاں تے اوہ کی عظمت میں خانہ ضعا تول گھٹ خاک مال دے پیرال نول جول گئے جس ایم کہنائیس خاک شعا تول گھٹ رب دی پوچا نال مال دا ذکر اکثر اس تول ودھ کی عظمت عظیم ہونی بار بار جو نے نوں معاف کردی مال ورگی نیس کوئی کریم ہونی

كطيفه

آئ کل: دودھ تو ڈ ہے کا ہے تعلیم ہے سرکاری

ڈاکٹر حضرات بھی کہددیتے ہیں کہ ماں بچے کو اپنا دودھ نہ پلائے ورند بچے کے بیار

ہونے کا خطرہ ہے حالا تکہ مال کے دودھ میں جو بر کتیں اور شفا ہے اس کا کون ا نکار کرسکی

ہے۔ چنا نچہ بچہ ڈ ہے کا دودھ پی کر جب بڑا ہوتا ہے تو ندادب نداخر ام ندشرم نہ حیا۔

پہلے یہ ہوتا تھا کہ دودھ پلانے والی مال کو جب بچہ تک کرتا تھا تو وہ کہتی تھی میں تجھے دودھ

معاف نہ کروں گی آئ ڈ ہے کا دودھ پینے والا بچہ جو پچھ کرتا رہے مال اس کودودھ معاف نہ کرنے کا کہ بی نیس سکتی کیونکہ وہ آگے ہے کہ گئ میں نے تیرا بیابی کب ہے؟ میں

نہ کرنے کا کہ بی نیس سکتی کیونکہ وہ آگے ہے کہ گئ میں نے تیرا بیابی کب ہے؟ میں

نہ کرنے کا بیا ہے اس سے معانی ما تھی لوں گا اس طرح کا آیک جنگلیوں اپنی مال کو مار دہا

قا کہ کسی نے اس کو لعنت طامت کی اور کہا والدین تو قبلہ و کعبہ ہوتے ہیں تو اس نے

جواب دیا کہ میرے کھیے کی دیوار شیر حی ہوگی ہے اس کوسید حاکر رہا ہوں۔ اگر کوئی میہ سمجھے کہ میر صرف لطیفہ ہے حقیقت نیس ہے تو بہت سادا ہے کیا بیسیوں مرتبدا خبارات میں نہیں آیا کہ بیٹے نے والدین کوئل کر دیا ترقی کا دور ہے ہر کام میں ترقی ہور ہی۔ ترقی ہور ہی ہے۔

### مال کی دعا

مشہور ہے کہ موی علیہ السلام طور پر جاتے تو ان کی والدہ اللہ ہے دعا کرتی رہیں اللہ تیری شان جل جلالہ ہے اور میراموی بھی جلالی ہے کہیں کلام کرنے میں الی ولیں بات ہو جائے تو درگز رکرنا اور جب والدہ فوت ہوگئیں تو اللہ نے فرمایا اے موی اب مستجل کے بات کرنا عرض کیا یا اللہ! تو بھی وہی اللہ ہے میں بھی وہی موی اور وہی طور بہاڑ ہے بھر آج کیا ہوا ہے کہ احتیاط کا تھم ہور ہا ہے؟ فرمایا سب پچھ وہی ہے گر آج تیرے لیے جھونی بھیلا کردعا کرنے والی نہیں رہی۔

بہدی روشی اے کا کات اندر اوہ اک پیار دی روش قدیل اے مال جسدی روشی اے کا کات اندر اوہ اک باہ او اک راہ اندر سنگ میل اے مال لتبدی به مال دی مامتا اے اُلفت واسطے اعلی دلیل اے مال جس دی عظمت دے چرچ قرآن وج نیس ان اوہ گھر گھر پی ہوندی ذلیل اے مال ایس دور دے بالال وا میرے مولا چنگیال لوکال وج اُنھن تے بہن کر دے لیسف نیچ نیس وگڑے معاشرے وے ادب مال تے باپ دا رہن کردے روہڑن واسطے مولی کلیم تا کیل جدول مال دریا تے آوندی اے ذھاوال مار دی چیخ و پکار کر وی رو رو کے نہرو گاوندی اے فرحاوال مار دی چیخ و پکار کر دی رو رو کے نہرو گاوندی اے جدول مال دریا جو گاوندی اے حدول مال دی مامتا جوش مارے چی چیم کے سینے لگاوندی اے حدول مال دے مبر دی و کی مقرش فورا رب ولوں وی آوندی اے دورہ دائیال دے مبر دی و کھی خوام اس تے دورہ تیرا ای بوے گالحل تیرا دورہ دائیال دے ہوگئے حرام اس تے دورہ تیرا ای بوے گالحل تیرا دورہ کریں ''یوعائد'' نہ رائی جنال تیری گود دی کھیڈے گا بال تیرا خوف کریں ''یوعائد'' نہ رائی جنال تیری گود دی کھیڈے گا بال تیرا

### حقوقِ والدين اورا حاديث ِمباركه

جلا .....حضرت عبدالله بن مسعود فالله فرمات بيل كه حضور عليه السلام سے بوجها گيا كون سامل الله تعالى كوزياده پند بوق آپ نے فرمایا الصلوة على وقتها (وقت پنماز اواكرنا) عرض كيا كيا بحركون سا؟ قال بر المو الدين (والدين كے ساتھ يكى كرنا) اوراس كے بعد جہاد فى سبيل الله در بخارى باب ارداف الرجل خلف الرجل حمرم ١٨٨٥)

المركة معاذبن جبل المنظمة من مالك والمسالم في المنادفر ما يا: المنادف والملك والماك والماك

والدین کی نافر مانی نه کراگر چهوه تخفی گھریار مال اولا د جھوڑ دینے کا تھم دیں۔ (منداحہ مس ۲۳۸جه)

﴿ .... حضرت عبدالله بن عمر فَقَافِنا فرمات بي كه حضور عليه السلام في ارشاد فرمايا:

ثلثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء .

" تین فخص جنت میں داخل نہ ہو تکیں گئے والدین کا نافر مان ' دیوٹ (بے غیرت) اور مردانہ دضع بنانے والی عورت' (المستدرک للحا کم صلاح جا)

﴿ .... حضرت ابوامامه با بلى النفزيد روايت بي حضور عليه السلام في ارشادفر مايا:

لايقبل الله عزوجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر - من فل قد الفراح من فراكم الله الله عن من الكراك الله المناسبة ال

'' تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کے نوافل تبول فرما تا ہے 'نہ فررائض (۱) مال باپ کوایڈ او دینے والا (۲) خیرات کر کے احسان جتلانے والا (۳) تقذیر کو جیٹلانے والا (مجمع الزوائد میں ۲۰۱ج)

﴿ ..... حضرت ابو ہريره فائن فر ماتے ميں حضور عليه السلام نے تين مرتبدارشادفر مايا:

ملعون من عق والدين \_

" والدين كوستانے والالعنتی ہے۔" (الدرالمنورللسومل ١٠١٥ ٣)

المحمد الى بكر الحائظ فرماتے بين حضور عليه السلام كا ارشاد ہے:

كل اللذنوب يؤخر الله تعالى منها الى يوم القيمة الاعقوق الوالدين فان الله يعجل لصاحبه في الحيات قبل الممات .

''سب گناہوں کی سزا اگر اللہ جاہے گا تو قیامت کے دن ہوگی مگر والدین کے نافر مان کومرنے سے پہلے (بھی) سزا ملے گی۔''

ہے۔۔۔۔۔حضرت جابر بن عبداللہ بڑھنا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ اللہ میں ماضر ہوکرا ہے والد کی شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے میرا سارا مال النا جا ہتا ہے تو آپ (مَلَّیْرَمِمُمُ) نے فرمایا:

انت ومالك لابيك . "تواور تيراسارا مال تير يباب بى كا ب-"

(ابن ماجه باب ماللرجل مال ولدوص ١٦٧ ج٦)

ہے۔۔۔۔۔حضرت عائشہ صدیقتہ بھائی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا!عورت پرسب سے زیادہ کس کاحق ہے؟ آپ تلافی نے فرمایا اس کے خاوند کا میں نے عرض کیا:

فاي الناس حقا على الرجل .

"مرد پرسب سے بردھ کرکس کاحق ہے؟"

قال امد فرمايا!اس كى مال كا\_ (المعدرك للي كم ص١٤٥ جم)

جومیرے بھائی والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھر ہیں

بجائے رحت الی کے بوجھ تصور کرتے ہیں انہیں بھی ایسے ہی سلوک کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا جا ہے کل ان کی اولا دہمی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی مثل مشہور

'' جیبا کرو گے ویبا بھرد گے''

اللہ اللہ بن عمر نتا ہی فرماتے ہیں کہ میری ایک عورت تھی جس کے ساتھ میری سخت محبت تھی تگر میرے ابا جان حضرت فاروق اعظم بڑٹڑا سے احیجانہیں جانتے تنے ایک روز مجھے فرمانے لگے اس عورت کو طلاق دے دوئیس نے طلاق نہ دی اور حضرت فاروقِ اعظم ولا يَنْ مضورِ اقدس مَلَاقِيم كي خدمت اقدس ميس عاضر ہوئے اور عرض كي بارسول الله! میں نے اینے بینے عبداللہ سے کہا تھا کہ این عورت کو طلاق دے دو مگر اس نے اسے طلاق نہ دی تب آ قائے دوعالم مُناتین نے فرمایا کہ عبدانلد اپنی عورت کو طلاق دے دولیعنی اینے والد کا تھم مانو اوران کی محبت کوعورت کی محبت پرتر جیح دو۔ (مشکوۃ) كتنى اہميت ہے والدين كى۔اللہ تعالیٰ كے حبيب مَنْ اللهٰ صرف اس وجہ سے عورت كو طلاق دِلوا رہے ہیں کہ وہ عورت اینے شوہر کے باپ کو پسندنہیں۔اورسرکارِ مدینہ سردرِ ، قلب وسینه مُنْ اللِّيمَ نے فرمایا کہ عورت کی محبت پر باپ کی محبت کوتر جی دو۔ مراج کل کے نوجوان بیوی کی محبت پر والدین کی محبت کو قربان کر رہے ہیں۔ ا من جوانو! اگر الله نعالي كے حبيب التي اسے محبت سجى ہے تو والدين سے والباند محبت کرواوران کی محبت مربیوی کی محبت کوتر ہے نددو۔ یا در تھیں ہوی کانعم البدل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مگر والدین کانعم البدل نہیں بنایا اس

لیے ان کی قدر کریں۔

بعض بھائیوں اور عزیزوں کا مؤقف میہ ہوتا ہے کہ والدین سے ہم وُور نہیں ہوئے بلكه والدين نے جميں وُوركر ديا ہے اس سلسلے بيس حقيقت توبيہ ہے كه اوّل تو والدين اپني ۔ آنکھوں سے دُورا پٹی اولا دکرتے ہی ہیں اگر مجبورا کرتے بھی ہیں تو اس کو جو نا فرمان ہو والدین کی عزت نہ کرتا ہو بلکہ والدین کی بے عزتی کا سبب بنیآ ہواور ان کی خدمت نہ

کرتا ہو بیوی بچوں والا ہوکران سے خدمت کروار ہا ہو پھر بھی ان کی صرف عزت کرتا اور عزت کرتا اور عزت کرتا اور عزت کروانا اسے گوارہ نہ ہوتو الی نا خلف اولا دکووالدین کیوکرا ہے یاس رکھیں۔ میرے بھائی اگر بھی معاملہ ہے تو اپنے آپ کو درست کریں اگر خدا نخواستہ والدین نے زیادتی کرکے ذکال دیا ہے تو پھر بھی ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں گر خلوص دل کے ساتھ اندر کی میل صاف کریں اپنی غلطیوں کوشلیم کریں اور ان کو دہرانے سے باز رہیں پھر دیکھیں والدین راضی ہوجا کیں دیکھیں والدین راضی ہوجا کیں دیکھیں والدین راضی ہوجا کیں گرکے اور جب والدین راضی ہوجا کیں گرکے تو اللہ ین راضی ہوجا کیں گرکے تو اللہ ین راضی ہوجا کیں۔

﴿ ..... حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا 'یارسول اللہ! اُٹٹٹی میری اچھی رفاقت کا سب سے زیادہ حق وارکون ہے؟ تو آپ اُٹٹٹی نے تمن مرتبہ مان کا ذکر فرمایا اور چوتھی بار باپ کا ذکر کیا۔ (ہناری سام ہم)

﴿ ....حضرت مغيره بن شعبه المنظنات روايت بكرآب ( مَثَافِيمٌ) في ارشادفر مايا:
ان الله حرم عبليب كمدم عقوق الامهات و وادالبنات و منعا وهات
و كره لكم قيل وقال و كثرة السؤال واضاعة المعال .

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کوستانا' بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا' بخل اور سوال کرنا' فضول با تنیں کرنا' زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنے کوحرام قرار دیا ہے۔
کرنا' فضول با تنیں کرنا' زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنے کوحرام قرار دیا ہے۔
(الجامع الصح للمخاری باب عقوق الوالدین ج م ۸۸۳)

(مسلم ٹریف ج ۲ ص ۳۱۳)

ہے۔۔۔۔۔حضرت مالک بن رسید ساعدی جھٹنا سے روایت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک مخص نے آ کرسوال کیا'

یارسول الله! ابقی من بر ابر ابوی شنی ابر هما به من بعد موتهما . " " حضور! (مَلْمَعُمُمُ) کیا والدین کی وفات کے بعد کوئی ایک نیکی ہے جو میں ان ہے کر



سكول؟ أب في فرمايا! بال كيول بيس!

الصلوة عليهما والاستغفار لهما وايفاء بعهود هما من بعد موتهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لاتوصل الابهما \_

ان کے دصال کے بعدان کی نماز جنازہ پڑھنا' ان کے لیے استغفار کرتے رہنا' ان کے دعدوں کو پورا کرتے رہنا' والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کی عزت کرنا اور وہ صلہ رحمی جوانمی کی وجہ سے کی جائے۔

المحسب والدعير العزيز المان من المحسب والمحسب والدعير المام في المثادقر ايا: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى و تعرض على الله تعالى و تعرض على الانبياء و على الاباء والامهات يوم الجمعة فيفرحون على الانبياء و على الاباء والامهات يوم الجمعة فيفرحون بسحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا واشراقا فاتقوا الله ولاتؤذوا موتاكم .

ہر پیر وجعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہر جعہ کو اخبیاء کرام علیہم السلام اور والدین کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ شیبیاں و کیے کرخوش ہوتے ہیں اور ان کے چرون کی صفائی اور نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ شیبیاں و کیے کرخوش ہوتے ہیں اور ان کے چرون کی صفائی اور نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ پس اللہ سے ڈرواورا سے مردوں کوا ہے گنا ہوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔

(الجامع الصغيرللسيوطي ص ١٩٩ج المكنز العمال ص ١٩٣ ج١١ حديث نير٣٩٣)

﴿ .... حضرت ابو ہريرہ ﴿ الله الله على الله على الله من الله على ا

المسد معزرت عبدالله بن عمر الألهاس روايت ب كمحضور عليه السلام في ارشاوفر مايا:

اذًا تبصدق احدكم بصدقة تطوعا فالسجعلها عن ابويه فيكون

لهما اجرهما ولاينقص من اجره شيئا.

جبتم میں ہے کوئی نفلی صدقہ کرے تواس کواپنے والدین کی طرف ہے (تواب کی نیت) کرے اس طرح انہیں بھی تواب ملے کا اور اس سے تواب میں بھی کوئی کی شد

#### ہوگی\_( مجمع الزوائدص ۱۳۸ج۳)

جلا .....حضرت الو ہر مرہ اللظ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:
من زار قبر ابویہ او احد هما فی کل جمعة موة غفر الله و گتب ہرہ .
جو اپنے والدین یا دونوں میں ہے کی ایک کی قبر کی ہر جعہ کے روز ایک مرتبہ
زیارت کرے اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اور اس کو نیکو کاراکھا جائے گا۔
(کنزاممال معلی میں ۱۲۵۸ جداحدیث نبر ۲۵۸۸)

ایک روایت بی زیارت کے ساتھ سور و کیلین پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔

(الموضوعات لابن جوزي عن الي بكرن العديق ص ٢٣٩ ج٢)

"جوشی ایک کی نیت سے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرنے اس کو ایک مقبول جج کا تواب ملے گا اور جو کثرت کے ساتھ زیارت کو جائے گا' فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں ہے۔"

رايتك تطوى الدوم ليلا ولاتراى عليك لاهل الدوم ان تتكلما ومرباهل الدوم فسلما

میں نے تختے دیکھا کہ تو رات کے وقت اس جنگل کو طے کر رہا ہے اور جو ان درختوں میں ہے اس سے کلام کرنا اپنے اوپر لازم نہیں جانتا حالانکہ اس درخت میں وہ تیم درختوں میں ہے کہ پہوتا اور وہ تیری طرح یہاں سے گزرتا تو وہ تیری قبر پہآ کے تختے ضرور سلام کہتا۔ (جامع الا حادیث جسم ۱۱۱/۲۱۰)

الوالدا ومسط ابودرداء المنظمة من روايت م كرحضور عليه السلام في ارشاد فرمايا:

" باب جنت كا درميان والا دروازه بئ اب جا باتو اس درواز يكوتوزي يا الى كان كوتوزي يا الى كان كان كان المناه أبن مان )

# ايمان افروز واقعات

### تتين مصيبت زوه مسافر

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اوایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تین مسافروں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو بارش نے گھیرلیا اور ان تینوں نے ایک مسافروں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو بارش نے گھیرلیا اور ان تینوں نے ایک بہاڑ کی کھائی میں بناہ لی اس دفت بہاڑ ہے پھر گرا اور اس عار کا منہ کمل طور پر بند ہوگیا مینوں نے آپس میں ایک دوسرے ہما:

"اب اب ایمال صالح کود کیموجوہ مے مخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کے ہوں اور ان کے وسیلہ سے دعا کرؤ امید ہے کہ اللہ تعالی اس پھر کو یہاں سے ہٹا دے گا۔ ان بیس سے ایک فخص نے کہا یا اللہ! میرے والدین بوڑھے تنے میری بوی اور بچ بھی تنے میں ان کے گزارے کے لیے بھیڑ بحریاں چاتا اور شام کو آ کر دودھ دوہتا ہیلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن جھے بحریوں کے لیے جارہ لانے کے لیے وُور جانا پڑا میں جب کھر آیا تو رات ہو بھی تھی اور میرے والدین اس وقت تک سو کئے تنے میں نے جب کھر آیا تو رات ہو بھی تھی اور میرے والدین اس وقت تک سو کئے تنے میں نے

حب معمول دودھ دوہا اور اس كولےكر مال باب كے سر بانے آ كر كھڑا ہوكيا۔ بيس نے نہ جاہا کہ ان کو نیند سے بیدار کروں اور بیمجی کوارہ نہ ہوا کہ اسے بچوں کو بہلے بادوں حالانکہ وہ مجوک کی وجہ سے میرے قدموں برلوث رہے تنے ای حال میں بوری رات گزرگی اور منج نمودار ہوگی۔ یااللہ! تو خوب جانتا ہے اگر میں نے بیکام تیری رضا کے ليے كيا تھا تو اس پھر سے ايك روزن كھول دے جس سے ہم آسان كو د كيھ سكيں۔رب كريم نے اين نظل اور اس كے نيك عمل كى بدولت روزن كھول ديا اور اب ان كوآ سان نظراً نے لگا۔ دوسرے مخص نے کہا' یااللہ! میرے چیا کی بیٹی تھی جس پر میں فریفتہ ہو کمیا تھا' میں نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ اپنائنس میرے حوالے کر دے لیکن اس نے سو اشرفیوں کے بغیر رضامندی ظاہر نہ کی۔ میں نے نہایت کوشش کر کے سواشر فیاں کمائیں ادر لے کر پہنچا جب میں بدکاری کے ارادہ سے اس کی ٹاٹکوں کے درمیان بیٹا تو بولی اے خداکے بندے! اللہ سے ڈراور بغیر حق مہرمت تو ڑ۔ بیٹن کرمیں اُٹھ کھڑا ہوا' یا اللہ! تو خوب جانتا ہے اگر میں نے بیکام تیری رضا وخوش نو دی کے لیے کیا تو ایک روزن اور كھول دے اللہ تعالى نے اس پھركواور مثاديا۔ تيسرے مخص نے دعاكى يا اللہ! ميس نے ایک مخص کومزدور کیا کہ وہ ایک فرق (پیانہ) جاول پرمیرا کام کردے جب وہ کام کر چکا تو میرے یاس مزدوری لینے آیا میں نے حب وعدہ وہ جاول اس کو دیتے لیکن اس نے انکار کر دیا کہ اس کی نظر میں کم تھے۔ وہ چلا گیا تو میں نے ان جاولوں کو زراعت کے ذریعے برصایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس میں اتن برکت کی کہ ایک جنگل میں گائے بیل اور ان کی حفاظت کے لیے چروا ہے سب اس کے منافع سے جمع ہو گئے۔وہ مز دور پھر آیا اور بولا ٔ الله تعالیٰ سے ڈراور میراحق مت مار میں نے کہا ٔ جا اور بیل گائے نیز جروا ہے سب تیرے ہیں۔وہ بولا خداسے ڈراور مجھ سے بنی نداق مت کر میں نے کہا نہیں واقعی ان سب كانوى حق دار بئ ان كول عاروه لي كيا كيا كالله! توخوب جانتا ب كه يه كام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پھر کا جو حصہ غار بررہ گیا ہے اس کو بھی ہٹا دے تو اللہ تعالی نے اسے بھی ہٹا ویا اور بیرسب آزاد ہو مجے۔ (بخاری باب حدیث الغارر: جام ٢٩٣)

# والدكادُ كمر اس كرامام الانبياء بهى رونے ككے

عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال ان رجلا جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ان أبيه يريد ان ياخذ مالى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادعه لى قال فجاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان ابنك يزعم انك تاخذ ماله فقال سله هل هو الا عماته او قراباته او ماان فقه على نفسى وعيالى قال فهبط جبرئيل الامين عليه الصلوة والسلام فقال يارسول الله ان الشيخ قد قال فى نفسه شيئا لم تسمعه اذناه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلت فى نفسه قلت فى نفسك شيئا لم تسمعه اذناه فقال وسول الله تاك يزال يزيدنا الله بك بصيرة ويقينا نعم قلت قال هات فانشأ يقول:

غذوتك مولودا وعلتك يافعا اذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت تخاف الردى نفسى عليك وانها كأنى أنا المطروق دونك يالذى فلما بلغت السن و الغاية التى جعلت جزائى غلطة و فظاظة فليتك اذا لم ترع حق أبوتى

تعل بما أجنبى عليك وتنهل لسقمك الاساهرا أتململ لتعلم أن الموت حتم مؤكل طرقت به دونى فعيناى تهمل اليك مدى ما كنت فيك أو مل كانك أنت المنعم المتفضل كما يفعل الجار المجاور تفعل

قال: فبكسى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والحذ بتلبيب ابنه وقال انت ومالك لأبيك .

حفرت جابر بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن ال

ے ارشاد ہوا تہارا بیا کہنا ہے آس کا مال لے لینا جاہے ہو؟ عرض کی حضور!اس نے يوچەدىكىس كەمىس دە مال كے كركيا كرتا مول ميدى اس كى مجويمعيوں كى مهمانى اوراس كى قرابتی میں یا میرا اور میرے بال بچوں کا خرج۔اتنے میں حضرت جرائیل علیہ اسلام عاضر ہوئے ادر عرض کی یارسول اللہ! (俊生) اس مرد پیرنے اینے ول بیس مجھاشعار تصنیف کیے ہیں جوابھی اس کے کان نے ہیں سے ہیں لیعنی ابھی زبان تک نہ لایا مضور پُرنور ظَافِيْ نِي فِي مايا مَ فِي اين ول مِن جِها شعارتصنيف كيد بين جوابهي تمبارے كان نے بھی نہیں سنے؟ وہ سناؤ۔ ان صاحب نے عرض کی واللہ! ہمیشہ حضور (مُلْفِظ) کے معجزات سے ہمارے دل کی نگاہ ہمارایقین بڑھاتی ہے بھربیا شعار عرض کرنے لگے۔ من نے کھے غذا پہنچائی جب سے تو پیدا ہوا اور تیرا بار اُٹھایا جب سے تو شھا تھا' میری کمائی سے توبار بار مررسیراب کیا جاتا جب کوئی رات بیاری کاغم لے کر تھے پر اُترتی ' میں تیری ناسازی کے باعث جاگ کرلوث کرمنے کرتا میراجی تیرے مرنے سے ڈرتا حالانکداسے خوب معلوم تھا کہ موت یقینی ہے اور سب پر مسلط کی گئی ہے۔ میری آلکھیں یوں بہتیں کہ گویا وہ مرض جوشب کو تھے ہوا تھانہ مجھے مجھے ہوا تھانہ تھے میں نے تھے یوں إلا اور جب تو پروان چڑھا اور اس حد کو پہنچا جس میں مجھے امید لگی ہوئی تھی کہ اس عمر کا ہو ارتومیرے کام آئے گاتو تونے میرابدلہ بختی اور درشت روئی ہے دیا۔ کویا تیرا ہی مجھ پر فننل واحسان ہے۔اے کاش! جب تونے حق پدری کا خیال ولحاظ نہ کیا تھا تو ایسا ہی کرتا جیا یاس ہماید کا ہماید کرتا ہے۔ ہماید کا بی حق تونے مجھے دیا ہوتا اور مجھ براس مال ے کہ اصل میں تیرانہیں میرا تھا' بخل نہ کرتا۔ان اشعار کو استماع فرما کر حضور پُرنور رحمتِ عالم مُنْ اللهِ في كريد كما اور جينے كا كريبان مكر كرارشاد فرمايا ، جا تو اور تيرا مال سب تيرے باب كا ہے۔ (ولائل النوة الليمتى ج٢ص١٠)

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس مرہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں تھم معادت توبیہ محربایں ہمہ قضاء باپ بیٹے کی ملک جدا ہے باپ اگری تاج ہے تو بقد رِحاجت بیٹے کے فاصل مال سے بے اس کی رضا واجازت کے لے سکتا ہے زیادہ

نہیں اور یہ لینا بھی کھانے پینے بہنے رہنے کے لیے اور حاجت ہوتو خادم کے واسطے بھی اسلیم کے دو یہ لیے بینے کے دو یہ بیاں سے بو ہاں یہ بیٹے کے دو یہ بین تو انہیں اغراض ضروریہ کے لیے اس کے اور اموال سے جو خلاف جنس اشیاء نہ ملیں تو انہیں اغراض ضروریہ کے لیے اس کے اور اموال سے جو خلاف جنس حاجت ہو بھی حاکم یا حاکم نہ ہوتو علی المفتی بہ بطور خود بھی لے سکتا ہے۔ مثلاً کھانے کی ضرورت ہے ضرورت ہے نہ یہ اناح یا رو بیدنہ پایا تو کپڑے برتن لے سکتا ہے یا کپڑوں کی ضرورت ہے اور دام یا کپڑے نہ یہ اناح یا رو بیدنہ پایا تو کپڑے کر بنا سکتا ہے نہ یہ کہ اس کی جائد اور میں سرے اور دام یا کپڑے نہ یہ کہ اس کی جائد اور میں سے اپنی تھم رائے۔ (قادی رضویہ کا اور دام)

# مرتے وقت زبان بند ہوگئ

حضرت انس بن ما لک اللظ فر ماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے در اقدس میں علقمہ نا می ایک مخص تھا جونہایت عبادت گزار' خدا ترس ادر سخی تھا۔ایک دن اچا تک سخت بیار ہو سیا' اس کی بیوی حضور علیه السلام کی بارگاه میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میراشو ہر سخت بارے اور لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت ہو میں جا ہتی ہوں کہ آپ اس کے حق میں دعا فرمائیں۔حضور علیہ السلام نے حضرت عمار کال علی اور سلمان جُوَاتُیْ کو بھیجا کہ جا کے و یکھواس کا کیا حال ہے جب سے حضرات علقمہ کے پاس پنچے اور اس سے کہا کدلا الدالا الله کہوگر دیکھا کہ علقہ کلمہ بردھنے ہے معذور ہے کیونکہ زبان بند ہوگئی ہے اور زبان سے پچھ نہیں نکاتا۔ آخران لوگوں کو گمان ہو گیا کہ بیمرنے والا ہے اور زبان کی گویائی سے قامر ہے تو حضرت بلال النافظ كوسيد عالم نافظ كى خدمت ميں روانه كيا تا كەحضور نافظ كوان كى حالت ہے آگاہ کردیں۔حضرت بلال باللؤنے حضور یاک نابی کی خدمت میں عرض کیا كد حضور ا بم نے ہر چندكوشش كى كدان كى زبان سے كلمہ جارى ہو مكران كى زبان سے يجم تہیں نکایا۔حضور یاک نافظ نے یوجھا کیا علقمہ کے والدین حیات ہیں؟ عرض کی والد فوت ہوگیا ہے والدہ برصیا اورنہایت ضعیف موجود ہے۔فرمایا علقمد کی مال کے یاس جاؤ اور كهوكه اكر ميرے ياس آنے كى طاقت ہے تو لينے آنا ورند ميس خود آجاؤل كا-حضرت بال نالائے عاقمہ کی ماں کے یاس جا کرحضور یاک فائل کا سام عرض کیا اور کہا کہ اگر

چنے کی طاقت ہوتو میرے ساتھ صنور پاک تا لا کے پاس چلے وگرنہ صنور پاک ناتی خود
تشریف لا کیں گے۔ بیس کرعاقمہ کی مال نے کہا میں صنور خاتی پر قربان جاؤل میں خود
حضور پاک خاتی کی خدمت مبارک میں حاضر ہول گی۔ ایک لا تھی کی اور حضور پاک خاتی کی
کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سلام عرض کیا۔ حضور پاک خاتی ہے سلام کا جواب دے کر
فرمایا کہ بیتو بتاؤ علقہ کس متم کا آ دمی ہے گرجھوٹ نہ کہنا کیونکہ میرے پاس وی آتی ہے۔
بڑھیا نے کہا علقمہ بڑا نیک اور عبادت کرنے والا اور روز ہ رکھنے والا اور سخاوت کرنے والا زبانہ میں یکنا آ دمی ہے۔

آب النظم نے فرمایا سے توسب کھے ہے مرتبہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟ کہا حضور مُؤَيِّنَا مِين اس سے بہت تاراض ہوں اور مجھ سے بے جاسلوک کرتا تھا کہ اپنی بیوی كوجهم يرفضيلت ويتا تفااور جمصاس كى تابع دار بناتا تفاللندا مين اس يه ناخوش مول اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ اس کی شکایت کی جائے۔ بیشن کر حضور یاک مُنْفِظ نے فرمایا کدزبان بند ہونے کی وجہ مال کی ناراضگی ہے۔ آپ (صلی الله علیه سولم) نے حضرت بلال بن النظر الما كر ما يا كه جاؤ اور بهت سارى لكريال جمع كرك لاؤتا كمعلقمه كواس آ کے میں ڈال دیا جائے۔علقمہ کی مال نے کہا' حضور مَانْتُیْ میرےلڑ کے کوجومیرے جگر کا مگزاہے میرے سامنے جلایا جائے گا تو مجھ سے کیونکر برداشت اورصبر ہوگا۔حضور پاک ہوگا اگر تھے ناپند ہے تو معاف کر دے اور خوش ہو جا در نہتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ اس کی فرض نماز قبول ہوگی نہ نوافل علقمہ کی ماں نے کہا' سُن كرحضور باك نَايَكُمْ نِي حضرت بلال الأنتزية على ما يا كداب جاكے ديجھو علقمه كا كيا حال ے؟ حضرت بلال پھٹڑ جب علقمہ کے دروازے پر پہنچے تو سنتے ہیں علقمہ با آ واز بلند کہدر ہا بالدالا الله يعن اى كلمه يرانقال بوكيا

حضور پاک مُنْ اللِّلِيِّ تشريفِ لائے مُنْسَل كفن كائتكم فرمايا۔ بعدازاں قبرستان ميں تقهر

کرفر مایا کہائے گروہ مہاجرین وانصار! جو مخص اپنی بیوی کو ماں باپ سے زیادہ سمجے گااس پر خدا کی لعنت ہے نہاس کی فرائض نماز قبول ہوتی ہے نہ نوافل لہذا والدین کی خدمت اور تعظیم نہایت لازم ہے۔

مولانا ذکریانے اپنی تبلیغی نصاب کے حصد فضائل جی میں ایک واقعد نقل کیا ہے کہ ایک معدور والدہ کو ساتواں جی کندھوں پر اُٹھا کرکروار ہاتھا کہ دل میں خیال آیا کہ اب تو میری ماں کاحق ادا ہو گیا ہوگا کہ اچا تک ہاتف نے آ واز دی کہ ابھی تک ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا جب تیری والدہ رات بھر سلے بستر پرسوتی اور تمہیں خشک جگہ پرسلاتی معلوم ہوا کہ ماں ہا پ کاحق اداکرنا نام سن ہے۔

ای طرح ما این کیر نے اپنی تفیر این کیر میں ایک واقعد قل فرمایا ہے کہ ایک فوق فرمایا ہے کہ ایک فوق کی ایک فیال کہ ایک فیال کہ ایک فیال آیا کہ میں حضور پُر نور شافع ہو م النفور فائی ہے ہوجیوں کیا میری ماں کا حق اوا ہو گیا ہے ۔ چتا نچہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ افراغ میں نے اپنی مال کو کندھوں اور کمر پر اُنھا کہ حوافق کرایا ہے کیا میں نے مال کا حق اوا کرویا ہے اس پرسرکار دوعالم فائل نے ارشاد کر مالے کہ ایک ہوت ایک سائس کا حق بھی اوائیس ہوا۔ چہ جا نیکہ کہ مال کا پوراحق اوا ہوگیا ہو۔

# والده كي خدمت نے سلطان العارفين بتأديا

سلطان العارفين حفرت بايزيد بسطاى رحمة الله على المرقر ما ياكرتے تفے مجھے جتنے مراتب حاصل ہوئے ہيں۔ ايک مرتبہ رات كوفت ميرى والده كى اطاعت سے حاصل ہوئے ہيں۔ ايک مرتبہ رات كوفت ميرى والده نے فرما يا بيٹا! پانى لاؤ مسن اتفاق سے اس رات كر ميں پانى نہيں تھا ميں رات كوفت بى كوفر ايا ور بال سے يانى لے كركم آيا ور مايک گلاس يانى لے كركم والده محتر مىكى خدمتِ عاليد ميں حاضر ہوگيا۔

حضرت بسطای رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دُور سے پائی لانے کی وجہ سے والدہ محرّ مہ محوخواب ہوگئیں میں پائی لیے ان کے سر ہانے ساری رات کھڑارہا سردی کی وجہ سے پائی تی ہوگئیں میں پائی اللہ وی آ کھے کھی تو ہیں نے پائی پیش کیا۔ والدہ نے کہا کہ تم پائی رکھ کے سو جائے کہ کھڑا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیں نے عرض کیا محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ بے دار ہوں اور پائی نہ پی سکیں۔ والدہ نے بیشن کر دعا کیں دیں۔ (تذکرۃ الاولیاء)

## جبیہا کرو گے دبیا مجرو گے

مولانا روم متنوی شریف پس کھے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹے نے اپ ہوڑھے باب

ہ کہا کہ اگر آپ ہمارے گر بی اس طرح رہائش پذیر رہ تو ہمارے گر کا نظام

خراب ہو جائے گا' روز روز کی پریٹائی ہے بہتر ہے کہ آپ کی اور جگہ ٹھکانہ بنا لیں۔

بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا! اس عمر پیری بیس بیل کہاں جاؤں؟ بیٹا میری وجہ ہے اگر

تہہیں تکلیف ہے تو تم خود ہی جھے کہیں چھوڑ آؤ۔ بیٹے نے کہا' درست ہے جلو میں آپ

کوخود ہی چھوڑ آتا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں چلنے گئے تو اس بوڑھ کے بوتے نے کہا کہ

میں بھی بابا تی کے ساتھ جاؤں گا۔ جوان بیٹا کہنے لگا' ٹھیک ہے' تم بھی چلو۔ باپ بیٹا اور

بوتا چلتے جلتے جب ایک جنگل میں پہنچ تو جوان بیٹے نے اپ بوڑھے باپ کو ایک پراتا

میں بھی بابا تی کے ساتھ جاؤں گا۔ جوان بیٹا کہنے لگا' ٹھیک ہے' تم بھی چلو۔ باپ بیٹا اور

میں بھی بابا تی کے ساتھ جاؤں گا۔ جوان بیٹا کہنے لگا' ٹھیک ہے' تم بھی چلو۔ باپ وایک پراتا

میں تھی بابا تی کے ساتھ جنگل میں پہنچ تو جوان جیٹے کو ساتھ لے کرواپس آئے لگا۔

میں تھی بابا اپنی زندگی بسر کرلواورا ہے جیٹے کو ساتھ لے کرواپس آئے لگا۔

میں تھی باباتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے میں تھی تھی کی ساتھ کے دواپس آئے لگا۔

میں تھی باباتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کو ساتھ کے دواپس آئے لگا۔

میں تھی باباتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کا ابوآپ ذرا تھی ہو دورگ گیا تو اس بیٹے کو ساتھ کے دواپس آئے لگا۔

میں میں بیٹے کی میں تھا کی کھا تو کہنے لگا' ابوآپ ذرا تھی ہو دورگ گیا تو اس بیٹے کو ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کھی تھی کی ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کو ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کھی تا دورگ گیا تو اس بیٹے کو ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کھی تو اس بیٹے کو ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کی ساتھ کی دورگ گیا تو اس بیٹے کو ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کی ساتھ کی دورگ گیا تو اس بیٹے کھی تو اس بیٹے کو ساتھ کے دورگ گیا تو اس بیٹے کی ساتھ کی دورگ گیا تو اس بیٹے کی ساتھ کی دورگ گیا تو اس بیٹے کی ساتھ کی دورگ گیا تو کہ کو ساتھ کی دورگ گیا تو کی ساتھ کی کو ساتھ کی دورگ گیا تو کی کو ساتھ کی دورگ گیا تو کی کو ساتھ کی کی کو ساتھ کی کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کورٹ کی کو ساتھ کی کو

نے اپ دادا سے کہا ایک لیا اور اس کمیل کے دوگڑے کر کے آیک گڑا دادا کو دے دیا ایک گڑا اپ ہاتھ میں پکڑا۔ ابو کے پاس آگیا 'باپ نے بیٹے سے بوچھا کہ تم نے اپ دادا کا آ دھا کمبل کیوں لیا؟ نوعمر بجے نے کہا کہ آج تم جوان اور تمہارا باپ بوڑھا ہے 'تم فادا کا آ دھا کمبل کے دوگڑے کر نے اس کوایک کمبل دے کر گھر سے نکال دیا ہے میں نے دادا کے کمبل کے دوگڑے کر کے ایک لیا ہے تا کہ کل جب میں جوان ہوجاؤں اور آپ بوڑھے تب یہ آ دھا کمبل کے تمہیں دے کر گھر سے نکال دول۔ چنا نچے نوجوان نے اس وقت اپ بوڑھے باپ سے محافی مائی اور اسے اپ بوڑھے باپ سے محافی مائی اور اسے اپ کھر لے آیا۔

# والدين كے نافر مان كے لئے حضور عليه السلام كى بدوعا

اس مدیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کی بدوعا کوئی کم درجہ نہ رکھتی بلکہ کسی کا بیڑا غرق ہونے کے لیے بہی کافی تھی مگر سرویہ انبیاء مالک ہر دوسرا مستجاب الدعوات ما پیڑا غرق مین فرما کراس کی شدت کو مزید بخت فرما دیا جو یقیناً انسان کی بلاکت کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں اللہ تعالی جل وجلالہ بنصد ق تعلین مصطفیٰ علیہ العملاة والتا مان تینوں چیزوں اور گنا ہوں سے نیچنے کی تو فیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیں!

### دارهی سے مال کے قدم صاف کئے

حضرت علامہ عبدالرحل مفوری شافعی رحمة اللہ علیہ نے اپنی کتاب "نزہت الجالس" میں والدہ کے بارے میں ایک مظیم واقع قل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ ابواسحاق اسفرا کمنی رحمة الله علیہ جو بہت بواے عالم ومحدث سے درس مدیث دے رہے سے کہ ایک شاگرد نے عرض کی کہ استاد محرّ م! آج رات میں نے ایک جیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا ساؤ! تو شاگرد نے عرض کی کہ میں رات کو خواب کیا دیکھا ہوں کہ آپ کی دار موتوں سے پردے ہوئے شے اور ان کی چک دار موتوں سے پردے ہوئے سے اور ان کی چک آئے میں کہ میں رائے فرمایا صد قصت الانسی آئکھوں کو خرم این چند میاری تھی اس پراس محدث کیر نے فرمایا صد قصت الانسی مسحت البارحة قدمی امی بلحیتی ۔

اے بیٹے! تم تھیک کہدرہ ہولیکن وہ موتی نہیں بلکہ آج رات کو میں نے سوتے وقت اپنی بلکہ آج رات کو میں نے سوتے وقت اپنی والدہ کے قدموں کی گردکوا بی داڑھی کے بالوں سے صاف کیا تھا 'اصل میں وہ مال کے قدموں کی گردکوا بی داڑھی کے بالوں سے صاف کیا تھا 'اصل میں وہ مال کے قدموں کی مٹی کے ذریعے چمک رہے تھے۔ (نزمت الجالس میں ۲۰۰)

کیما وہ دور تھا کہ بڑے بڑے محدث اور فقیہ ادر ولی والدین کے قدموں کو چو مخے
اور داڑھیاں قدموں پر ملتے تھے گرآج ایبا دور آگیا کہ اولا دوالدین کو جوتے مارتی بلکہ
کئی نا جہار بینے والدین کو آل کر دیتے ہیں جیسے کہ اخبارات شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی
گٹتا خی سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

# حضرت اولیس قرنی کی مال

حضرت اولیس قرنی چونکه یمن میس ر ہائش پذیر تنے اس لیے آپ کو یمنی بھی کہا جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے:

اني لاجدريح الوحمن من قبل اليمن.

بجے یمن کی طرف سے رحمٰن کی خوشبوآتی ہے اور حضرت اولیں قرنی خانفا اسلام قبول کر چکے سے اور حضور سے انتہائی والہانہ محبت رکھتے سنے گرحضور پاک کر چکے سنے اور حضور علیہ الصلاق والسلام سے انتہائی والہانہ محبت رکھتے سنے گرحضور پاک ناتیج کی بارگا و مقدس میں والدو کی خومت کی مجمع معلون ہو سکے اور ایک بہت بڑے

اعزاز لینی صحابیت سے محروم رہے۔

الميكن حضور عليه الصلوقة والسلام في صحابه كرام و المحالة كو حضرت اوليس قرنى المنظر كالمنظر كالمنظر كالمحم فرمايا - بيحضور عليه السلام كاعظمت بكرة پ ياس دعائے مغفرت كے ليے جانے كا تھم فرمايا - بيحضور عليه السلام كاعظمت بكرة پ كرة پ فرمائى - (مكنوة شريف ١٨٥٥)

حضرت ابو ہر مرہ کی ماں

حضرت ابو ہرمرہ المنظ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کو ہمیشہ دعوت اسلام دیتا مگروہ توجہ نہ کرتی اور میں نے ایک ون حسب عادت دعوت اسلام دی اورحضور علیدالسلام کی غلامی کی عظمت بیان کی تا کہ حضور یاک نوائظ کی محبت ان کے دل میں اُتر جائے گرمیری والدہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات والاصفات کے بارے نازیبا کلمات کے جو یقیناً ایک صاحب ایمان کی برداشت سے باہر تنے مگر میرے جیسا عاشق رسول مَرَّاقِيْ كيسے برداشت كرسكنا تھا عمداس حد تك تھا كه دالدہ كونل كر ديتاليكن حضور النظام كور سے كركبيں ناراض نہوں ان سے بى عرض كيا جائے۔ چنانچ يس بارگا و ب کس پناونڈ کھی ماضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا کہ پارسول اللہ! آج تو میری مال نے آپ کے بارے میں تا قابل برداشت کلمات کے بین اب تو یا وہ رہے گی اور اسلام لائے گی با پھر دوسرا مسئلہ ہوگا یعن قبل کر دوں گا۔ آپ مکافیائے نے فر مایا' کہ ایسا ہرگز مناسب نہیں' لوگ کہیں گے نی بیٹوں سے ماؤں کولل کرواتا ہے۔عرض کی پھرحضور طافیظ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی اسے ایمان سے بہرہ ورفر مادے۔ چنانچہ حضور علید الصلوٰ قوالسلام نے بارگاہ ایزوی میں بوں دعا فرمائی کہ یااللہ! ابو ہرمرہ کی ماں کو دولت ایمان سے بہرہ ورکر دے اور اس کے سینے سے کفرنکال کرنو یہ ایمان مجردے۔بس میکلمات سنتے ہی میں گھر دوڑا کہ میری مال كيے مسلمان موتى ہے كيونكه ميراعقيده نقا كه نظام عالم بدل سكتا ہے مرزبان مصطفیٰ کہ یانی کرنے کی آ واز آ رہی ہے کہ میری مال حسل کررہی ہے تا کہ اسلام لائے وہی ہوا كرميرى والدوك إلول سے بائى فك رہا تھا اور كيڑے بہنے ہوئے آئى اور آتے عى

کہا ابو ہریرہ جس ذات اقد س اللہ کے تم ظام ہو جھے بھی اس کا غلام ہنا دواور جونورائی
کلہ تم پڑھتے ہو جھے بھی پڑھا دوبس والدہ کے اسلام لانے کی خوشی ہیں پھر جس نے حضور اللہ تا کہ تا تا کہ کا تا کہ بارگاو اقد س میں حاضر ہو کر مرض کی حضور! خالا آپ کی دعا کو خداوند قد وس جل وجلالہ نے شرف بولیت عطا فرمایا اور میری مال مسلمان ہوگی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے خدائے تعالی کی حمدوثنا می اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ خات فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور گزارش کی یارسول اللہ انتظامی اور دعا فرمادی کہ اللہ تا تا کہ اور دعا فرمادی کی کہ حدوثنا کی جدوثنا می بارسول اللہ انتظامی اور دعا فرمادی کہ کہ میں نے ایک اور گزارش کی یارسول اللہ انتظامی اور دعا فرمادی کہ کہ حدوثنا ہوگی ایسا موسی کی محبت ہمارے دول میں ڈال دے اور اہل ایمان کی محبت ہمارے دول میں ڈال دے دوراہل ایمان کی محبت ہمارے دول میں ڈال دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اس کے بعد کوئی ایسا موسی ندر ہا جو جھے سے محبت نہ کرتا ہو۔ (رواہ مسلم عن الی ہریرہ دی تنظیم)

ے کنال مال دی عظمت داخیال رب نول کی مال دی شان و دھائی رب نے متم رب دی مال دے وج قد مال رکھ دتی اے ساری خدائی رب نے وکی مورس دی مال دی شان دی دقی دہائی رب نے مخصوباک قرآن دے دی تھال تھال مال دی شان دی دقی دہائی رب نے جنت مال دیاں قدمال دے ہی تھ رکھ کے شان کردتی ہورسوائی رب نے خدمت مال دیاں قدمال دے ہر دَم خدمت مال دی یونی کر کر کے مال کولوں دعاوال نو لے ہر دَم ہو جادے کی عظمت بلند تیری جمدا مال دے پیرال نوں رے ہر دَم

باپ کی خدمت کا صلہ

تقاضہ نہ کیا بلکہ ان دونوں بھائیوں نے میراث آپس میں تقتیم کر لی۔ ایک مرتبہ رات کو سوتے ہوئے اس بڑے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا بیکررہا ہے کہ فلال مقام پر جا اور وہاں سے ایک اشرفی لے لے اس لاکے نے یو چھا! کیا میرے لیے اس میں برکت ہوگی؟ جواب ملا نہیں! اس کڑے نے وہ اشرفی حاصل نہ کی بلکہ خاموش ہو سکیا۔ چنانجے دوسری رات پھراسی طرح کوئی کہنے والاخواب میں کہدر ہا ہے کہ فلال مقام یر جا اور دس اشرفیاں لے لے بھر یو جھا! کیا اس میں میرے لیے برکت ہوگی؟ جواب ملا<sup>'</sup> نہیں! پھروہ خاموش رہا اور دس اشرفیاں حاصل نہ کیں۔تیسری رات پھرخواب میں کہنے والا كہتا ہے كه فلال مقام سے ايك اشرفی لے لے! تيرے ليے اس ميں بہت بركت ہوگی۔ چنانچے ہوتے ہی اس نے اشر فی لی اور بازار سے مچھلی خریدی جب گھر آ کراس مچھلی کے بید کو حاک کیا تو اس کے بید سے دوقیمتی جوہر برآمد ہوئے انتہائی مسرت محسوس کی اور ان کو بادشاہ کے باس ساٹھ ہزار اشرفیوں کے عوض فروخت کر دیا پھراس اڑ کے نے خواب میں دیکھا اور سنا کہ کوئی محض کہدرہا ہے کہ بختے معلوم ہے کہ بیدا تنابرا خزانة تهبين كيون ملا؟ ميصرف والدكى خدمت كاصله ہے جو تجھے حاصل ہوا ہے۔ (زبست الجائس ص۲۰۰)

سورة بقره اور واقعهٔ احرّ ام والده

سور ہُ بقرہ کے نام کی وجہ جو منسرین نے نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آئی ہے۔
ایک نیک آ دمی تھا جس کا صرف ایک چھوٹا سالڑ کا تھا'اس شخص نے گائے کی ایک پچھڑ ک پال رکھی تھی جب اس شخص کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس شخص نے در بار الہی میں بول عرض کی'اے خلاتی عالم! بالک کون و مکان جل وجلالہ! میں میہ پچھڑی اس لڑے کے لیے تیرے حوالے اور امان میں ویتا ہوں جب میر الڑکا بڑا ہوجائے تو بیاس کی امائت اس کو عطا فرما ویتا' وہ تجھ سے لے گا۔ میہ کہ کرگائے کی پچھڑی جنگل میں چھوڑ دی اور خود فرت ہوگیا' وہ جھرٹی بلتی رہی' جنگل کا کوئی بھی جانورا سے پچھرٹہ کہتا بیبال تک کہ وہ خوب موٹی تازی اور بوی ہوگئی اور اس نیک آ دمی کا بیٹا اپنی مال کے پاس پلتا رہا اور بڑا ہو کیا

محربيلاكا بهت بى سعادت منداور فرمال بردار تما مبادت كزار شب زنده وارتما ون كو مردوری کرتا اس کے تین جھے کرتا' ایک حصہ خیرات کر دیتا' ایک حصہ والدہ کو دے دیتا' ایک حصدخودخری کرتا' ایک دن اس کی والدہ کو یاد آیا اور کہا کہ بیٹا! فلال جنگل میں تیرے باب نے تیرے خدا کے ہاں ایک گائے جھوڑی تھی جواب بری اور موثی ہو چک ہوگی اور اس کی بینشانیاں ہیں تو جااہے پکڑ کر لے آ۔ چنانجہ وہ جنگل میں تمیا اور گائے کو نشانیوں سے پہیانا اور پکڑلیا جب گھر لے آیا تو مال نے کہا کہ بیٹا! اسے بازار میں جج آؤ تین اشرفیوں برسودا ہوجائے تو سودا کر لینا مگر مجھے سے اجازت لے لینا۔ چنانچہ جیٹا گائے كر بازار كياتوا الا ايك خريدار ملااس في قيت يوجيم الرك في تين اشرفيال بتائي اورساتھ ہی کہا والدہ کی اجازت شرط ہے۔ سودااس کی اجازت کے بعد ہوگا۔خربدار بولا كەتىن كے بدلے چھاشرفیال لے لے محر مال سے نہ یو چھے۔ نڑ کے نے کہا كہ اگر آپ اس کے برابرسونا بھی تول دیں تو میں بیسوداسوائے مال کی اجازت کے کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ لڑکا مال کے پاس کمیا سارا واقعہ سنایا۔ مال نے کہا کہ چھ میں جے وے لیکن سودا ہونے پر جھے سے اجازت لے لینا۔ چنانجہ وہ خریدار (جوفرشتہ تھا) لباس انسانی میں اس نے کہا کہ بارہ اشرفیاں لے لے مگر مال سے نہ یو چھ کڑ کا پھر بھی نہ مانا اور والدہ کے پاس آ کرتمام واقعه بیان کیا۔ والدہ بہت ہی عقل مند ذہین اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی ا بولی معلوم ہوتا ہے بیخر بدار نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو تیری آ زمائش اور امتحان لےرہا ہے کہ تو ماں کا کتنا وفا داراور تا لع دار ہے اب اگر وہ خریدار ملے تو اس سے بیہ یو چھنا کہ میں گائے بیوں یا نہ؟ لڑ کے نے بیہ بات اس فرشتے سے کہددی فرشتہ بولا کدائی والدہ سے کہدوو کہ گائے ابھی فروخت نہ کرو۔عنقریب بنی اسرائیل میں ایک مخص قتل ہوگا اور موسیٰ کلیم الله عليه السلام كے ياس سيكيس آئے كا اوروه كائے كے ذرئ كا حكم فرمائيں سے جوشرطيس گائے کی ہول کی ووصرف اس گائے میں ہیں وہ لوگ تم سے خرید نے آ کیں سے تو تم اس کی قیمت بیمقرر کرنا کہ اس کا گوشت نکالواور کھال سونے سے مجردو۔ چنانچہ وہ اب یمی کریں سے اور سختے مال کی فرمال برداری کا صلدنصیب ہوگا۔ بید واقعد تقریباً تمام



# مفسرین نے نقل کیا ہے۔ مائی حلیمہ سعد ریدرضی اللہ عنہا

مشکوٰ ق شریف و دیگر کتب احادیث میں حضرت ابواطفیل بڑٹڑ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبه آفاب نبوت ما بهتاب رسالت جلوه فرما نتھے کہ احیا تک ایک خاتون نقاب پوش سركارِ دوعالم مَنَاقِيًّا كے پاس حاضر ہوئيں مضور عليه السلام اجا تك كھڑے ہوگئے اور اس کے لیے جادر بچھائی۔صحابہ کرام اٹھ تھٹا محوجیرت تھے کہ جس ذات والا صفات کے لیے فرشتے اور صحابہ کرام رہی کھیں قرش راہ کرتے ہیں' وہ اس مائی کے لیے جا در بچھا رہے بیں جب تک وہ مالی تشریف فرما رہی مضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمہ تن گوش ہو کر اس کی تفتكو سنتے رہے جب وہ خود اپنی مرضی سے أخمر كر جانے لكى تو حضور عليه الصلوة والسلام نے اس کوالوداع فرمایا اور صحابہ رہ اُلڈی سے پوچھا اتسدرون من هذه کیاتم جانتے ہو کہ ہیہ مائى كون تقى؟ صحاب يْخَاتِيْنِ في عرض كى الله ورسوله اعلم حضور ياك مُؤَيِّمُ إ خدا جان يا مصطفى عليه السلام جانے -فرمايا: بيرميري مال حليمه مجھے ملنے آئی تھی -سركار دوعالم سَلَيْدَام نے اس این عمل سے اپنی اُمت کو بید درس دیا کہ بیٹا جس مرتبہ و مقام پر پہنچ جائے تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔حضور لا مکان کے مکین خاتم النبین منے مرسکی والدہ نبیں رضائی والدہ سے بیدسن سلوک ہے توسکی والدہ کے لیے دل میں کتنی قدر ومنزلت ہوگی۔ (مفہوم) بهر اک بیج نول مال ویال خدمتال دا بدله رب کولول شاندار ملدا یمیے خرج کے وی مال دی مامتا دا سودا کدی نیس کے بازار ملدا ملدا ہور اوہ کے دی جھولی چوں نیس جیمرا مال دی گود چوں پیار ملدا پُرسکوں اک ماں دی مود وچوں بے تائیں حقیقی پیار ملدا دل نول عجب اے کیف سرور اوندا جدول منہ چوں مال دا نال نکلے جد وی کٹے نوں کوئی تکلیف اوندی فورا منہ وچوں ہائے مال نکلے الحمدلله الذي وفيقني لهذا والاماكنت اهلالهذا والصاوة والسلام على سيد الانبياء وسيدالمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.

# (9)

# حضرت يعقوب عليه السلام كي علمي شان

الحمدالله ذى المجد والعلى خالق الارض والسماء ومابينهما وماتحت الثرئ والصلوة والسلام على افضل الرسل وخاتم الانبياء الذى دنى فتدلى فكان قاب قومين او ادنى فاوحى اليه ربه مااوخى محمد ن المبعوث الى كافة للناس بشيرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اله الكرماء و اصحابه الشرفاء والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الجزاء.

امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . قال الم اقل لكم انى اعلم من الله مالا تعلمون . (يسف: ٩٢)

"(لعقوب عليه السلام نے اپني اولا دكو) فرمايا ميں تمہيں نه كہمّا تھا كه ميں الله كى طرف ہے دہ مجھ جانتا ہوں جوتم نہيں جانتے ہو''

حضرت لینقوب علیہ السلام کے متعلق ہمارا اہلِ سنت کا بی عقیدہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سب حالات سے آگاہ تعالیٰ کے بتانے سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سب حالات سے آگاہ تعالیٰ کا بازت نہیں کی وکلہ امتحان تھا اور اظہار نہ ہونائقی علم کی دلیل نہیں ہے ہر بندہ اپنے گھر کے حالات جانتا ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ان کو دوسروں کے منہیں ہے ہر بندہ اپنے گھر کے حالات جانتا ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ان کو دوسروں کے

سامنے ظاہر بھی کرتا پھرے اور جب تک ظاہر نہ کرے کوئی کہدسکتا ہے کہ اس کواپنے کمر کے حالات بھی معلوم نہیں۔

تغییر مواہب الرحمٰن میں ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام علیہم رحمۃ الرحمٰن کواکٹر ہاتیں الیم بھی معلوم ہوتی ہیں کہ ان کو ظاہر کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی جس سے بعض لوگوں کوشک پڑجا تا ہے کہ شاید جانے ہی نہیں اور فر مایا کہ ''لیکن جھے اس میں کوئی شہریں کہ وہ ان ساری ہاتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔''

مثلاً سورہ یوسف میں بی ہے کہ یوسف علیہ السلام کوعلم تھا کہ پیانہ بنیامین کے سامان میں ہے کیاں کے باوجوداعلان کرواتے رہے۔ (اذن مسؤذن ایتھا المعید المعید المدیم لمساد قون) اور پھر جب پیانہ تلاش کرنا شروع کیا تو جائے ہوئے بھی بنیامین کے سامان کو پہلے و کھا گیا۔ بنیامین کے سامان کو پہلے و کھا گیا۔ بنیامین کے سامان کو پہلے و کھا گیا۔ (فبدا باوعیتھم قبل و عاء اخیه) اس طرح ایتھوب علیہ السلام بھی علم ہونے کے باوجود طام کرکرنے یہ مامور من اللہ نہ تھے۔

# کیارونالاعلمی کی دلیل ہے

اگر کوئی سوال کرے کہ جب جانتے تھے پھررور و کرآ تکھیں سفید کیوں کرلیں اور جب جانتے تھے پھرامتحان کیسا؟ امتحان میں تو بتایانہیں جاتا۔

نو اس کا جواب بیہ ہے کہ روتا لاعلمی کی دلیل نہیں بلکہ ان کے بشری تقاضوں کے اظہار کی علامت ہے کہ نبی اللہ کے دل میں بھی اولا دکا در دہوتا ہے۔

جہ دیکھوموی علیہ السلام کو دریا بردکرتے وقت ان کی والدہ کو اللہ تعالی نے یقین دلایا تھا کہ تیرا بیٹا تیرے یاس ہی آئے گا اور نبی بن کرآئے گا۔

واذ اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه ..... انا را دوه الیك

وجاعلوه من المرسلين ـ (القصص)

اس کے باوجود جب مال کوعلم ہوا کہ موی علیہ السلام کوفرعون نے پکڑلیا ہے تو مال کی مامتا ترب گی ۔ (واصبح فواد ام موسلی فادغا .....)

ای طرح بوسف علیہ السلام کو حضرت بینقوب علیہ السلام خود ہی فرہارہے ہیں لاتسف صص دؤیا ک علی الحولات کہ خواب بھائیوں کے سامنے مت بیان کرتا وہ تیرے خلاف سازش کریں مے لیکن اس کے باوجود رورہ ہے ہیں تو بیر تقاضائے بشریت نہیں تو اورکیا ہے؟

المجار حضورعلیدالسلام کواللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما کریقین دلایا کہ بدر میں فتح تمہاری ہوگی۔ (الن یکفیکم ان یمد کم دبکم ) گر اس کے باوجود آپ (مَنْ تَعْبَاری ہوگی۔ (الن یکفیکم ان یمد کم دبکم ) گر اس کے باوجود آپ (مَنْ تَعْبَاری ہوگئے) اتنا روئے کہ کمر مبارک سے کپڑا ہث کیا اور صدیق و فاروق بَرُا بُنْ عرض کرنے گئے حضور! مُنْ اللہ تعالی آپ کورسوانیس فرمائےگا۔

الم حضرت امام حسین الفیظ کی شہادت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود ای تقام کر پھر بھی روئے (جبیا کہ ای تو کئی سال پہلے بلکہ ان کی پیدائش ہے بھی پہلے بتا دیا تھا مگر پھر بھی روئے (جبیا کہ احادیث میں ہے) تو اس سے معلوم ہوا کہ رونا عدم علم کی بجائے علم کی دلیل ہے۔ عظلی دلیل

باپ خود ہی اپ جینے کو دوسرے ممالک ہیں بھیجا ہے بینا وہاں سے فون بھی کرتا ہے خطوط درو ہے بھی بھیجا ہے مرال باپ سب کھے جاننے کے باوجودروتے ہیں کیونکہ جدائی کا دُکھا پی جگہ ہا ایک حقیقت ہے جب آج کے والدین اپ نگھ سے بیٹے کی جدائی ہو دو تے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہان کو علم نہیں اس لیے روتے ہیں تو قربان جا کیں جدائی ہو دو تا ہیں سال تک جدائی کو یعقوب علیہ السلام کے جنہوں نے یوسف جسے بیٹے کی چالیس سال تک جدائی کو برداشت کیا۔ (وابیضت عیناہ من العون فہو کظیم)

جی حضورعلیہ السلام اپنے بیٹے اہراہیم کی وفات پدروئے حالانکہ آخرت کے حالات آپ پہ پوشیدہ نہ تنے اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے کی مدت رضاعت پوری کرنے کے لیے جنت میں داریکا انظام کر دیا گیا ہے رونا رحمت کی دلیل تو ہوسکتی ہے کا طلمی کی تبیں۔

وہ آئکھ تنی خوش نعیب ہے جواہیے رب کی رضا کے لیے روتی ہے اور رو کر تو بنذہ marfat.com

الله کی تقدیر جیت لیتا ہے۔

الم حضرت بایزید بسطامی علیدالرحمة المجمی یجے تضوق جنگلوں میں جا کر درختوں کو کلاوے میں لے کراتناروتے تنصے کدد یکھنے والے جیران ہوکر پوچھتے:

میں لے کراتنارو تے تنصے کدد یکھنے والے جیران ہوکر پوچھتے:

میں کھول اینے درد کیونی درداں والیا یارا
دی دکان اسا نوں وی اوہ بنیں دلال ہمارا

ا ۱۹۷۱ء کی جنگ میں پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے جب ان کی گفتگور ٹیر یو بہنائی جاتی ہوان کی تصویر دکھائی جاتی تو ان کے والدین اور اعز و کھائی جاتی تو ان کے والدین اور اعز و بلک بلک کرروتے اور ان کے گھروں میں صف ماتم بجھے جاتی۔

اب ہم قرآن مجیدے بیقوب علیہ السلام کے علم پیدلائل پیش کرتے ہیں گراس سے پہلے علم کی شان میں چند دلائل پیشتمل ایک تمہیدی مختلو ملاحظہ فرمائیں۔ علم کی فضیلت واہمیت

عن مالك أنه بسلفه أن لقمان الحكيم أوصى أبنه فقال يابني

جالس العلماء وراحمهم بركبتيك فان الله يحى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الله الارض الميتة بوائل السماء . المحكمة كما يحيى الله الارض الميتة بوائل السماء . امام ما لك كويه بات بيني كراتمان حكيم في اليه بيني كوهيمت كرت بوك فرمايا أل بين بيني المناء كى خدمت من بينها كرنا اوران سے اليم على علادينا

کیونکہ حکمت کے نور سے اللہ تعالی دِلوں کو زندہ فرماتا ہے جیسے مردہ زمین کو آسان کی بارش سے زندہ کرتا ہے۔

علماءحق أورعلماءسو

مؤطا امام مالک کتاب العلم کی اس روایت کی شرح کرتے ہوئے علامہ اختر شاہ جہان بوری لکھتے ہیں:

علائے وین کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے ارشادات سننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پروردگارِ عالم نے اپنے کلام مجز نظام میں علائے کرام کے بارے میں یوں شہادت دی ہے:

انما يخشى الله من عباده العلمآء . (٢٨:٣٢)

"الله سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔"

علائے کرام کی محبت میں بیٹھنے والوں کے دل زعرہ اور نور حکمت سے معمور ہو جاتے ہیں دین کو بیجھنے اور اس پر عمل کرنے کا شعور آتا ہے ایمان تازہ ہوتا اور دماغ جلا پاتا ہے اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحب زاد سے کوعلاء کی محبت اختیار کرنے اور ان کے سامنے زائوئے ادب تذکرنے کی وصیت فرمائی۔ یا درہے کہ دین بنجی کے لحاظ سے تمام علمائے دین بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اپنے اپنا اور زاویہ نظر کے باعث ان حضرات کی و مضہور قشمیں ہیں: ایک وہ جنہیں علائے حق کہتے ہیں اور دومرے وہ جو حقیقت میں علمائے سوء ہوتے ہیں۔

علماء حق کی پہیان

علائے حق وہ حضرات جن کی ساری بھاگے دوڑ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اور marfat.com

دوسرے حضرات لینی علائے سوء وہ ہیں جوعلم میں بظاہر علائے حق ہے کم نہیں ہوتے لیکن ان مہر بانوں کا مقصد دولت کمانا اور دنیادی زندگی سجانا ہوتا ہے۔ بھی سرکار و دربارتک رسائی کے لیے کوشاں ہیں تو بھی امیروں وزیروں سے شناسائی کے خواہاں۔ کوئی ملب اسلامیہ سے علیحدہ وہی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد ضرار بنارہا ہے اور کوئی اپنی تازہ فرقے کی بنیادیں اُٹھا رہا ہے کسی نے مسلمانوں کے خرمن اتحاد میں اختلاف کی جنگاری ڈال دی ہے اور کوئی اسے پھوئلیں مار مار کرسلگا رہا ہے ایسے حضرات کی ساری تک و دوجلپ زر کے لیے ہوتی ہے تاکہ یہ چند روزہ زندگی آ رام و راحت سے گزر جائے۔ علاء کے بارے میں حضرت مجددالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۱۰۳۴ھ) جیسے جائے۔ علاء کے بارے میں حضرت مجددالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۱۰۳۴ھ) جیسے دانا کے راز اور صاحب نظر نے یوں فرمایا ہے:

" درجس طرح لوگوں کی نجات علماء کے وجود ہے وابسۃ ہے ای طرح ان کی بربادی کا سبب بھی بہی علماء ہیں ۔ نوگوں کا سبب بھی بہی علماء ہیں بہترین مخلوق اور علماء ہی بدترین مخلوق ہیں۔ نوگوں کا ہدایت یا محرائی کی طرف گا مزن ہونا بھی علماء ہی کے وجود سے وابسۃ ہے کسی بزرگ نے ابلیس لعین کو امنلال وتصلیل کے کام سے قارع ہوکر بیٹے ہوئے دیکھا تو فراغت کی وجہ بوچی ابلیس نے جواب دیا کہ میری جگہاں وقت کے علماء کام کر رہے ہیں جو کمراہ کرنے کے لیے خود تی کافی ہیں۔ " رکتوبات ام ربانی دفتر اذل کتوب م

## علاء سوكى مثال

حضرت مجدد الف الى رحمة الله عليه في جناب حاجى محمد لا بورى رحمة الله عليه كے نام مكتوب كراى لكھتے ہوئے علائے سوء كى حقيقت ومعزرت كوخوب تفصيل سے بيان فرمايا۔ انصاف كى نظر سے د كھنا جا ہے كہ اس سرمايه ملت كے جمہان اور هيقت نفس الامرى كراز دال نے كيا فرمايا ہے۔:

"علاء سوء یارس کے پھر کی طرح ہیں جولوہ اور تانے کے ساتھ مکنے ہے انہیں تو سونا بنا دیتا ہے لیکن خود پھر بی رہتا ہے ای طرح اس آ مک کا معاملہ ہے جو بانسوں اور پھرول میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ اہلِ جہان اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں لیکن اپنی ہی آ گ سے پھراور بانس کوئی تفع حاصل نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے حضرات کاعلم ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا کیونکہ علم نے ان پر ججت تمام کر دی۔فرمانِ رسالت ہے کہ قیامت کے روزسب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اسے تفع نہ دیا۔ ان کاعلم کیوں ان کے لیے مصر نہ ہو جبکہ علم اللہ تعالیٰ کے نزد یک باعث عزت اور جمله موجودات میں اشرف ہے لیکن انہوں نے علم کو کمینی و نیا کمانے مال وزراورسرداری حاصل کرنے کا ذریعہ بتالیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزویک دنیا ذلیل وخوار اورساری مخلوق سے بدتر ہے جو چیز اللہ تعالی کے نزویک عزت والی ہے اسے ذکیل کرنا اورجوذ کیل ہے اس کی عزت کرنا حدورجہ دیدہ دلیری کی بات اور فتیج ہے۔حقیقت میں ر حق سجانہ و تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ درس و تدریس اور فتوی نولی وغیرہ اسی وقت مودمندیں جبکہ بیکام صرف رضائے اللی کے لیے کیے جائیں اور جاہ ومنصب حصول زر اور دنیاوی درجات کی ترقی وغیرہ خواہشات سے یاک ہوں۔ دنیاوی چیزوں میں زبد اختیار کرنا اور دنیاو مافیها سے رغبت نه رکھنا اس کی علامت ہے جوعلما واس مصیبت ہیں مبتلا اور كميني دنيا كي محبت من كرفتار بين وه دنيا دارعلاء بير \_ يهي علاء سوء بين جوسب لوكون سے مُر سے اور دین کے چور میں ۔ بیالگ بات ہے کہ پیش خولیش وہ دیلی مقتدا اور بہترین محلوق بنت محرين " (كتوبات الممربان وفتر اول كتوب ٣٠٠)

## نبیوں کے وارث کون ہیں؟

"جوعلاء دنیا ہے مد پھیرے ہوئے ہیں جاہ ومنصب اور مال کی محبت ہے آزاد ہیں وہ حضرات علائے آخرت اور انبیائے کرام علیم الصلاۃ والتسلیمات کے وارث ہیں ہی حضرات بہترین مخلوق ہیں کل قیامت کے روز ان کی سیابی کو جام شہادت نوش کرنے والوں کے خون سے وزن کیا جائے گا تو ان کی سیابی کا بلہ بھاری ہوگا۔ بیڈر مانِ مرالت ان کی شان ہیں بی وارد ہوا ہے کہ علاء کا سونا عبادت ہے یہی تو وہ علاء ہیں جنہیں آخرت کا حسن و جمال پند آیا اور دنیا کی قباحت اور کرائی کا آئیس مشاہدہ ہو چکا جہیں آخرت کا حسن و جمال پند آیا اور دنیا کی قباحت اور کرائی کا آئیس مشاہدہ ہو چکا داغ وار گونا اور زوال کے واغ سے داغ وار پایا ہے ای لیے انہوں نے اپنی ذات کو باتی رہنے والی آخرت کے سرد کردیا اور والی اور دنیا کو فنا اور زوال کے واغ سے داغ والی دنیا سے کناراکش ہو گئے۔ عظمت آخرت کے سرد کردیا اور والی دنیا سے کناراکش ہو گئے۔ عظمت آخرت کا مشاہدہ خدائے کم برن والی دنیا سے کناراکش ہو گئے۔ عظمت آخرت کا مشاہدہ خدائے کم برن والی دنیا سے کناراکش ہو گئے۔ عظمت آخرت کا مشاہدہ خدائے کم برن والی دنیا سے کناراکش ہو گئے۔ عظمت آخرت کا مشاہدہ خدائے کم برن الی کی عظمت کے مشاہدے کا خمرہ ہے اور ونیا و مافیما کو ذلیل وخوار جاننا مشاہدہ ولاین الی گئے مشاہد کا خمرہ ہے اور ونیا و مافیما کو ذلیل وخوار جاننا مشاہدہ

آخرت کے لواز مات ہے ہے۔ '( کھوبات امام ربانی دفتر اول کھوب سے) حضرت لقمان کی بیٹے کو تھیجت

حفرت لقمان علیہ السلام نے اپ صاحب زادے کو ایسے ہی علاء کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی تھی جوعلائے آخرت ہوں کیونکہ علائے تن بہی ہیں اور علائے سوء سے تو اس طرح ہما گنا چاہیے جیسے آ دمی شیرسے ہما گنا اور پناہ گاہ تلاش کرتا ہے کیونکہ ایسے علاء کا شرمتعدی ہے ایک اسلام کے درجنوں اسلام بنا کر کھڑے کر دینا بیان حضرات کا کا شرمتعدی ہے ایک اسلام کے درجنوں اسلام بنا کر کھڑے کر دینا بیان حضرات کا کا مرچشمہ حکومت اور علاء ہوتے ہیں تحکم ان اپنے غلط کا منامہ ہوتے ہیں ۔ واللہ تعالی اعلم کا موں پران حضرات سے شرایعت کی مہر تقمد بی شبت کروا لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم العلم والعلماء

ﷺ حفرت حسن بھری بھٹڑ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول کریم مُلَّاثِیُّا ہے۔ ان دوشخصوں کے بارے میں پوچیما گیا ہو بنی اسرائیل میں تھے۔

ایک تو عالم تھا جوفرض نماز پڑھتا تھا بھر بیٹھ جاتا تھا' لوگوں کوعلم سکھاتا تھا جبکہ دوسرا دن کوروز ہ رکھتا' رات بھرعبادت میں کھڑا ہوتا' ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ شائق نے فرمایا:

فضل هذا العالم الذي يصلى المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس النخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على الناكم . (ترطبي جاس ١٨٨) مكارة س٣١)

''وہ عالم جوفرض نماز پڑھ کر بیٹے جاتا ہے پھرلوگوں کوعلم دین سکھاتا ہے اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کوروزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ایسے ہے جیسے میری فضیلت تنہارے ادنیٰ پر ی''

حضرت عبدالله بن مسعود الله است روایت ہے فرماتے میں میں نے رسول کریم الله است سنا ہے:

نضر الله امرا مسمع مناشيئاً فيلغه كما بهمه فرب مبلغ اوعى له

من سامع . (مككوة ص ٢٥)

"الله تبارک و تعالی اسے ہرا بھرار کے جوہم سے پھوسنے بھر جیسا سنے ویسا ہی پہنچا دے کیونکہ بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ سمجھ دار ہوتے ہیں۔"

🖈 .... جعنرت عبدالله بن مسعود الملئ سے روایت ہے فرماتے ہیں:

باایها الناس من علم شیئاً فلیقل به ومن لم یعلم فلیقل الله اعلم فان مین المیان الله اعلم فان مین المعلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم قال الله تعالیٰ لنبیه قل ما اسئلکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین (محکوری می و و الله مین المتکلفین (محکوری که دو الله مین المین کرد اور جونه جانا بوتو و و بیان کرد اور جونه جانا بوئی که دو الله تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم کا الله است فر مایا میں دوت و تبلیغ پرتم سے اجرابیس ما تکا اور نه بی میں بناوٹ کرنے والوں میں دوت و تبلیغ پرتم سے اجرابیس ما تکا اور نه بی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے بول۔"

مطلب یدکروکی عالم کسی مسئد جس بے علی ظاہر کرنے جس شرم نہ کرے اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتو از خود گھڑ کرنہ بتائے 'ہمارے ہاں بے علی علم سے زیادہ ہے۔

ہلا۔۔۔۔۔دعرت انس ہوئٹ سے روایت ہے قرماتے ہیں رسول کر یم منافق نے فرمایا:

هل تدرون من اجو د جو دا قالو ا الله و رسوله اعلم قال الله تعالیٰ اجو د جو دا قالو ا الله و رسوله اعلم قال الله تعالیٰ اجو د جو دا ئم انا اجو د بنی آدم و اجو دھم من بعدی رجل علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامة امیرا و حدہ او قال امة و احدة .

(مكلوة ص ٢٤٠)

"کیاتم جانے ہوسب سے بوائی کون ہے؟ عرض کیا اللہ تبارک و تعالی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے زمول کریم اللہ اللہ تبارک و تعالی کے زمول کریم اللہ اللہ تبارک و تعالی سے زمول کریم اللہ اللہ تبارک و تعالی سب ہے برا جواد ہے پھر اولا یہ آدم میں میں (اللہ اللہ اللہ میں سے برائی ہوں اور میرے بعد برائی وہ ہے جومل مکھے اور پھر

#### اے پھیلائے۔ وہ قیامت کے دن اکیلا امیر اور ایک جماعت ہو کر آئے گا۔"

#### فائده:

ال حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اُمت میں سب سے بڑا درجہ عالم وین کا ہے' مال کی سخاوت سے علم کی سخاوت افضل ہے۔ علم خواہ درس و تدریس کے ذریعے ہویا دوت و تبلیغ یا تالیف وتصنیف کے ذریعے جی اس میں شامل ہیں۔

ایک حدیث کی خاطراتی تک و دو

حضرت ابوابوب انصاری بی افتار کے دسول کریم علی استانی حدیث شریف سنی تھی اور حسن اتفاق ہے وہی حدیث شریف سنے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عام بی تقریب منظرت عقبہ بن عام بی تقریب منظرت عقبہ بن عام بی تقریب انصاری بی تاثیث کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس حدیث شریف کو حضرت عقبہ بن عام بی تاثیث شروع شریف کو حضرت عقبہ بن عام بی تاثیث شروع کی تواش شروع کی تواش شروع کی تواش منظر و مصر چلے گئے ہیں اس وقت اسلامی سرحدیں نبی کریم بی تاثیث محصد قے مصر وشام اور دوم و ایران تک بھیل چکی تقیس اور بہت سے سحابہ کرام بی تی تفق حد علاقوں میں منظل ہو گئے ہے۔ انہی میں حضرت عقبہ بن عامر بی تشریف جوممر میں سکونت پذیر ہو گئے سے حضرت ابوابوب انساری بی تی تھی۔ بن عامر بی شروک اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے۔ حضرت ابوابوب انساری بی تی تو گئے ساعت مدیث شریف کے شوق نے داست مورے معربی تی می کئے۔ باوجود برحما ہے کام ساعت مدیث شریف کے شوق نے داست معتورت مدیث شریف کے شوق نے داست معتور مدیث شریف کے شوق نے داست معتورت معربی تاثیق کے۔ باوجود برحما ہے کام ساعت مدیث شریف کے شوق نے داست معتورت معربی کے موق نے داست معتورت معربی کے موقب کے دروں کے موتور کی موتور کے موتور کی موتور

کی کمی رکاوٹ اور بیج وقم نے آپ بڑاٹھ کو پریشان ہیں کیا۔ شب وروز چلتے رہے مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب معربینی تو سید ہے معرکے گورز حفرت مسلمہ بن مخلد انساری بڑاٹھ کی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ معرکے گورز نے ملا قات کے بعد حفرت ابوایوب انساری بڑاٹھ کے بعد حفرت فی یا ابا ایوب ''اے ابوایوب بڑاٹھ کیے تشریف لانا جوا؟'' تو آپ بڑاٹھ نے فرمایا' رسول کریم بڑاٹھ سے میں نے ایک حدیث شریف کئی ہواراتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے سنے والول میں میرے اور حضرت عقبہ بن عامر بڑاٹھ کے سوااب کوئی اس دنیا میں موجوز ہیں ہے لہذا کی آ دمی کو تھم فرمائیں تا کہ وہ مجھے حضرت عقبہ بن عامر بڑاٹھ تک بہنجادے۔

مفرے گورز نے ایک شخص حفرت عقبہ بن عامر رفائن تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا جو آئیں صفرت عقبہ بن عامر رفائن کے دولت کدہ تک لے گیا۔ سلام دعا اور معانقہ کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رفائن نے پوچھا ماجاء ک یا اہا ایوب ''اے ابوابوب! کی بعد حضرت عقبہ بن عامر رفائن نے بیج'' آئیں بھی ارشاد فرمایا' میں نے ایک حدیث رفائن کی مخرض سے تشریف لائے ہیں؟'' آئیں بھی ارشاد فرمایا' میں نے ایک حدیث شریف نی کریم الفیل سے "نی کی بروہ پوٹی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ موجود نہیں ہے اور حدیث شریف مومن کی بروہ پوٹی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر دفائن نے جواب دیا' ہاں!

"من ستر مومنا على خزيه سترالله وم القيامة" فقال ابو ايوب صدقت ثم انصرف ابو ايوب الى راحلته فركبها راجعا الى المدينة .

''جوکسی رسوائی کی بات میں موکن کی بردہ بوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ عبارک و تعالی اس کی بردہ بوشی فرمائے گا۔''

حضرت ابوابوب ناتش نے فرمایا آپ ناتش نے فرمایا میں نے بھی کہی سا ہے اس کے بعد حضرت ابوابوب ناتش نے فرمایا آپ ناتش کے بعد حضرت ابوابوب انصاری ناتش آئی سواری کے پاس آئے اور مدینه منورہ کی طرف لوٹ مے ۔''

مویاممرکے دُور درازسٹر کا مقصداس کے سوا اور کھے نہ تھا کہ اپنے کان سے تی

ہوئی بات کو دومرے کی زبان سے مُن لیں۔علم وساعب حدیث شریف بیہ وہ عشق وجذبہ تھا جس نے اسلام کو ند بہب عشق بنا دیا۔حضرت امام حافظ نمیثا پوری علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھنے کے بعدایے رفت انگیز تاثرات کو ہایں انداز سپر وللم کیا ہے۔

فهذا ابو ايوب الانصاري على تقدم صحبته وكثرة سماعة من رسول الله كَالِيَّةُ رحل الى صحابى من اقرانه في حديث واحد . يدحفرت ابوالوب انصاري خاتظ بين جوصحابيت من اقدم اوررسول كريم مَنْ تَقِيمُ سے کیٹر الروایت ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث شریف کے لیے ا بنے ایک ہم عصر سے ملنے گئے اور دُور دراز کا سفر کیا۔ (انوارالحدیث)

ایک حدیث کے لیے مدینہ سے دمثق آئے

حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے فرماتے ہیں میں جامع مسجد ومثق میں حضرت ابودرداء جبيني كي ياس بعيفا موا تھا كەايك شخص آيا اوراس نے كہا اے ابودرداء! جليز ميں ر سول کریم مُنْ این کے شہر پاک مدینہ منورہ ہے ایک حدیث شریف سننے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے خبر پینی ہے کہ آب اس حدیث شریف کورسول کریم مُناقظ سے بیان فرماتے ہیں۔ (نیز آپ سے گزارش ہے) میں آپ کے پاس اس کے علاوہ کسی اور حاجت کے كي المارة بالمارة بالمن في من من الماريم المنظم كوفر مات موسة مناب: من سسلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وان المملاتكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفرله من في السموت ومن في الارض والحيتان في جوف السمآء وان فسضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر عملى مسائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينا را ولا درهما وانما ورثو العلم فمن اخذه اخذ بحظ و افو . (مكنوة ص ٣٣ ايوادُوس ١٥٤ ترندي ت ٢ ص ١٥٠)

"جو تلاش علم كرت موئ كوئى راه مط كرے تو الله تبارك و تعالى اسے marfat.com

بہشت کی راہوں میں ہے کسی راہ پر چلائے گا اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے آسانوں اور زمین کی رضا کے لیے آسانوں اور زمین کی بین اور پانی میں محجلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے جو دہویں رات کے جاند کو سارے تاروں پر فضیلت ہے اور علاء انبیائے کرام (علیم السلام) کے وارث ہیں اور انبیاء کرام (علیم السلام) نے وارث ہیں اور انبیاء کرام (علیم السلام) نے وارث ہیں بنایا۔ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصد لیا۔"

حدیث شریف سے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ جو مسکلہ یو چھنے علم پڑھنے یا حدیث شریف سننے کے لیے سفر (لمبایا تھوڑا راستہ طے) کر کے جائے اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو جنت ملنے کا سبب ہیں یا آخرت میں بل صراط پر گزرۃ آسان ہوگا جب طالب علم علم میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا کلام سننے کے لیے ملا مکہ نیچ اُتر تے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں۔ علائے دین کے لیے چاند سورج تارے اور آسانی فرشتے زمین کے ذریخ سبزیوں کے ہے "محیلیاں اور تمام دریائی جانور وغیرہ دعائے مغفرت کرتے ہیں کو نکہ علائے دین کی وجہ سے دین باقی ہے اور دین کی بقاء سے عالم قائم ہے۔ علاء کی برکتوں سے بارشیں ہوتی ہیں اور تخلوق کو رزق ملی ہے جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ برکتوں سے بارشیں ہوتی ہیں اور تخلوق کو رزق ملی ہے جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ بری ربھہ میں مطرون و بھی یوزقون) علاء میں علائے شریعت بھی داخل ہیں اور علائے طریقت بھی۔

تنين آ دميون كاحال

حضرت ابو واقدی لیشی خات ہے روایت ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول کر یم خات ہے است میں ایک مرتبہ رسول کر یم خات ہے مسامنے مسجد میں تشریف رکھتے ہے کہ اچا تک تین آ دی آئے دوتو رسول کر یم خات کے سامنے آئے اور ایک چلا گیا۔ حضرت ابو واقدی لیٹی خات فرماتے ہیں دو دونوں رسول اللہ خات ہی اس کھڑے رہ ہے ہواں میں بیٹھ کے پاس کھڑے رہ ہے جران میں سے ایک نے طقہ میں خالی جگہ دیکھی تو وہ اس میں بیٹھ کیا دوسراس سے جیجے بیٹھ کیا اور تیسرا واپس چلا کیا جب رسول کریم خات فارغ ہوئے

الا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم قاوى الى الله قاواه الله البه واما الاخر قاعرض البه واما الاخر قاعرض فاعرض فاعرض الله عنه . ( يَمَارَى ١٥ الرار)

"کیا میں تہیں تین آ دمیوں کا حال نہ بیان کروں ایک نے او ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جگہ دی و دمرے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جگہ دی و دمرے نے حیا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جیا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جی اس سے حیا فر مایا اور تیسر نے منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سے اعراض فر مایا۔"

اں حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عذر کے بغیرعلم کی مجلس سے چلے جانا ندموم ہے اور عالم کی مجلس سے چلے جانا ندموم ہے اور عالم پرضروری ہے کہ طالب علم کو بیٹھنے کی جگہ دیے اور مجلس میں آنے والے کو جا ہیے کہ جہال جگہ سلے وہاں ہی بیٹے جائے۔

# قیامت کب آئے گی

حضرت الوہریہ فاتھ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم خاتی ایک مرتبہ نبی کریم خاتی ایک محل شریف میں حضرات سحابہ کرام اٹھ کھناہے ہم کلام سے (انہیں تعلیم فرما رہے سے)
استے میں ایک اعرائی آب خاتی کے پاس حاضر ہوا اور پوچھنے رگا تیامت کب آپ گی ایک اعرائی آپ خاتی کھنا ہوں مصروف رہے (سائل کو جواب نہ دیا) صحابہ کرام اٹھ کھنا گی ؟ "نبی کریم خاتی آپ کھنا نے اس کی بات شنی لیکن پندنہ کی ۔ بعض نے کہا آپ ملی سے بعض نے کہا آپ خاتی اس کی بات شنی لیکن پندنہ کی ۔ بعض نے کہا آپ ملی سے بعض نے کہا آپ خاتی ہوں جب آپ خاتی بات ملی کر چھے تو آپ خاتی نے فرمایا:

این اراه السائل من الساعة .

"تیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟"
اس نے عرض کیا طاخر ہوں یارسول اللہ! (الله الله الله عنظم نے قرمایا فسساندا ضبعت الامانة فانتظر الساعة . "جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔"اس نے عرض کیا امانت کا ضیاع کیے ہوگا؟ (نی کریم تاہم نے) فرمایا:

اذا وسدا لا موالی غیراهله فانتظر الساعة . (بخاری جامی) 

''جس ونت امور تا اہلوں کے حوالے کیے جانے لگیں گے تو تیامت کا انظار کرو۔''
لیخی حکومت اور عہدے ایسے لوگوں کو لیس کے جواس کی لیانت ندر کھتے ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے حکام کو اپنے بندوں پر امین بنایا ہے اور ان پر ان کے ساتھ افلاص کرنا فرض کیا ہے لہٰذا (چنا و کرنے والوں کو چاہیے کہ) دین وار اور امانت کے اہل لوگوں کو حکومتی امور کا متولی کریں اور ان کو حاکم مقرر کریں جولوگوں کے امور خوش اسلونی سے سرانجام دیں اور جب وہ دین دار لوگوں کو حاکم نہ بنا کیس تو وہ امانت کو ضائع کر دیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فرض کی ہے۔

رسول كريم مَنْ يَعْمُ نِے قرمايا:

'' قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ خیانت کرنے والوں کوامین بنایا جائے گا۔'' بیاس وفت ہوگا جب جہالت کا غلبہ ہوگا اور جواہلِ حق اس کا اہتمام کرتے ہیں' کمزور ہوجا کیں گے۔

نوٹ: آپ سِ اَلَّامَ اِللَّهِ مِ اَللَّهُ مِنْ مَا كُلُ كُوجُوابِ ویئے میں اس کیے دیرِ فرمائی تا کہ اپنا كلام پورا فرمالیں۔ نیز سننے والوں بركلام خلط ملط نہ ہو۔

آپ نا آئی نے اپنے تورانی عمل مبارک سے جوتعلیم دی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قاضی اور مفتی پر لازم ہے کہ جو کام پہلے کرنا ضروری ہواور وہ اہم ہوتو اسے پہلے کرلیں بعدرس اور مفتی پر لازم ہے کہ جو کام پہلے کرنا ضروری ہواور وہ اہم ہوتو اسے پہلے کرلیں بحر غیر ضروری کام سرانجام دیں۔ نیز طالب علم کو بیاد بھی طحوظ رکھنا چاہیے کہ جب عالم گفتگو میں مشغول ہوتو وہ سوال نہ کرے تا کہ لوگوں سے جاری گفتگو منقطع نہ ہو۔

#### مسئله مجمانے كاانداز نبوي

حضرت عبدالله بن عمر بن الله عن روایت ب فرمات بن ایک سفر بین بهم لوگ آپ

عضرت عبدالله بن عمر بن آپ نافی کے ساتھ کیا گرآپ بن الله (کسی وجہ سے) پیچھے

عضر مے پھرآپ بن الله نے جمیس آلیا جبکہ ہم نماز (عمر) کے لیے (جومؤخر ہو چکی تھی اور
ہم جلدی جلدی جلدی وضوکر رہے متے اور اپنے یاؤں کو بلکا سا وجورہ سے ایسے لگ رہا تھا

جے ہم سے کرتے ہیں تو نی کر یم اللہ نے بلند آوازے بادا:

ویل للاعقاب من النار . (بخاری جاس) "ایر هیول کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔" آب سرکار دوعالم مُن کھانے ایسا دویا تمن مرتبہ فرمایا۔

آپ اُلَّذِا نے با آواز بلند پکارا۔ معلوم ہوا ضرورت کے وقت بلند آواز سے تھے۔
کی جائتی ہے۔ صحابہ کرام ہو ہو گھڑ کے کہ مکر مدسے مدیند منورہ آرہے سے ان کا خیال تھا کہ کریم آقا ہو گئے ہوئے کہ آقا ہو گئے ہوئے کہ اتھ ہی ٹماز عصر ادا کریں گے گر جب وقت نگ ہوگیا ' نماز کے فوت ہونے کا خطرہ محسوں ہوا تو جلدی جلدی وضو کرنے جب وقت نگ ہوگیا نے ان کے تاقص وضو کو پہند نہ کرتے ہوئے فرمایا ''ایر ھیوں کے لئے۔ رسول کریم اللہ ان کے تاقص وضو کو پہند نہ کرتے ہوئے فرمایا ''ایر ھیوں کے لئے جہنم میں بلاکت ہے۔ ' اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو میں پاؤں رھونا فرض ہے کیونکہ پاؤں کا معمولی سا حصہ خشک رہ جائے پر شخت تعزیر فرمائی آگر پاؤں پر مشی کونی ہوتا تو ایر بھی کا خسل ترک کرنے پراس قدر وعید نہ ہوتی اس حدیث شریف سے ان حضرات کارد ہے جو وضوی یاؤں کے سے کوکافی سیجھے ہیں۔

طالب علم كاامتحان ليما

طالب علمول کے فہم و ذکاء کا امتحان لینے کے لیے مسائل دریافت کرنا مستحب

حضرت عبدالله من عمر في إن المست وايت ب قرمات بين رسول كريم من في المن في مايا: ان من الشجو شجرة لا يسقط وانها مثل المسلم.

"درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے ہے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔"

بتاؤ دو کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جائیا نے کہا میرے دل میں بیرخیال داقع ہوا کہ دو تحجور ہی ہوگی پھر صحابہ کرام چین شنے عرض کیا یارسول اللہ (مُکلِیًّا) دو کون سا درخت ہے۔قال هی النخلة .

Marfat.com

-

( بنارى ج ٢ ص١١) " آ ي مُلْفَق نے فرمايا و محور كا درخت ہے۔ "

حضرت عبداللہ بن عمر فی اللہ محابہ کرام الفی اللہ سے چھوٹے سے ہوے ہوے محابہ کرام الفی اللہ کرام الفی اللہ کرام الفی اللہ کرام الفی اللہ کرام الفی کے باوجود صحابہ کرام الفی کی عظمت اور ان کی تو قیر کے باعث بیان نہ کرسکے۔ آپ ملم کے باوجود ادبا اور حیاء کے طور پر نہ ہولے۔

### قابلِ توجه

اس درخت کا نفع زیادہ سایہ دائی اس کا کھل عمدہ اور ہمیشہ رہتا ہے کونکہ جس وقت اس کا کھل ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے لے کرخٹک ہونے تک اسے کھایا جاتا ہے اور اس کی کٹڑی پٹول اور شاخوں سے کافی نفع لیا جاتا ہے۔ ستون چھڑیاں رسیاں برتن وغیرہ بنائے جاتے جیں۔ یہ درخت اونٹول کے لیے چارہ بھی ہیں اور ان کی خوب صورتی اور تازگی سب منافع ہیں جیسے مومن کٹر ت اطاعت اور مکارم اخلاق کے باعث خیری اور تازگی سب منافع ہیں جیسے مومن کٹر ت اطاعت اور مکارم اخلاق کے باعث خیری خیر ہی ہیں ہور دیا روز کے قرائت قرآن مجید وظائف اوراد صدقات اور تمام افعالی خیر ہیں ہیشہ کرتا ہے۔ ان میں مومن ہمیشہ مصروف رہتے ہیں جیسے مجود کے بے دائی ہیں۔ بعض علاء نے کہا ہے یہ درخت سیدتا آ دم علیہ السلام کے جسم شریف سے پکی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور یہ لوگوں کی پھو پھی کی مانند ہے۔ بعض علاء نے اس درخت کی مسلمان سے مشابہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب اس کا سرکاٹ دیا جائے تو یہ مرجاتا مسلمان سے مشابہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب اس کا سرکاٹ دیا جائے تو یہ مرجاتا ہے جبکہ دوسرے درختوں کا یہ حال نہیں وہ نے جے پھوٹ پڑتے ہیں۔

(تنهيم البخاري ج اص ٢٢٩)

حصرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم انٹیڈ کا ذکر کیا' آپ انٹیڈ اونٹ پر بیٹے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی مہاریا تکیل پکڑے ہوئے تھا۔

> آپ الفظر نے لوگوں سے فرمایا: ای یوم هذا؟ "آج کون سادن ہے؟" حضرت ابو برو نظاف فرماتے ہیں:

فسكتناحتى ظننا انه مسسميه سوى اسمه . "جم (ادباً) فاموش رب يهال تك كرجم في كمان كياكراً ب نظام ال كالمحدادرنام ركيس كر" يهال تك كرجم في كمان كياكراً ب نظام السكام كحدادرنام ركيس كر"

> اليس يوم النحو؟ "كياب يوم الخرشين؟" بم في عرض كيا بى بال! آج يوم الخرب جرآب تلكم في الما

> > فای شهر هذا؟ "بیکونسامهیندے؟"

ہم ادبا خاموش رہے بہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ناتھ اس کا کوئی اور نام لیں کے پھر آپ ناتھ نے فرمایا:

الیس مذی الحجة؟ "بيذى الحجه كامهيده بي "

فان دماء كم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فان

الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه . ( بخارى جاس) الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه . ( بخارى جاس)

"تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزیمیں آپس میں حرام ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر میں ہے چاہیے کہ (میرایہ پیغام) حاضر غائب کو پہنچا دے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حاضر ایسے خص کو پہنچا ئے

جواس سے زیادہ حافظ ہو۔"

اوگ اس دن کی حرمت اس ماہ کی حرمت اور اس شہر کی حرمت پر یقین رکھتے تھے اوگوں کو دن اور مہینے کا نام بھی آتا تھا لیکن اس خیال سے اوبا چپ رہے کہ شاید آپ نے اس دن اور مہینے کا کوئی اور نام رکھنا ہو۔ نبی کریم تائیل نے اس دن اور ماہ وشہر کے تقدی واحر ام کودلیل مخہراتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تہمارے نزدیک اس دن ماہ اور شہر کی شہر کی حرمت ہے ایسے بی تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خون مال اور عزت مناب احرام ہے ایسے بی تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خون مال اور عزت تا مال اور عزت کو برباد کرنے قابل احرام ہے البناقی و غارت کری کو شکھ وٹ اور لوگوں کی عزت کو برباد کرنے قابل احرام ہے البناقی و غارت کری کو شکھ وٹ اور لوگوں کی عزت کو برباد کرنے

سے بچوال حدیث شریف سے یہ بھی تھم ملا ہے کہ جوکوئی فخص کسی سے حدیث شریف سے وہ دیث شریف سے دوسروں تک پہنچا دے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ دوسرا سنے وہ اپنے بال نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچا دے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ دوسرا سننے والا پہلے سنانے والے سے زیادہ حافظ ہواس طرح امانت ارشاد محفوظ ہوتے ہوئے دوسروں تک چلی جائے گی۔

### حصولِ حديث كاشوق اورصحابهُ كرام

انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری ڈاٹھ جلیل القدر صحابی ہیں انہوں نے حضرت محد منظیٰ سے کثیر تعداد میں حدیثیں روایت کی ہیں اکثر غزوات میں رسول اللہ منظیٰ کے ساتھ رہے۔ خودان کا بیان ہے کہ رسول اللہ منظیٰ نے میں جنگوں میں شرکت فرمائی جن میں سے انیس میں میں ہمی شریک ہوا۔ یہ ہمی انہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ منظیٰ من میں میں میں میں ہمی شریک ہوا۔ یہ ہمی انہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ منظیٰ من میں میں میں میں مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی۔

حضرت جابر بالن كوعلم حاصل كرف كابرا شوق تقار

انہیں پہ چلا کہ مصر کے قاضی حضرت عبداللہ بن انیس جہنی انصاری طائزے پاس رسول اللہ مظافرہ کی ایک حدیث ہے جو کسی دوسرے صحافی کے پاس نہیں ملی۔

حضرت جابر بن و بازار جاکرایک اون فریداس پر کجاوه کسااور سوار ہوکر مدینہ منوره چل دیئے۔ ایک ماہ تک جنگلول اور صحراؤل کو طے کرتے ہوئے مصر پہنچ گئے۔

پوچھتے پوچھتے حضرت عبداللہ بن انیس بن فی کے گر پہنچ گئے اور ان کا دروازه کھنکھٹایا ایک سیاہ فام غلام نے باہر آ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا جابر بن عبداللہ غلام نے اپنے آ قاعبداللہ بن انیس کو بتایا کہ جابر بن عبداللہ فات کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا ان سے جاکر پوچھوکیا وہ رسول اللہ فات کی اور عالی ہیں؟ غلام نے باہر آکر بوچھا کیا آپ رسول اللہ فات کی اور معافقہ کی محضرت جابر فات نے فرمایا ہاں! حضرت عبداللہ نے خود باہر آکر ملاقات کی اور معافقہ کیا چر دریافت کیا قصاص کے بارے میں عبداللہ نے خود باہر آگر ملاقات کی اور معافقہ کیا چر دریافت کیا قصاص کے بارے میں عبداللہ نے خود باہر آگر ملاقات کی اور معافقہ کیا چر دریافت کیا قصاص کے بارے میں آپ رسول اللہ فاتھ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔

آب كے سوااس مديث كاروايت كرف والا كوكى محالى باقى تبيس رہا۔ ميں في

سوجا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا انتقال ہوجائے یا میرا آپ سے وہ حدیث حاصل کر لوں۔ چنانچہ وہ حدیث ماس کر خوش سے واپس مدیند منورہ چلے محیح مصر میں واخل ہوئے اور نہ ہی اس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوئے بلکہ سفر کی تعکاوث وُور کرنے کے لیے آرام تک نہ کیا۔ انہوں نے دنیا کی زیب وزینت اور دکش مناظر میں بالکل دلچیس نہ لی اور بلکہ رسول اللہ مخالفہ کی حدیث پاک کو دونوں جہانوں کا سرمایہ جائے ہوئے اس پر اکتفا کیا۔

یہ تھا صحابہ کرام (رہ اللہ کے اس کے لیے و ور دراز کے سفر کی مشقتوں کا برداشت کرنا ان کے علمی شوق کے آگے کوئی چیز سدراہ نہیں ہوسکتی تھی اور نہ ہی وہ کسی رکاوٹ کو خاطر میں لاتے ہے ان کے دلوں میں علم کی رفعت وعظمت جاگزین تھی وہ جانتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت بناہ میں ایک طالب علم کے لیے کتنی بخشش ہے؟ اور کتنا شاندار ثواب ہے؟ اس لیے وہ علم کا مختصر ساحصہ حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کی مشقتوں اور صعوبتوں کی برداشت کر لیتے ہے۔ (آ مرم برسر مطلب) مشقتوں اور صعوبتوں کی برداشت کر لیتے ہے۔ (آ مرم برسر مطلب) میں ایک طائن (تمام آیات سورہ کوسف کی ہیں)

(۱)قال يبنى لاتقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوالك كيدا .

(سورۇبوسف:۵)

(جب بوسف عليه السلام نے اپنے باپ يعقوب عليه السلام كے سامنے اپنا خواب بيان كيا كہ بيس نے ديكھا ہے جاندسورج اور عمياره ستارے مجھے بجدہ كر رہے ہيں تو يعقوب عليه السلام نے ) فرمايا اے ميرے بين ابنا خواب اپنے بھائيوں سے بيان نه كرنا وہ تيرے ساتھ كوئى جال چليں گے۔

لینقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ حمیارہ ستارے بھائی بیں اور چاند سورج والدین بیں اور جاند سورج والدین بیں اور بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے ان کے حسد کی آگ بھڑک اُٹھے گی اور پھروہ چال چلیں گئے یہ خواب بوسف علیہ السلام کو بارہ سال کی عمر میں آیا اور (وخدوا لئے سجدا) سجدہ چالیس سال کے بعد جوا۔ کویا آپ نے چندلفظوں میں ساری زندگی کا لئے سجدہ ا

نقشہ پیش کر دیا اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا اور علم کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا یہ کہنا کہ کل کی کسی کو خبر ہیں اور یعقوب علیہ السلام جالیس سال کے بعد کی خبر دے رہے ہیں جبکہ ہمارے آ قاعلیہ السلام نے قیامت کے بعد کی خبرار شاد فرمائی ہیں۔

کھ میم قر قربان کرال کہ احمد دے گھنڈ کھون توں
دل آ ب حیات کول گھنال مٹھے عربی دے لب چون توں
خود آ پ خدا جنت وارے اس عرب شریف دے ڈھون توں
ککھ جان کرے قربان فرید ادہرے مٹھورے مٹھورے بوان توں
تغییر بیضادی روح البیان روح المعانی عنابداورفتو حات الہید میں ہے کہ یعقوب
علیہ السلام کو یعین تھا کہ بیسب کچھ ہوگا لیکن جونمی دیکھا کہ تقذیر مبرم ہے تو سرشلیم خم کر
دیا اور ایسا کہ دعا تک ندفر مائی کہ میرے بیٹے کواس آ فت سے بچالیا جائے۔
دیا اور ایسا کہ دعا تک ندفر مائی کہ میرے بیٹے کواس آ فت سے بچالیا جائے۔
دیا اور ایسا کہ دعا تک ندفر مائی کہ میرے بیٹے کواس آ فت سے بچالیا جائے۔

فلها فرع الروياء الصالحة جزء من اجزاء النبوة لانها فرع من الوحى الصادر من الله و تاويل الروياء جزء من اجزاء النبوة لانه علم لدنى يعلمه الله من يشاء من عباده.

پی ای لیے اچھے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہیں کیونکہ وی کی شاخ (فیضان) ہیں جواللہ کی طرف سے ہوتی ہے اورخواب کی تعبیر بھی نبوت کے اجزاء میں سے ہوتی ہے اورخواب کی تعبیر بھی نبوت کے اجزاء میں سے ہے کیونکہ یہ ایساعلم ہے جواللہ کی طرف سے (علم لدنی) ہے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کوچاہے عطافر مادے۔

(۲) قبال التي ليسحونني ان تلهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غفلون \_(يوسف:۱۳)

جب بھائیوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام ہی سے میں کہ اس حسد کی السلام ہی سے ہو حسد کرنے گے اور امام غزالی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ اس حسد کی وجہ سے وہ نبوت سے محروم کر دیئے مکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، تم میں حسد آسمیا ہے جو

آید بب ہاور نی ہرعیب سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ ایس میں مشورہ کرنے گئے کی نے کہا ہوسف واخوته ایت المسائلین) نے کہا ہوسف واخوته ایت المسائلین) مندرجہ بالا آیت کریمہ لیقوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھائیوں نے اپنے منصوب کو کہا جا کہ جب بھائیوں نے اپنے منصوب کو کہا جا کہ جب بھائیوں نے اپنے منصوب کو کہا جا مہ پہنانے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا:

قالوا مالك لا تامنا على يوسف واناله لنا صحون \_

''آپہم پہیفین کیوں نہیں کرتے'ہم کوئی پوسف کے بدخواہ تو نہیں۔'' اہام غزالی علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے میں اس وفت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کا پہنے گئے۔واصفو وجھہ چبرہ زرد ہوگیا' دانت بجنے گئے۔

كاني علم بالفراسة مافي نفوسهم من المشر

کویا آپ نے فراست نبوت سے ان کے دلوں میں چھے ہوئے شرکومعلوم کرلیا۔ (یادر ہے عام مومن کی فراست جس کے بارے میں فرمایا کمیا: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله .

''مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے' ظنی ہے اور نبی کا جب خواب بھی وحی ہے تو فراست کیوں نہ بینی ہوگی۔'')

بہرمال آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہتم پوسف (علیہ السلام) کو لے جاؤے اور سے بھی خطرہ ہے کہ اس کو بھیٹر یا کھا جائے جبکہتم غافل ہو تمام وری کتابوں اور تفاسیر میں اخاف ان یا کله الذنب میں الذئب پہ الف لام کوعہد ذبی قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جس بھیٹر کے کے بارے میں انہوں نے بعد میں آ کر کہنا تھا ' یعقوب علیہ السلام کے ذبین میں اس کے بارے میں پہلے سے بی ساراعلم تھا جو آپ نے ان کو بتا علیہ السلام کے ذبین میں اس کے بارے میں پہلے سے بی ساراعلم تھا جو آپ نے ان کو بتا دیا ہے نے ان کو بتا دیا ہے نے وہ کیرا بھیٹر یا ہوگا۔

الخفريعقوب عليه السلام في بوسف عليه السلام كو بھائيوں كے ساتھ رواندكر في الخفريعقوب عليه السلام كى وہ قبيص بہنائى جو انہوں في مرودى آگ ميں سے بہلے حضرت ابراہيم عليه السلام كى وہ قبيص بہنائى جو انہوں في منت سے لائے منے جونسل جاتے وقت بهن ركھى تھى اور وہ قبيص جبرائيل امين عليه السلام جنت سے لائے منے جونسل جاتے وقت بهن ركھى تا ور وہ قبيص جبرائيل امين عليه السلام جنت سے لائے منتے جونسل

درنسل بعقوب علیہ السلام کے پاس آئی اس قیص کی برکت تھی کہ حضرت بوسف علیہ السلام خوف ناک کنویں کے اندر بھی محفوظ رہے اور قدرت خداوندی سے جبرائیل علیہ السلام نے جنتی تخت بوسف علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔

(٣) فيلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبت الجب

واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لايشعرون . (يوسف:١٥)

بھر جب وہ (بھائی) لے گئے اس (بوسف علیہ السلام) کواورسب اس بات پہتفق ہو گئے کہ انہیں اند بھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے انہیں (بوسف علیہ السلام کو) وحی بھیجی کہتم ان کوان کی بیر کت (ایک دن) ضرور جتماؤ گے۔

یہ آیت اگر چہ صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوسف علیہ السلام کو وجی کے ذریعے خبر دی کہ آئے والے وقت میں تم ان کا بیکر توت انہیں یاد ولا و گے لیکن اس سے دریعے خبر دی کہ آئے والے وقت میں تم ان کا بیکر توت انہیں یاد ولا و گے لیکن اس سے یہ استدلال تو ہوسکتا ہے کہ جب جئے (بوسف علیہ السلام) کاعلم بیہ ہے تو باپ (بعقوب علیہ السلام) کاعلم کیا ہوگا۔

(م) وجاء وا اباهم عشاء يبكون ..... قال بـل سولت لكم انفسكم امرا \_ (آيت نمبره ا تا ۱۸)

جب ساری کارروائی کر کے برادران یوسف روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس عشاء کے وقت پنچ اور گئے اپی صفائی پیٹر آ برنے کہ ہم یوسف ہے وُورنکل گئے اور ان کواپ سامان کے پاس چھوڑ دیا بھیٹریا آ یا اور اس کو کھا گیا۔ ب شک ہم ہے ہیں گر جانے ہیں آ ب ہم پہ یعقین نہیں کریں گے اور یوسف علیہ السلام کی قیص پہ جھوٹا خون لگا ان ہے ہیں آ ب ہم پہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے بات تمہارے نفول (دِلوں) نے تمہارے لائے تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے بات تمہارے نفول (دِلوں) نے تمہارے لیے گھڑی ہے اور ہیں تو صبر ہی کروں گا اور اللہ ہے ہی مدد چا ہوں گا جوتم کہدرہ ہو۔ لیے گھڑی ہے اور ہیں تو صبر ہی کروں گا اور اللہ ہے ہی مدد چا ہوں گا جوتم کہدرہ ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کوان کے مارے منصوب کاعلم تھا جو آ پ نے ان لفظول کے ذریعے بین کہ یعقوب علیہ السلام کوان کے مارے منصوب کاعلم تھا جو آ پ نے ان لفظول کے ذریعے این پر ظاہر فرما ویا۔

سوال: کہاجا تا ہے کہ اگر علم تھا تو بھیڑ نے کو کیوں نمایا گیا؟ جواب: اگر چہ بھیڑ نے کو نکانے کا ذکر قرآن بیں نہیں لیکن اگر مان بھی لیس کہ بھیڑ نے کو نکا کراس سے پوچھا گیا تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ نہ جانے تھے بلکہ بھیڑ نے کی زبان سے بیٹوں کولا جواب اور جھوٹا قرار دینے کے لیے۔

جس طرح قیامت کے دن اللہ تعالی نبیوں کو گواہ کے طور پر بکانے گاتا کہ ان کو حصالہ خس طرح قیامت کا تاکہ ان کو حصالہ نے دالے لاجواب ہوجائیں اور اتمام جست ہوجائے حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت ہے محوال کے دالے کی وہ توسب کھ جانتا ہے۔

اور پھراس میں یعقوب علیہ السلام کامعجزہ بھی ہے کہ آپ نے بھیڑ ہے کو معجز ہے کو معجز رے کے ذریعے تو سے تو ازا اور بیٹوں کو بتانا تھا کہ دیکے لوتم نے تو یوسف (علیہ السلام) کی تو بین کی ہے تکر بھیڑ ہے تک اس کا احرّ ام کرتے ہیں۔

تفاسیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کوروانہ کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا تیرے جانے سے مجھے جدائی کی تو آ رہی ہے مگر تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے اچھا جا! تو مجھے یا در کھنا اور میں مجھے نہیں تھلا وُں گا۔

#### لطيفيه:

À

جائل عوام اور بے علم پیرلوگوں کوعلاء سے تنظر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھیڑ یے نے کہا اے یعقوب علیہ السلام! اگر میں نے پوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتو میں چودہویں صدی کے مولو یوں سے اُٹھایا جاؤل۔ استغفر اللہ! وارثانِ علم نبوت کے بارے میں صدی کے مولو یوں سے ہوائی کسی وشمن نے آڑائی ہو گی

قرآن پاک میں جتناتفصیل سے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا'ا تناتفصیلی کوئی اور واقعہ بیان ہوا'ا تناتفصیلی کوئی اور واقعہ بین ہے گرایک لفظ بھی تو ایسانہیں ہے کہ جس سے اس'' بکواس'' کی نشاندہی ہوتی ہو۔علماء کے بارے میں الی با تیں کرنے والے اپنے سینوں کوئم کی روشی سے محروم کیے ہوئے ہیں۔

ابھی چندون ہوئے میں واتا صاحب حاضر ہوا تو ایک جابل پیراہے مریدوں کو marfat.com یمی کہ کرعلاء سے برخن کررہا تھا اور وہ ہے جارے واہ واہ کررہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پیر صاحب! یہ کس نے کہا تھا کہ اگر میں نے بوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتو میں چود ہویں صدی کے مولو یوں میں سے ہو جاؤں۔ جہٹ سے بولا 'جھٹر نے نے۔ میں نے کہا' اللہ نے تو نہیں فر مایا؟ کہنے لگانہیں 'جھٹر نے نے۔ میں نے کہا تو اس میں تبجب کی کوئی بات ہے جھٹر نے تو آج بھی ہی کہدرہے ہیں۔ مریدوں کوتو شاید بجھآئی کہ نہ آئی گردن کا نے کو کان کھڑک گیا' اگراند ھے مریدوں کومعلوم ہوجاتا ہے ہمارے پیرکوکیا کہ گیا ہوتا گر

روال بوتا ہے جومنظور فدا بوتا ہے

(۵)وقال يبنى لاتىدخىلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب

متفرقة ، (يوسف: ۲٤)

"اور فرمایا (یعقوب علیہ السلام نے) اے میرے بیٹو! ایک دروازے سے
داخل نہ ہوتا اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہوتا میں تہمیں اللہ سے بیل بچا
سکتا عمر توسب اللہ بی کا ہے۔"

اس آیت کریمہ میں بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تقدیر کے اس پھیر سے
آگاہ فرمایا جو ان کو گھیرے میں لینے والا تھا مثلاً بنیا مین کا بوسف علیہ السلام کے پاس رہنا ،
چوری کا واقعہ بنیا مین کا اسکیلے رہ جانا اور بوسف علیہ السلام کا اپنے ساتھ ملا کر دردازے
سے گزرنا کہ سماری با تیں بعقوب علیہ السلام نے پہلے بی بتاویں۔

اس علم کی طرف اگل آیت میں فرمایا گیا کہ ' جب وہ اپنے باپ کے علم کے مطابق میں فرمایا گیا کہ ' جب وہ اپنے باپ کے علم کے مطابق شہر میں واخل ہوئے ۔۔۔۔۔الا حاجة فی نفس یعقوب قضا ها بال یعقوب علیه السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جوانہوں نے پوری کرلی۔ بتاؤیہ خواہش کیا تھی ؟ ورنہ مانو کہ:

وانه للوعلم لما علمنه ولكن اكثرالناس لايعلمون - " في الكثرالناس الأيعلمون - " في الكثرالناس الأيعلمون - " في ا " في دو يو عما حيث بين بهار في الله كي سكمات المي المرابع المر

اکم لوگ (چونکہ خود) نیس مانتے اس کیے ان کے علم کی مجی نفی کرتے

رہے ہیں۔''

روح المعانی میں ہے اکثر الناس سے مشرکین مراد ہیں۔ تابت ہوا کہ بیوں کے علوم کے مظرمشرک ہوتے ہیں گریہاں النی گڑھا بہتی ہے انبیاء کے علوم کا انکار کوئی کرے انبیاء کے علوم کا انکار کوئی کرے اورمشرک ہم (سُنی) ہوجا کیں۔

۔ جوجاہے آپ کاحس کرشمہ سازکرے

(٢)عسى الله ان ياتيني بهم جميعا . (يست:٨٣)

جب بنیابین کوبھی بوسف علیہ السلام کے پاس رہنا پڑا اور بیقوب علیہ السلام کواس بات کی اطلاع دی گئی تب آپ نے فرمایا ''عنقریب اللہ تعالی ان سب کو مجھ سے ملائے گا۔ بھم ضمیر جمع کی اس لیے ہے کہ ایک بھائی (یہودا) یعند تھا کہ بیس بنیا بین کوساتھ لے کرجا دُل گا ورنہ بیس بھی اس کے ساتھ ہی رہوں گا تو تین (یوسف بنیا بین اور یہودا) جمع کی ضمیر کے معداق قراریائے۔

اگر یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے لاعلم ہوتے تو بھا فرماتے کہ وہ دونوں (یہودااور بنیامین) میرے پاس آئیں سے لیکن تھم فرما کر یعقوب علیہ السلام کے علم کے منکروں کے منہ پہ زنائے دار طمانچہ مارا محیا اور پھر عسیٰ سے قریب کے وقت کی طرف بھی داختے اشارہ کر دیا کہ بس اب انظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور جمیعا کہہ کر بتا دیا کہ علیحدہ فہیں بلکہ تینوں بھائی اسمے میرے پاس آئیں سے اس ایک جملے ہیں گئی ہی علیحدہ فہیں بلکہ تینوں بھائی اسمے میرے پاس آئیں سے اس ایک جملے ہیں گئی ہی غیری خبریں بعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔

۔ مربخربخرجانے ہیں

روح البيان ميس ہے:

وتكلم يوسف في بطن امد .

" پیسٹ علیہ السلام نے اپنی مال کے پیٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ میں طویل زماندائیے باپ سے جدار ہوں گا۔"

فاخبرت امه والده بذلك فقال اكتمى امرك . rharfat.com



"آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد کو سے بات بتائی تو انہوں نے فرمایا' بات کوراز میں رکھ۔''

علم یعقوب علیہ السلام کے منکرہ! اب تو مان جاؤ منم تو یوسف علیہ السلام کے باپ کے علم کا انکار کرر ہے ہے اب تو ان کی مال کاعلم بھی ثابت ہوگیا۔
کے علم کا انکار کرر ہے ہے اب تو ان کی مال کاعلم بھی ثابت ہوگیا۔
جو تیری سمجھ میں نہ آسکا تو تیری سمجھ کا قصور ہے۔

(2) يبنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه والاتيئسوا من

روح الله \_ النح (يوسف: ٨٤)

(حضرت ایعقوب علیہ السلام نے چالیس یا اسی سال بعد جبکہ سارے ماہی ہوگئے ارشاد (فرمایا) اے میرے بیٹو! یوسف اوراس کے بھائی کو تلاش کرواوراللہ کی رحمت سے ماہیں نہ ہو جاؤ کیوں کہ اللہ کی رحمت سے صرف کا فربی ماہیں ہوتے ہیں اگر علم نہ تھا تو اتنی مدت کے بعد تلاش کرنے کا تھم دینا چہ معنی دارد؟ اور پھر یوسف والحیہ میں واؤ ہے جو جع کے لیے آتی ہے۔ معلوم ہوا وہ یہ بھی جانتے تھے میرے دونوں لعل اکشے ہیں درنہ علی سائس تو صرف یوسف علیہ السلام کو کرنا تھا بنیامین کوتو سارے بھائی جانتے ہی تھے کہ کہاں ہیں۔

ے شاید کہ تیرے دل میں اُتر جائے میری بات

#### ايك عجيب نكته

کنوان سے معرکا فاصلہ بہت زیادہ (ووسو پالیس میل) ہے اور وہ کنوال جس بیل ایمانیوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا'وہ کنعان سے صرف نومیل کے فاصلے پر ہے گر جرائلی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں بیس محصق یعقوب علیہ السلام نے شہا کہ جاؤ عرائلی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے اور جب بینکر وں میل و ورمصر بیس مخصق یوسف بھی خرایا اور انی لاجدریح یوسف بھی خرایا اور انی لاجدریح یوسف بھی فرایا اور انی لاجدریح یوسف بھی فرایا اور انی لاجدریح یوسف بھی فرایا۔ یہی بات کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچی جس کو بیخ سعدی علیہ الرحمة نے فرایا۔ یہی بات کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچی جس کو بیخ سعدی علیہ الرحمة نے بول بیان فرایا ہے:

کے پر سید از میم کردہ فرزند کہ اے روثن گہر پیر خرد مند دیدی دمشر بوئے پرائین شمیدی چرادرچاہ کنوانش نہ دیدی کشت احوال ابرق جہاں است دے پیدا و دیگر دم نہاں است کے برطارم اعلی نشینم کے برپشت پائے خود نہ بینم مند کئی نے بیقوب علیہ السلام سے پوچھا' اے روثن دل والے عقل مند بزرگ! مصر جو کنوان سے بینکروں میل وُور تھا وہاں سے آپ نے بوسف بزرگ! مصر جو کنوان سے بینکروں میل وُور تھا وہاں سے آپ نے بوسف علیہ السلام کی قیص کی خوشبو کوسونگھ لیا اور جب قریب بی کویں میں جلوہ گر سے اس وقت آپ ان کو کیوں نہ دیکھ سکے ؟''

فرمایا'' ہمارے حالات بحل کی مانند ہوتے ہیں' بھی ظاہراور بھی پوشیدہ بھی تجلیات ربانی میں اتنے مستفرق ہوتے ہیں کہ ابنی بھی ہوش نہیں ہوتی اور بھی جب ادھر سے توجہ دالیں آتی ہے تو سارے جہان کورائی کی طرح دیکھتے ہیں۔''(مفہوم)

(۸) ولقدهمت به وهم بها لولا ان دای برهان دبه \_(بسف:۲۳) "اسعورت (زلیخا) نے تو اس مرد (بوسف علیه السلام) کا اراده کرلیا اوروه بھی اراده کر نیتا اگرا ہے رب کی دلیل شدو کھے لیتا۔"

تغیرروح البیان بیضاوی روح المعانی اورامام غزالی وسیوطی علیها الرحمة نے لکھا کہ جب زلیخانے بوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا ارادہ کرلیا تو پوسف علیہ السلام کے اوپر سے حجمت کھل گئی اور بعقوب علیہ السلام جلوہ کر ہو گئے اور اشارے سے سمجھایا کہ اے پوسف! جس کام کی طرف تجھے یہ دعوت دے رہی ہے وہ تیرے شایانِ شان نہیں کہ یہ تو جا ہلوں کا کام ہے۔

كوسنجال ليت بير-

#### ية ميناريول تقطير أني من چل بخاريون آيا

غوت پاک فرماتے ہیں میرامریدمشرق میں ہواور میں مغرب میں ہوں اور مرید کا ستے اور مرید کا ستے اور مرید کا ستے کا م ستر کھل جائے تو میں اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تو پھر یعقوب علیہ السلام تو نبی بھی ہتے اور نبی کے باپ بھی بتھے نبی کے جیے بھی تتھے اور نبی کے پوتے بھی ہتھے۔

کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ پوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم' پوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ اللہ اللہ۔

مولا ناروم عليه الرحمة فرمات بين:

ے دست پیراز غائبال کوتاه نیست دست او جز قبضهٔ الله نیست

مرشد کا ہاتھ غائب مریدین سے وُ ورئیس ہوتا کیونکہ یہ ہاتھ صرف اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ہر جگہ وُ ورونز ویک تصرف کرتا ہے۔

امداد السلوک مورید بقیں ہمارے اس عقیدے کی سچائی ملاحظہ ہو' ہم مرید بقیں داند کہ روح شیخ مقید بیک زماں نیست' پس ہر جا کہ مرید بامر شد قریب یا بعید روحانیت اور دُور نیست شیخ رابطلب حاضر آوردہ بلسان حال سوال کند

خوداگر جاہیں تو ایک ہی سانس میں غیر نبی پیرکو حاضر و ناظر مشکلکشا اور مختار مان لیس تو تو حیدسلامت اور ہم اگر اللہ کے کسی نبی بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں مجسی ایساعقیدہ رکھیں تو بدعتی بھی اور مشرک بھی (بیند ہب ہے یا ایکسیڈنٹ)

#### نكات

ہے۔...۔ اوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ رات کا وقت ساتویں کوٹھری حینہ عالم دعوت دے اور پھر نج کئے۔ بیس کہتا ہوں ہاں واقعی کمال ہے گریا در کھو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی متصاور اللہ کا ہر نبی معصوم من الحظا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو پوسف علیہ السلام کا وامن پکڑ کے زینا ہے گئی آ جا تو پہنا ہی تھا۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وامن پکڑ کے زینا ہے گئی آ جا تو

ہمی میرے خوث کا دائن مکڑ لے۔ (صاحب زادہ افتار الحن فیمل آبادی کا جوشلے انداز میں تقریری نکتہ)

المرادي من وفياء القرآن من المم دازي كوالے كما ب

الرجز عن التهاون في حفظه وان كان يعلم ان الذَّب لايصل اليه .

کہ بیقوب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ جمعے خطرہ ہے کہ کہیں ہوسف (علیہ السلام) کو بھیڑیا نہ کھا جائے تو بیان کی تھا طت ہیں سستی کرنے یہ تنبیہ کرنامقعود تھا ورنہ آ ب جانے تی تھے کہ بھیڑیا ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا ای لیے کسی اور جانور کا نام نہ لیا پھر یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے ویسے بھی اس عمر کا بچہ یعنی عمر بارہ سال ہوقہ چھ فٹ ہوتو بھیڑیا کھائے گا کیا' وہ تو حملہ بی نہیں کرسکتا کیونکہ بھیڑیا رات کو حملہ کرتا ہے اور یہ تو دن تھا ویسے بھی اس عملہ چند دن پہلے بہت کم یائے جاتے تھے بلکہ چند دن پہلے بہت کم یائے جاتے تھے بلکہ چند دن پہلے انہی بھائیوں کو ان کے آئندہ کرتوت کی وجہ سے بھیڑ سے کی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا گیا۔

ا کے اس بوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ غلہ ما تکنے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا:

ياايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا .

ہم سخت فاتے میں اور تکلیف میں ہیں اور اس بارتو پونجی بھی بے قدر اور کھوٹی ہے لیکن آپ ہم سخت فاتے میں اور تکلیف میں میں اور اس بارتو پونجی بھی بے فندر اور کھوٹی ہے لیکن آپ ہمیں غلہ پورا بورا ہی دے دیں۔ چلوہمیں خیرات ہی دے دیں اس وفت آپ نے فرمایا:

هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون .

''کیا جانتے ہوتم نے بوسف اوراس کے بھائی سے کیاسلوک کیا تا بھی میں۔ بتاؤ ابتہاری سزاکیا ہونی جاہیے؟''

بھائیوں نے کہا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا کہاں اور بیمیرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر marfat.com

احسان کیا۔

بھائیوں نے ہاتھ جوڑ دیتے اور عرض کیا:

تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين .

" ہم اپی غلطی شلیم کرتے ہیں۔"

\_ کارما بدکاری و شرمندگی کار تو برما ہمہ بخشند گی

فرمايا:

لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهوارحم الرحمين.

" جاؤ معاف كيا مرف مي نے بى تين مير ، درب نے بھى اور دہ بہت رحم كرنے والا ہے۔"

شان بوسف اورعظمت محمدي

حضرت یوسف علیدالسلام نے بھائیوں کومعاف کیا اور ہمارے آقاعلیہ السلام نے فتح کمہ کے موقع پراپنے خون کے پیاہے دشمنوں کو بد کہہ کرمعاف کردیا:

لاتثريب عليكم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء.

"جاد معاف كياتم سارے آزاد مو-

رزباں پراے خوشاصل علی بیکس کا نام آیا کہ میرے نام جرئیل اہیں کے کرسلام آیا محمد جان عالم فخر آدم ہادی اکرم امام انبیاء ' خیر البشر ' تینجبر اعظم اندھیرا منتا جاتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے مصطفیٰ خاتل کا بول بالا ہوتا جاتا ہے مصطفیٰ خاتل کا بول بالا ہوتا جاتا ہے

وسيلي كامسكله

قرمایا: کے جاد میری قیص اور اس کومیرے باپ کے چرے پر رکمو آسکسیں تعیک marfat.com

ہوجا ئیں گی۔

یہودا جو جالیس سال پہلے خون ہے رکی ہوئی قیص یعقوب علیدالسلام کے پاس کے آب کر آیا تھا اس نے کہا: آج یہ میں شفا بھی میں بی لے کرا ہے باپ کے باس جاؤں گا تاکہ جالی سال پہلے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔

ابن عباس بالجنافر ماتے ہیں مصرے کتعان آ تھودن کا راستہ ہے۔

ولما فصلت العير قال ابوهم انى لاجدريح يوسف لولا ان تفندون . ادهر يه تافله چلا اور ادهر يعقوب عليه السلام كوخوشبوآن كلى يبودا فنك پاؤل

آئددن دوڑ تار ہا' پاؤل میں جیالے پڑھئے مگرخوشی اتن تھی کہمسوں تک نہ ہوا۔ میں میں میں میں جیالے پڑھئے مگرخوشی اتن تھی کہمسوں تک نہ ہوا۔

شفاتو الله بى ديتا ہے جو قيص كے بغير بھى ديسكتا ہے محرقيص ركھى تب شفا ہوئى اس سے كوئى عقيدہ ل رہاہے كہيں؟

ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسوچ

جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کی قبیص کے وسلے سے اللہ تعالیٰ نے تھیک کردیں تو جواللہ یوسف کی قبیص کا وسیلہ مانتا ہے وہ سرایا ہے مصطفیٰ مُلَا اِللہ کے وسلے کو چھیک کردیں تو جواللہ یوسف کی قبیص کا وسیلہ مانتا ہے وہ سرایا ہے مصطفیٰ مُلَا اِللہ کے وسلے کو پچھیلیں سمجھتا؟

۔ شرم سے گڑھ جا اگر احساس تیرے دل بیس ہے۔ اور اگلی تقریر بھی پڑھ جا اگر اس موضوع بہ شکوک وشبہات تیرے ذہن بیس بیں۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے اور واللہ لا بہدی القوم الطالمين .

نسال الله العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة والاستقامة على الشريعة الطاهرة وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انسب وصلى الله تعالى على حبيبه واله واصحبه وابنه وحزبه ابدالابدين.

والحمدالة رب العالمين!

# (۱۰) وسلے کی برکت

الحمدالة الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلوة والسلام على سيدالانس والملائكة والجان وعلى اله واصحابه اولياء الرحمن المابعد فاعوذ باغة من الشيطن الرجيم . بسم الف الرحمن الرحيم إياايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تقلحون . والمعده ٢٥٠)

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ واور اس کی راہ

من جهاد كرواس أميد يركه فلاح ياؤ-" (زجر كزهامان)

مشہورمنسرقرآن علیم الامت صفرت مفتی احمد یار خان نعبی مجراتی علیہ الرحمة نے
اس آید رید کی تغییر جی تکھا ہے کہ آ دم علیہ السلام سے لے کرحضور پاک ناتا ہم سکسانوں کا یہ
دین جی ہر اُمت کا اور حضرات محابہ کرام المافاف سے لے کر آئے تک تمام مسلمانوں کا یہ
محقیدہ دیا ہے کہ اللہ تعالی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حضرات انہیائے کرام علیم
السلام اور اولیائے مظام ملیم رحمہ الرحمٰن بلکہ ان کے حمرکات ہی وسیلہ جی مب کااس یہ
انگار کیا ہے اور کہا ہے کہ دسیلہ صرف اسے ایمان واعمال کا جا ہے ان کے سواکس وسیلہ کی
ضرودت دیں بھان اس آمی کر یہ جی جس می دسیلہ صرف ایمان واعمال کا دسیلہ مراد ہے۔

ابن تیمیہ کے معتقدین وہابوں کے اس کے متعلق دوگر دوہ ہو محنے ایک گردہ کہتاہے کہ ذیرہ نہیں دیروں کا توسل جائز ہے وفات یافتہ کا توسل جائز نہیں۔ دوسرا گردہ کہتا ہے کہ توسل عباد مطلقا حرام بلکہ شرک ہے۔ خواہ زیمہ بندوں کا توسل ہو یا وفات یافتہ بندوں کا رسل عباد مطلقا حرام بلکہ شرک ہے۔ خواہ زیمہ بندوں کا توسل ہو یا وفات یافتہ بندوں کا ربطور اختصار دسیلہ کے متعلق چند یا تھی ذہن شین رہیں۔

وسلے کی تشمیں

قرآن کریم واحادیث شریفہ سے چند شم کے توسل ثابت ہیں: (۱) حضور پاک ناتی کی ولادت پاک سے پہلے حضور پاک ناتی کے وسیلہ سے جنگوں میں فنح ما تکنا۔ جنگوں میں فنح ما تکنا۔

(۲) مغبول بندون کی حیات شریفه میں ان کا دسیلہ افتایار کرنا۔

(٣) بزرگوں کی وفات کے بعدان کا وسیلہ پکڑنا۔

(4) بزرگول کے تبرکات سے دسیلہ پکڑنا۔

چنانچةرآن كريم كافركتابون كمتعلق فرماتا ب:

وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ـ

"بيلوك اسمجوب كتوسل سے كفار بر فتح ماسكتے تھے۔"

فلما جاء هم ماعرفوا كفروا به .

"جب وه جانے پہچانے نی آ محے توبیا نکار کر بیٹے۔"

دیکھویہ توسل ہے حضور پاک کا اور کی پیدائش سے پہلے کا۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ خطرعلیہ السلام نے موئی علیہ السلام کی مدوسے بیٹیم بچوں کو گرتی ہوئی دیوار بنائی اور وجہ یہ بیان کی و کان ابو هما صالحا ان بچوں کا باپ نیک تھااس لیے ان پر رب کا یہ کرم ہوا کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار ان دومتبولوں کے ذریعے بنوا دی گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے این بھائیوں سے فرمایا:

اذھبوا بقمیصی ھلاا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرًا ۔
"میری بیٹیم کے جاد اور ایاجان کے چرہ پر ڈال دو وہ اکھیارے ہو
marfat:com

جائیں ہے۔''

یہ ہے زندہ نبی کے تبرکات کا دسیلہ۔ بنی اسرائیل کو تھم ہوا کہتم تا بورت سکینہ کو جہاد میں اپنے ساتھ رکھوئنتے یاؤ سے اس تا بوت میں کیا تھا۔

فيه سكينة من ربكم وبقية مما توك ال موسلى وال هزون تحمله الملِّئكة .

''اس صندوق میں تہمارے رب کی طرف سے دِلوں کا چین وسکون ہے اور حضرت موکی و ہارون علیما السلام کے چھوڑ ہے ہوئے تیرکات ہیں اس میں وفات یا فتہ برزرگوں کے تیرکات سے وسیلہ پکڑنے کا تھم ہے۔''
اللّدفر ما تا ہے:

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم \_

''اے محبوب! ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نہیں ہمجیں گے۔''اور فرما تاہے:

لوتزيلو لعذبنا الذين كفروا \_

"اگر مکہ سے بیمسلمان نکل جاتے تو ہم کفار مکہ کوعذاب دے دیتے۔" اور فرما تاہے:

يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب \_

'' بیانوگ خود اس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جو ان میں سے اللہ سے زیادہ قرب والا ہو۔''

مزيد دلائل

اس منم کی ہائیں آیات وسیلہ کی ہیں۔ حضرت کوشہ نے اپنے مشکیزہ کا منہ کاٹ کر رکھ لیا تھا جس سے منہ لگا کر حضور پاک تائی نے پائی بیا تھا۔ مدینہ کے بیاروں کو یہ چڑے کا گڑا دھوکر پلاتی تعین آئیں شفا ہوتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وفت وصیت کی تھی کہ میرے ہاس حضور پاک تائی اے بال و ناخن شریف

این وه میرے کفن میں میری آجھوں اور مند پر رکھ ویئے جائیں تا کہ قبر کی مشکل آسان ہو۔اُم المونین عائش صدیقہ فی اللہ الوكوں نے بارش ندہونے كى شكامت كى تو آب نے فرمایا کہ میرے جرے کی حصت کھول دوجس میں حضوریاک ناتیج کی قبر انور ہے حصت کولناتھی کہ خوب بارش ہوئی اس متم کی صدیا احادیث ہیں جن میں حضور یاک مُلاَثِمُ کے نام كے تركات سے توسل ابت ہے۔ قيامت ميں وسيله كى تلاش مبلے موكى وہاں كا كاروبارحساب كماب بعد ميں شروع ہوگا' الله تعالی غنى ہے ہم فقير دمختاج جب رب تعالی غنی ہو کر بغیر وسیلہ ہم کو کوئی دنیاوی اور دین نعمت نہیں دیتا تو ہم محتاج ہو کر وسیلہ ہے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہمیں ہستی دی تو ماں باپ کے ذریعے علم دیا استاذ کے ذريع ال ديا مال داروں كے وسيله سے شفا دى تحكيم كے وسيله سے موت وي تو ملك الموت کے وسیلہ سے ہمیں ایمان قرآن رحمت رحمان ملی تو حضور یاک مُؤَیْرہ کے وسیلہ ے بزرگوں کا دسیلہ وہ نعمت ہے جس کا قیض جانوروں بلکہ زمین و زمان کو حاصل ہوتا ہے۔اصحاب کہف کا کتاان بزرگوں کے وسیلہ سے عظمت والا ہوا' مکہ مکر مہدین منورہ کی سرز مین حضور یاک مُؤافِظ کے وسیلہ سے عظمت والی ہوئی حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے شہر مکہ کی شم یا دفر مائی اس کیے کہ وہاں حضور یاک مَنْ اَیّامُ جلوہ کر تھے۔

لااقسم بهذا اليلدو انت حل بهذا اليد \_

بہر حال برزگوں کا وسیلہ ایسا اہم مسئلہ ہے جس پر عقل و نقل قرآن واحادیث شاہد بین مخالفین کے پاس ایک آ بت ایک حدیث ایک نہیں جس کا ترجمہ ہو کہ برزگوں کا وسیلہ نہ کو و خطر منظی و حکو سلے بیں جن سے وہ آ یات واحادیث کا انکار کرتے ہیں اس آ بت کے تحت تغییر صادی شریف میں ہے کہ وہ لوگ مراہ اور بدنصیب بیں جومسلمانوں کو اولیاء الله کی زیارت کی وجہ سے کا فر ومشرک کہتے ہیں اور زیارت اولیاء کو عبادت غیر الله قرار دستے ہیں مردود ہیں بیزیارت اولیاء الله ابتغاء وسیلہ ہے۔ (تغیر مادی)

حضرت مفتی صاحب علید الرحمة مزید لکھتے ہیں کہ یہاں پروسیلہ تلاش کرنے کا تھم دیا گیا ہے ہرشک کی تلاش کے دروازے الگ الگ ہیں اور ہرسودے کے لیے بازار اور

دُکانیں جدا جدا بیں کہ وہ اشیاء خریدنے کے لیے انہی بازاروں اور دُکانوں پہ جاتا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بائے کے لیے دراولیاء گا۔ اللہ تعالیٰ کو بائے کے لیے در مصطفیٰ خاتی پر اور حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے دراولیاء پہ حاضری دینا ہوگی کیونکہ بیآ ستانے وسیلہ اور ڈرایعہ بین اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کریم خاتی کی بارگاہ تک جنجنے کا۔

# حصرت موی علیه السلام حضرت خصر علیه السلام کی تلاش میں

اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کی تلاش میں نکانا اور سفر کرنا حضرت موئی علیہ السلام کی سنتِ مبار کہ بھی ہے (بنی اسرائیل کا بی وہ گناہ گارتھا جس نے سوافراد کوئل کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تلاش میں نکلا ابھی ان کے پاس پہنچا نہ تھا کہ راست میں موت آگئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا ایسا نرالا اثداز اپنایا کہ زمین کو ایک طرف سے تھیل جانے کا تھم دیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر سے سکو جانے کا تھم دیا اور دوسری طرف سے تھیل جانے کا تھم دیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس کی بخشش فر ماسکنا تھا گر نہ کورہ طریقے سے اس کو بخشا صرف اپنے نیک بندوں کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا اور ان کے وسلے سے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے عظمت کے اظہار سے کے قا رادو پر چار کے لیے تھا)۔ (بیصد بٹ مسلم شریف میں ہے اور کے باہرکت مقیدے کے قرار و پر چار کے لیے تھا)۔ (بیصد بٹ مسلم شریف میں ہے اور اس سے پہلے تفصیلا بیان ہو چکی ہے۔)

چنانچ حضرت موی اور خضر علیما السلام کے واقعہ میں فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا۔ انہوں (حضرت موی اور اوشع بن نون علیما السلام) نے پالیا ہمارے بندول میں عبادنا۔ انہوں (حضرت موی اور اوشع بن نون علیما السلام) نے پالیا ہمارے بندول میں سے ایک بندے کو الیبنا وحمة من عندنا و علمنا من لدنا علما جس کوہم نے اپی خصوصی رحمت سے نواز اہوا تھا اور اپنا خصوصی علم عطافر مایا ہوا تھا۔

اور پایا تو تلاش کے بعد ہی جاتا ہے اور جب قرآن مجید میں کسی نبی علیہ السلام کی سنت مہارکہ کو بغیر منع کے بیان فرما دیا جائے تو وہ کام ہمارے لیے عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔

اس واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ جب کوئی کسی انٹد والے کی تلاش میں نکایا ہے تو اللہ تعالی میں نکایا ہے تو اللہ تعالی اس کی محنت کو ضا کع نہیں قرماتا بلکہ من جدوجید چوکوشش کرتا ہے وہ پالیتا ہے کے

مطابق معاملہ ہوتا ہے اور جب کوئی اللہ کا بندول جاتا ہے تو چراس کی بارگاہ میں رہ کراگر چپ چاپ ہی جیٹھا رہے اور وظا کف نہ بھی پڑھے تو اس کا چبرہ و کیمنے رہنے ہے ہی سارے کام ہوتے رہنے جی مولائے روم علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل ماصل شود بے قیل و قال

بلکہ فرمایا کہ اہل اللہ کی محبت میں ایک لمحہ بھی بیٹھ جانا سوسال کی ہے ریا عبادت سے افضل ہے۔

> ے کی زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

مسی شنگ کوصرف دیکھتے رہتا کیے عبادت ہو کمیا؟ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہنے کو دیکھتے رہنا اور چبرۂ علی شیر خدا کو دیکھتے رہنا عبادت قرار پایا۔

النظر الى الكعبة عبادة النظر الى وجه على عبادة .

اور حدیث کے مطابق تو بندہ مومن کی شان کعبہ سے کہیں زیادہ ہے جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے۔

اورجس طرح والدین کے چبرے کوا کیک بارمجت سے ویکھنے کا تواب (جج مبرور) مقبول جج کے برابر ہے حالانکہ بندے کے والدین تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں اور جن (نبیوں ولیوں) کو اللہ نے معصوم ومحفوظ عن الخطا بنایا ہے ان کے دیدار و ملاقات کی برکات کون بیان کرسکتا ہے اس لیے خود امام المعصوبین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام (پہنے ن کون بیان کرسکتا ہے اس لیے خود امام المعصوبین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام (پہنے ن کون بیان خداکی پہنے ان بتاتے ہوئے فرمایا:

هل انبئكم بخياركم .

کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ بہترین لوگ کون اور کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا افا رأوا ذکر الله جبان کود یکھا جائے قدایاد آ جائے۔ اور کیے ہوئے فدایاد آ جائے۔ ماد آتا ہے فداد کھے کے صورت تیری

بہرحال فوجدا عبداهن عبادنا سے بیمی معلوم ہوا کہ بندہ خدا کو تلاش کرتا ہے بندوں کا کام ہے اور ملا ویٹا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے جو کسی کی تلاش میں نگل پڑتا ہے پھر وہ اس کو یا بھی لیتا ہے نہ اس کے بندوں کی کی ہے اور نہ بی وہ کسی کی محنت کورائیگاں فرماتا ہے۔ (ان الله لایضیع اجر المحسنین ۔ والله معکم ولن یتر کم اعمالکھ، والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا) اس کے بندوں کو یائے کے اعمالکھ، والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا) اس کے بندوں کو یائے کے رائے بھی ہے تار ہیں اور بندہ بھی ایک نہیں بلکہ 'عبادتا' بے شار ہیں اور بندہ بھی ایک نہیں بلکہ 'عبادتا' بے شار ہیں اور انہی میں سے ایک خضرعلیہ السلام ہیں جن کی تلاش ہیں کلیم اللہ نکلے ہیں۔

ر أنه فريدا ستيا تون ميلا ويكفن جا مت كوئى بخشيا مل بوى تو وى بخشيا جا

اپی زبان ہے اگرہم ہزار باربھی کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں گراس بندے کی طرح کون ہوسکتا ہے جس کوخدافر مار ہاہے عبدا من عبادنا وہ تو ہمارا خاص بندہ ہے اس شان بندگی پیملامہ اقبال وجد کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی

انكار وسيله بإدهمني اولياء

ذراغورتو کروکہ کافر اللہ ہے دُوررہتا ہے گرانلہ تعالیٰ اس کی بھی شہرگ کے قریب ہے تو جو بندہ خدا پہلے ہے بی خدا کے قریب ہے پھر خدا اس کے کس قدر قریب ہوگا۔
(فیکنت سمعہ المذی یسمع بہ مسسحدیث قدی) ایک وہ بندہ ہے جواللہ تعالیٰ ہے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ خدا خود جس سے محبت کا اعلان فرما کر جریل امین کو بکلا تا ہے اور زمین و آسان میں اس کی محبت کے ڈیکے بجا دیتا ہے پھراگر اس کی بارگاہ میں کسی ایسے بندے کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اس کو تا جائز کہنا دین کی کوئی خدمت ہا اور پھرکسی کا ایندے محبت کی بات کرتا اور ان اللہ کے بندوں سے عداوت رکھنا خدا کو سے اور پھرکسی کا اللہ سے محبت کی بات کرتا اور ان اللہ کے بندوں سے عداوت رکھنا خدا کو سے قدر تا پہند ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان فرما تا ہے۔

#### من عادى لى وليا فقد اذنته بالحوب . (مديث تدئ بغارى) واقعه خصر عليه السلام سي عظمت اولياء كرام

وہ کیسا محب ہے جو محبوب سے محبت نہ کرے جن کو اللہ رحمت بھی عطا کرتا ہے تو خصوصی (اتیناہ رحمة من عندنا) اور علم بھی عطا فرما تا ہے تو لدنی (و علمناہ من لمدنا علما) رحمت کیا ہے اس کا ذکر ما قبل والی آیات میں ہے کہ تھنی ہوئی محجلی زندہ ہو رہی ہے اس کا ذکر ما بعد والی آیات میں ہے کہ جو دوسروں کو نظر نہ آئے وہ اس کو آجا ہے اس کا ذکر ما بعد والی آیات میں ہے کہ جو دوسروں کو نظر نہ آئے وہ اس کو آجا تا ہے جیسا کہ شتی کا تو ڑتا نے کے گوئل کرنا اور گرتی ہوئی دیوار کوسیدھا کرنا کی تاویل وقیر سے ظاہر ہے۔

الله تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا نام لینے کی بجائے ان کو عبدہ امن عبادنا فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے بندے کیے ہوتے ہیں ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں اور اس کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے کہ پہلے (کشتی توڑنے کے) واقعہ میں چونکہ ظاہراً نقص ہی نقص تھا لہٰذااس عمل کی نسبت اپنی طرف کردی۔فاردت ان اعیبھا کہ میں (خضر) نے کشتی کوعیب دار کرنے کا ارادہ کیا۔

دوسرے (نیج کو مارنے کے) واقعہ میں ایک لحاظ سے عیب تھا کہ ایک جان کو ضائع کیا جارہا کے کیا جارہا ہے اور دوسرے لحاظ سے بھلائی اور کمال بھی کہ تم البدل کی دعا کی جارہی تھی اس لیے حضرت خضر نے فار دنا ان یبدلھمار بھما فرمادیا تا کہ تقص کی نسبت اپنی طرف ہو جائے اور کمال کی نسبت خدا کی طرف اور تیسرے (دیوارسیری کرنے کے) واقعہ میں چونکہ کمال تی کمال تھا لہذا اپنا تام بی نہ لیا اور فرمایا فار ادر دبك .

اس سے بیبتانا بھی مقصود ہے کہ ابتدا ہوتو میں ہی میں ہوتی ہے درمیان میں پھرار دنا کا مقام آتا ہے اور جب فتافی اللہ کی منزل آتی ہے تو اپنا ارادہ بھی ختم۔ فار ادر باك پھر جرحرد مجماہوں ادھرتو ہی تو ہے

لایزال عبدی والی صدیث قدی میں یہی درجہ بیان ہوا ہے بینی اعضاء ہے پاک ہو کر نے کے باوجود اللہ تعالی نے ان کی تسبت اپی طرف فرما دی اور عضو بندے کا ہو مگر marfat.com

طاقت وفعل کی نبست اللہ کی طرف ہوجس طرح فرمایا گیا عمر کی زبان پتن بوآ ہے بی تو وجہ ہے کہ مدید میں بیٹ کر زبان ہلاتے ہیں تو آ واز سینکٹروں میل دُور نہاوند تک جاتی ہے۔ یہ اردناکی تعبیر ہے کہ بندے کا پیخیس رہتا۔ قل کل من عندالله پھروہ بندہ ہو کر عمر کر حمر تو قبر ہے مردہ اُٹھ کر کھڑا ہوجائے پھراس کی آ واز بھی الله اپنی آ واز قرار دیتا ہے جیسا کہ معراج کی رات ابو برصدی اُٹھ کی آ واز میں فرمایا قف یام حمد ان دبك یصلی رُک جا پیارے تیرا رب تجھ پدرود بھیج رہا ہے حالا تکہ ندو ہاں صدیت ندان کی آ واز مگر یہ مقام فائیت ہے اور فدکورہ تیوں مقام جو علی دو علی دو مقامات (فاردت اور محمد علی موجود ہیں۔ وما دمیت او رحمیت میں پہلے دو مقامات (فاردت اور رحمت میں موجود ہیں۔ وما دمیت او درمیت میں پہلے دو مقامات (فاردت اور فاردنا) بیان ہو کے اور و لسکن اللہ دملی میں تیسرا مقام (ف راد دبلک) بیان ہوا۔ یہ دائد فوق ایسد بھم نہ ہاتھ آ ہی کا نہ بیت آ ہی گا ہاتھ بھی غدا کا بیت بھی اس کی اس کو حضرت شاہ و کی اللہ علی من عنداللہ کی الاغتباہ فی سلاس اولیاء۔ القربین 'قرار دیا ہے۔ (بین قبل کل من عندالله کی الاغتباہ فی سلاس اولیاء۔ القربین 'قرار دیا ہے۔ (بین قبل کل من عندالله کی الاغتباہ فی سلاس اولیاء۔

ے جہاں میں آ کے ادھر دیکھا
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا
(جبکہ پہلا درجہ قرب نوافل کا ہوتا ہے اور دوسرا درجہ قرب فرائض کا)
ارشادِر بانی ہے:

ما اصابك من حسنة قمن الله وما اصابك من سيئة قمن نفسك .

اوراس کے بعد قرمایا: قل کل من عند اللہ ۔

س کوالدی کا طرف سے ہے مرادب کا تفاضہ یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی ا طرف ہواورشرکی نسبت اپنی طرف بندے کو اگر اپنے اعد نیکیاں بی نیکیاں دیمائی دیں تو ہلاکت ویربادی اور خفلت کا باخث ہے اور اگر ہجو بھی ٹرائی شہواور پھراس میں

احماس خطا پیدا کر کے احماس عمامت پیدا کیا جائے تو اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کر کس عارف نے فرمایا:

راتیں کر کر زاری روندے نیند اکھیاں تعیں دھوندے فریں او محن ہار سدیون سب تعین نیویں ہوندے بجریں او محن ہار سدیون سب تعین نیویں ہوندے پہلی حرکت بندے کواسفل سافلین تک پہنچا دیتی ہے اور دوسراعمل اس کواعلی علمین کاحق دار بنا دیتا ہے۔

صوفیاء نے فدکورہ تین واقعات کی تعبیراس طرح بھی فرمائی ہے کہ پہلے واقعہ میں مرف اپنی ہی ہستی دِکھائی دی تو ''فسار دت ''فرمادیا' دوسرے واقعہ میں جب پجو قرب برخا' کچھائی دات می کھائی دیا تو ''فسار دنیا'' فرمایا اور جب قرب اور نیادہ ہوائی دات می خوادم سے جلوہ دِکھائی دیا تو ''فسار دنیا'' فرمایا اور جب قرب اور نیادہ ہوا اور ذات باری کے جلوؤں میں فتائیت تاتہ نعیب ہوئی تو اپناؤ کری نہ کیا اور ''فار اد ربك ''فرمادیا۔

آبدوسیلہ کےفوائد

الله الوسيلة كا عمال به قاعت كرك بينه جانا اوراس كوكافى سجه لينے سے بورى آيت بهل بين تقوىٰ ميں آ مح بين بورى آيت بهل بين تقوىٰ ميں آمكے بين بورى آيت بهل بين تقوىٰ ميں آمكے بين بھرواہ نه الوسيلة كا كم اور وجاهدوا في سبيله سارى زندگى محنت كرتے بين مسئل كا الله الوسيلة كا كم اور وجاهدوا في سبيله سارى زندگى محنت كرتے ورئے كا كام كهال كيا يعنى وسيلے كى الماش ميں ختيال برواشت كرنا جيسا كه جب حضرت موئ عليه السلام جناب خضر عليه السلام كى الماش ميں نظے اور فرمايا:

لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا .

''ہم نے اس سفر میں بری مشقت دیکھی ہے۔''

بزرگان دین کی نگاونیش دھونے والے ہاتھ کی مانند ہے۔

خیال رہے کہ بھی بغیرصابن و پانی کے صرف ہاتھ بھر جانے سے گرد و غبار وُور ہو جاتا ہے گرصرف صابن و پانی سے بغیر ہاتھ لگے بھی صفائی نہیں ہوتی ای طرح بار ہا ایسا ہوا کہ صرف نگاہ مقبول سے بغیر اعمال بخشش ہوگئ جیسے فرعونی جادوگر یا حضور علیہ السلام کے والدین اور وہ حضرات صحابہ جنائی جو بغیر کسی نیک عمل کے وفات پا گئے گراس کی مثال کہیں نہیں سطے گی کہ صرف نیک اعمال سے بغیر توسل مقبولین نجات ہوگئی۔ البیس کے یاس اعمال سے توسل مقبولین نجات ہوگئی۔ البیس کے یاس اعمال سے توسل مقبولین نجات ہوگئی۔ البیس کے یاس اعمال سے توسل ندتھا' مارا گیا۔

ہے۔۔۔۔ہم سب حضور پاک تاقیم کے حتاج ہیں حضور پاک تاقیم کوکسی وسیلہ کی ضرورت نہیں حضور باک تاقیم تو خود تمام جہان کے لیے وسیلہ ظلمی ہیں انہیں کون سے وسیلہ کی ضرورت بیس حضور تاقیم تو خود تمام جہان کے لیے وسیلہ ظلمی ہیں انہیں کون سے وسیلہ کی ضرورت ہوسکتی ہے؟ یہ قائد ویا یہا الذین امنو افر مانے سے حاصل ہوا عام انسان اپنی بیدائش ہیں ماں باب کے وسیلہ کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے حاجت مند ہیں گر آ دم علیہ السلام ماں باب کے دیا ہیں کا باب کون ہوسکتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ وسیلہ حاصل کرنے کے لیے تلاش ضروری ہے گھر بیٹھے وسیلہ ہر ایک کو نہیں اس سے سیلہ علی ایک کو نہیں مولی تلاش نہیں مل جاتا۔ بیہ فائدہ اجتموا فرمانے سے حاصل ہوا ' دیکھا گیا ہے کہ طالبین مولی تلاش شیخ کرتے ہیں اس تلاش کا ماخذ ریہ ہی آئیت ہے۔

ہے۔۔۔۔زندہ بررگوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا وفات یافتہ بررگوں کے مزارات
پرسفر کر کے حاضری دینا وہاں جا کر رب تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے وسیلہ سے اور مدید منورہ
سفر کر کے جاتا عرس بررگان میں سفر کر کے حاضر ہونا سب بہت ہی بہتر ہے ان سب
سفروں کا مافذ ہے ہی آیت ہے کہ یہ بھی تلاش وسیلہ ہے۔شامی میں ہے کہ جب ڈاکٹرول کے
حکیموں کے پاس سفر کر کے جانا علاج کے لیے جائز ہے قو مقبول بندوں کے پاس قبرول پ
سفر کر کے جانا بھی جائز ہے کیونکہ صاحبانِ مزارات کے فیض و برکات کیر اور متفاوت
ہیں۔ بزرگوں کے مرسوں میں اولیائے اللہ اور علاء دیا جین کا اجتماع ہوتا ہے وہاں حاضری
سے بہت سے بزرگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابتقاء وسیلہ کا یہ بہترین طریقہ ہے۔

حضور پاک مَنْ قِبْرُ اینی والدہ ماجدہ کی قبرانور پر مدینہ پاک سے تشریف لے مجنے حالانکہ ابوا شریف جہاں جناب آمند کی قبر ہے مدیند منورہ سے قریباً دوسومیل ہے۔ (تفیر نبیری) نکات وسیلہ

جن بن کا وسیلہ پکرتی رہی علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کا وسیلہ پکرتی رہی عذاب بھی ٹلتے رہے اور نعتیں بھی ملتی رہیں۔ (وانز لنا علیکم المن والسلوی) اور جب وامانِ موئ علیہ السلام کوچھوڑا فار سلنا علیہم الطوفان والجواد والقمل والصفاد ع والمدم ایت مفصلت طرح طرح کے عذابوں میں جتلا ہوگئے۔ موئ علیہ السلام کے والمدم ایت مفصلت عذاب ملی رہا اور حضور پاک خاری کے وسلے سے سارے وسلے سے سارے جہان سے عذاب مل الله لیعذبھم وانت فیھم ۔

۔ تمہارے کرم کا عالی جناب کیا کہنا ثواب ہو گئے سارے عذاب کیا کہنا

ہے۔ اوجود بوقت وصال وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے دفن کرتے وقت میر اعضاء بجدہ پہتری کا تب وی محالی رسول اور خال المسلمین ہونے کے باوجود بوقت وصال وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے دفن کرتے وقت میر اعضاء بجدہ پہتری تنرکات مصطفیٰ خاتین (حضور علیہ السلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک) رکھ دینا میری نجات کے لیے یہی وسیلہ کافی ہے۔ ہماری سے چیزیں فضلہ سمجھ کر مجینک دی جاتی ہیں اور حضور پاک خاتین کی سے چیزیں فضلہ سمجھ کر مجینک دی جاتی ہیں جب حضور پاک خاتین کی سے چیزیں فضلہ سمجھ کر مجینک کے اس جی جب جس جب ماری سے حضور پاک خاتین کی سے چیزیں صحابہ کرام المختین کی جشش کے لیے وسیلہ سمجھ رہے ہیں جب آ پ کی ان چیزوں میں صحابہ کرام المختین کے لیے برکتیں ہیں تو آ پ کے مراپائے اقدی سے معتود کی ان چیزوں میں صحابہ کرام المختین کے برکتیں ہیں تو آ پ کے مراپائے اقدی

میں کیسی کیسی بر کات ہوں گی۔

ے خدا کی رحمتوں کا رُخ ادھر ہے جدھر اس کملی والے کی نظر ہے

ہے۔....جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پچھ عطافر مانا جا ہے تو بھی اپنے نبی کو وسیلہ بنا کر عطافر ماتا ہے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم .

"ان کے لیے دعا کیا سیجیے کہ آپ کی دعا تمیں ان کے لیے سکون قلب کا باعث بیں۔" (ذکرالہی بھی ظمئن القلوب ہے اور دعائے مصطفیٰ بھی)

ے نہ کرو جدا خدارا مجھے سنگ آستال سے نہیں کوئی ہے ٹھکانہ گر اُٹھا دیا یہال سے

اس طرح الله تعالی این بندوں کومعاف فرمانا جا ہے تو بھی حضور پاک سنگری کے وسلے کو درمیان میں لاتا ہے۔ و است ف ضر لھم اور آپ ان کے لیے استغفار سیجیے حالا تکہ الله ویسے بھی تو معاف فرمائسکتا ہے۔ \*

الله تعالی اپنی بندوں سے جب بھی کلام فرمانا چاہتا ہے تو بھی اپنی نی کے وسلے ہے بی کرتا ہے حالا نکہ وہ علی کل شی قدیر ہے بغیر کسی واسطے اور وسلے کے بھی جس سے چاہے کلام کرسکتا ہے گر بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں تم سے اپنی نبی کے وسلے کے بغیر کلام نہیں فرماتا حالانکہ میں وسلے کامختاج نہیں تو تم کون ہوتے ہومیرے مصطفیٰ خاتیہ کی بغیر کلام نہیں فرماتا حالانکہ میں وسلے کامختاج نہیں تو تم کون ہوتے ہومیرے مصطفیٰ خاتیہ کی دسلے کے دبغیر جھ سے کلام کرنے والے اور جھ سے وعا کرنے والے ؟ جب آ دم کی اس کے وسلے کے بغیر تبول نہیں تو ابن آ دم کی کیونکر قبول ہوگی۔

بل بل جاوال محول تعماوال مدين والے مائى تول
اس وے دروى بحيك چنگيرى دو جنت دى شابى تول
اس وے دروى بحيك چنگيرى دو جنت دى شابى تول
جند .....الله كفشب كي آك كو بحى حضور باك الله كاوسيله بى خفتدا كرے كا اور
جند ميدان محشر شى الله تعالى بورے جلال ميں موكا تواس وقت بھى جبكه

ہر نظر کانپ اُٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دال جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں کے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا اور جوآج دسلیے کا انکار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن دسلیے کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔

۔ دیکھنا روز محشر میں اے مظرو! ایک دن کا وسیلہ بی کام آئے گا

ہے۔۔۔۔۔۔ حضرت خالد ہن ولیدرضی اللہ عنہ کی ٹو پی میں حضور علیہ السلام کا بال مبارک تھا' ایک مرتبہ محمسان کی جنگ ہورہی تھی کہ آپ کی ٹو پی گرگئ آپ نے ٹو پی تلاش کرنا شروع کر دی لوگ جیران ہوئے کہ آئی شدید جنگ ہورہی ہے اور آپ کوٹو پی کی پڑی ہوئی ہے۔ فر مایا اس ٹو پی میں ہی تو ہماری فتح کا راز ہے کہ اس میں سرکار کا بال مبارک ہے ہم جنگ میں فتح اس بال کے صدیقے ملتی ہے۔

۔ کیاعقل نے سمجھا ہے کیاعشق نے جاتا ہے ان خاک نشینوں کی مھوکر میں زمانہ ہے

۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کر وہ وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر

محدود مقاصد کے لیے وسیلہ بھی غیر محدود جا ہیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خدا کی معرفت اس کے قرب اور اس کی رحمت کا وسیلہ ہیں نہ اس کی رحمت کی کوئی حد ہے اور نہ رحمت للعالمین کا وسیلہ ختم ہونے والا ہے۔

> ے تبحت پہ چڑھ سکتانہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر رب کو یا سکتانہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر

### آيات قرآن يها استدلال وسيله

۔۔۔۔ فتلفی آدم من ربع سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ حضور مَلَّ النَّامِ الله کی توبہ حضور مَلَّ النَّامِ کی اللہ علیہ اللہ اللہ من ربع سے دعا کی:

اللهم انى اسئلك بحق محمد ان تغفرلى ـ

۔۔۔۔۔خدمن اموالهم تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلوتك سكن لهم سے معلوم ہواكردل كاسكون حضور باك الليظ كى دعا كے وسلے سے ہے۔

و کانوا من قبل بستفتحون علی الذین کفروا سے داشے ہوا کہ پہل قویس بھی وشمن برحضور یاک المائی ہی کے دسلے سے فتح یاتی تھیں۔

التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مماترك ال موسلی و الله ماترك ال موسلی و الله ماترك ال موسلی و الله ماترك الله موسلی و الله معلوم بواكرانبیاء كتركات تومول كی فتح كا وسیله بوست ایل-

النهبوا بقمیصی هذا سے ثابت ہوا کہ نی کے جم کے ساتھ مل ہوئے والے کی کے جم کے ساتھ مل ہوئے والے کی وں بین بیاروں کے لیے شفا ہے۔ (ہمارے) کا علیہ السلام کے جب مہارک

میں ہر بیاری کی شفاختی جس کو پیگو کر امہار الموثین بیاروں کو پائی پلاتی اور بیار تندرست ہوجائے )

ن سے بیودی کو آتھیں لی خاک ہے۔ میں دی خاک سے بیودی کو آتھیں ل میں اور آتھیں نکال مر محروواتی جگہ ہا جاتمی۔

آ فرکن وچہ یا آوازہ خالق وسے درباروں
ایہداکمیاں من مول نہ جاس خاک نی دی پاروں
تنوں سبق شیطان پڑھایا تو کفروں باز نہ آدیں
خاک محملی اکھی پا کے دوزخ مول نہ جادی
خاک محملی اکھی پا کے دوزخ مول نہ جادی
خاک پائے مصلی اللہ کی برکت سے یہودی کی آتھیں اور سے منور ہوگئی اور
دل ایمان سے روش ہوگیا۔

السلام کی سواری کے تدموں کی خاک زعر کی کا با صف نی تو نی علیہ السلام کے تدموں کی خاک زعر کی کا با صف نی تو نی علیہ السلام کے قدموں کی خاک زعر کی کا با صف نی تو نی علیہ السلام کے قدموں کی وحول یہودی کی آئے میں توراور دل میں ایمان کی روشن کا با صف نی۔

هل تنصرون وترزقون الا بصمقالكم .

حمد بین تمبارے کزوروں کے وسلے سے رزق بھی ملتا ہے اور تمباری مدد بھی کی جاتی اسے اور تمباری مدد بھی کی جاتی ہے جب کروروں کا وسلے اتنا طاقت ور ہے تو طاقت وروں ( انبیا ، و اولیا ، ) کا وسلے کتنا مضبوط اور محکم ہوگا۔

محانی کے دسلے سے ہوگی مجرتابعی کے وسلے سے اور مجرتیج تابعی کے وسلے سے ۔ کیا یہ وسلے اللہ اعمال صالحہ کا ہے یا ذوات بصالحہ کا؟ بغیر کسی چیڑاس کی ذات کے وسلے کے کوئی ڈی وسلے اللہ کا اور تو مصطفل کے وسلے کے بغیر جنت میں جانے ک تیاریاں کررہا ہے۔

\_ایں خیال است دمحال است دجنون

دیا جاتا ہے ورندلکھ دیتے ہیں پوسٹ ماسٹر کوئل کرفلال کو ملے۔ اللہ کو ملنا ہوتو وہ ادمکان دیا جاتا ہے ورندلکھ دیتے ہیں پوسٹ ماسٹر کوئل کرفلال کو ملے۔ اللہ کو ملنا ہوتو وہ ادمکان اور بے صورت ہے اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعا کیں عباد تمیں جنسور پاک نظیم کے وسیلے ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں کیونکہ اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ جب میرے بندے تیرے پاس آ کرمیرے بارے میں پوچیس تو پس میں تو قریب ہی ہوں گرکب بندے تیرے پاس آ کرمیرے بارے میں پوچیس تو پس میں تو قریب ہی ہوں گرکب بندے تیرے پاس آ کرمیرے بادے میں پوچیس تو پس میں تو قریب ہی ہوں گرکب بندے تیرے پاس آ کرمیرے بادے میں پوچیس قویب ۔

\_ تقدیر تو د میمومیری کہاں جا کے لڑی ہے میں بندۂ پُرعیب وہ محبوب البی

۔۔۔۔،ہمارا اس جہان میں آتا فرشنوں کے وسلے سے ہے اور نبیوں اور رسولوں کے فسلے سے ہے اور نبیوں اور رسولوں کے فسلے ورکا وسیلہ وجو دِمصطفیٰ مَنْ اللّٰہِ ہے۔

۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا عیاں ان کے ہونے سے سب کا ہے نام ونٹاں جملہ محبوبیاں ان محمنت خوبیاں ان محمنت خوبیاں ان کے رُخ سے عیاں وہ کھال ہم کھال

.....وسیلہ مصطفیٰ مُن کی ایک بغیر تو حالت بیہ ہوتی ہے کہ معرائ کی رات جرائیل علیہ السلام نے آسان کے دروازے کھنکھٹائے اور بوجھا جاتا رہاکون؟ اس نے کہا: جرائیل! ومن معك ؟ ساتھ کون؟ محدرسول الله درواز و کمل جاتا (حالانکہ اس ہے پہلے جرائیل! ومن معك ؟ ساتھ کون؟ محدرسول الله درواز و کمل جاتا (حالانکہ اس ہے پہلے جہلے کی مشرورت نہ یوی تھی لیکن آج آتا ساتھ سے اس لیے) بتانا بیہ

مقعود تھا کہ جب جرائیل علیہ السلام کے لیے آسان کا درواز وحضور پاک بڑھا کے نام کے وسلے سے کھل رہا ہے تو جنت کے دروازے بھی حضور پاک نڑھا کے نام بی کی برکت سے کھولے جاکیں گے۔

ی تہارے تو یہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دیکھانے سے ہمیں نو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دیکھانے سے ہمیاں نمازیں اور موکی علیہ السلام کا وسیلہ

نمازیں بچاس کی بجائے پانچ کرنے کا وسیدشب معزاج موئی علیہ السلام ہے معزت عینی علیہ السلام ہو معزت عینی علیہ السلام کیوں نہ ہے ؟ اس لیے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ موگی علیہ السلام ہو آسانوں پہ زندہ تنے لہذا صرف زندہ کا وسیلہ بی جائز ہے فوت شدہ وسیلہ ہیں بن سکتا جب موٹی کلیم اللہ کا وسیلہ ہی ہے کہ مارا جہاں ساری غربھی دعا کیں کرتا رہے تو ایک نماز کا ایک محدہ بھی معاف نہ ہو گران کے وسیلے سے پوری پینتالیس نمازی معاف ہو جا کیں تو موٹی علیہ السلام جس مصطفی خالئے اس جی ہیں اس محبوب خدا کا وسیلہ کتنا وزنی ہوگا۔

ے بھانویں چن عرشال تو جمک آوے بھانویں بیسف پردا چک آوے جمانویں بیسف پردا چک آوے جنسال ویکھیال کملی والے ٹول اوہ نظرال کے نہ تظہر دیاں جنہاں ویکھیال کملی والے ٹول اوہ نظرال کے نہ تظہر دیاں جہرہ نہیں جہرہ سیا کا انکارسب سے پہلے شیطان نے کیا یہ کہ کرکہ میں آدم کو بحدہ نہیں کروں گا۔ آج شتو گھڑوں کا حال بھی پچھاس طرح کا ہے رزق مروں گا۔ آج شتو گھڑوں کا حال بھی پچھاس طرح کا ہے رزق مانگوتورب سے اولاد مانگوتورب سے لیکن چندہ مانگوتو سب سے اور جمیں کہتے ہیں:

۔ وہ کیا ہے جونہیں ملکا خدا سے جونہیں ملکا خدا سے جے تم مانگتے ہو انبیاء سے؟ اس کاجواب ایک بزرگ نے یوں دیا کہ:

ہے چندہ جو نہیں ملنا خدا ہے جسے تم مانتھتے ہو اغنیاء سے سنو! ہم نبیوں ولیوں سے مانکے کران کورب نہیں مانتے بلکہ رب سے ملنے کا سبب سarfat.com

مانتے ہیں۔

لطيفه

ایک صاحب ایک بس پرسوار ہونے گئے تو لکھادیکھا "حق باہو بے شک باہو اِک نظر کرم دی تک باہو اُتھا:
نظر کرم دی تک باہو "اس سے اُتر گئے اور دوسری پرچش ہے گئے تو سامنے لکھا ہوا تھا:

ی سینج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

یا تھال را بیر کامل کاملال را رہنما

تيسري ڪ طرف محتے تو لکھا پايا:

\_ ياغوث أعظم دهيمير بيرما

چوتھی پہ اللہ نبی وارث "كھا پايا۔

توبہ تو بہ کرنے گئے کہ ساری بسیس ہی شرک سے مجری ہوئی ہیں کس بہ سوار ہوں۔ ایک ولیوں کا دیوانہ تا اڑ گیا کیونکہ

تاڑنے دالے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں۔ اس نے عرض کیا مضرت آپ کھوتی پہتشریف رکھیں کیونکہ عمل بھی ملتی ہے اور شکل مجھی ملتی جا۔

غصے سے لال بیلے ہوکر کہنے گئے برتمیز! تو کون ہے؟ اس نے کہا کی میں بھٹے پہ
کام کرتا ہوں تو تین طرح کی اینیس تیار ہوتی ہیں۔اڈل دوم اور سوم جو اڈل دوم ہوتی ہیں اور
ہیں ان کوتو گر ماکش واسطوں اور وسیلوں سے پہنچتی ہے اس لیے مغبوط بھی ہوتی ہیں اور
خوب صورت بھی اور جو تیسرے درج کی ہوتی ہیں ان کوڈ ائر یکٹ گر ماکش پہنچتی ہے اس
لیے وہ الی بنی اور ٹیڑھی ہوتی ہیں بالکل جناب کی طرح اور ساتھ بی شعر پڑھ دیا:
ہے تو ر اور حیات کے منکر ہیں دیکھ لو
ہے تور اور حیات کے منکر ہیں دیکھ لو

وما تلك بهمينك يا موسى!

....حضرت موى عليه السلام معاللة تعالى من يوجها:

''اے موگ! تیرے واکی ہاتھ جس کیا ہے؟ عرض کیا میراڈ نڈا ہے۔'' اتو کوا علیہا واہش بھا علی غنمی ولمی فیہا مارب اُخوبی۔ (طٰلا) ''اس پر جس سہارالگاتا ہوں۔ (اللہ نے بیٹیس فرمایا 'میرے ہوتے ہوئے اس پر سہارالگانے کی کیا ضرورت ہے؟)

# اعتراضات وجوابات

### يهلا اعتراض:

بندوں کا وسیلہ کوئی چیز نہیں صرف اپنے اعمال کا وسیلہ جاہیے یہاں اس آیت میں وسیلہ سے مراد نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔

جسواب: بینلاب انجال کے ساتھ بزرگوں کا دسیلہ میں فرق نیک اعمال کے ساتھ بزرگوں کا دسیلہ میں فرق نیک اعمال تو اتفوالللہ میں آ بچے پھر دسیلہ کا تھم ہوا۔ معطوف اور معطوف علیہ میں فرق ضروری ہے اس لیے یہاں بزرگوں کا دسیلہ ضرور مراد ہے۔ نیز فرماؤ کہ نیک اعمال کہاں سے حاصل کرو گئے وہ بھی حضور پاک خاتی بلکہ علماء وصلی والیائے اللہ کے ذریعے ہے ہی ماصل ہوں کے پھر دسیلہ متبولین ضروری ہوا تہمیں کیے معلوم ہوا کہ چرکی نماز تیکی ہے اور سورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور کا ایک کمانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کمانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کھانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کھانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کھانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کھانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کھانا کی نماز گناہ۔ کیے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہی کھانا مورج نکلتے وقت کی نماز گناہ کے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہوں کے معلوم ہوا کہ بحری اور گائے کھانا نیکی ہے گئا ہوں کہ بیک کھانا کی کھانا کی کھانا کی نماز گناہ کھانا کی کھانا نماز گناہ کھانا کے کھانا کی کھانا کی نماز گناہ کے کھانا کی کھانا کی نماز گناہ کے کہ کھانا کی کھانا کہ کھانا کی کھانا کے کھانا کی کھانا کی کھانا کی کھانا کے کھانا کی کھانا کی نماز گناہ کے کھانا کی کھانا کے کھانا کی کھانا کی کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کے کھانا کی کھانا کے کھانا کے

عمناه غرضیکہ تم اعمال کے تناج اور اعمال حضور پاک نظیم کے حاجت مند حضور پاک نظیم اور اعمال حضور پاک نظیم اور جمارے اعمال بالکل مشکوک نه معلوم که مقبول بیں یا بارگاہ اللہ میں یقینا مقبول بیں اور جمارے اعمال بالکل مشکوک نه معلوم که مقبول بین یا مردود۔ تعجب ہے کہ جمارے مشکوک اعمال تو خداری کا وسیلہ ہوجا کیں اور یقینا مقبول یعنی حضور پاک مظامی اور ان کے وارثین علماء واولیاء وسیلہ نہ بنیں۔ اللہ تعالی مجھ دے۔

#### دوسرااعتراض:

الله تعالی قادر مطلق ہے وہ بغیر وسیلہ ہر چیز ہم کودے سکتا ہے وسیلہ ماننا خدا تعالیٰ کو مجبور ماننا ہے لہذا وسیلہ اولیا وشرک ہے۔

جسواب: وہ تو قاور ہے گرہم مجبور ہیں ہم بغیر دسیاراس سے نہیں لے سئے۔
آگ گرم کرسکتی ہے گرروٹی بغیر دسیاراس سے گرم نہیں ہوسکتی لہذا درمیان میں دسیار
ضروری ہے۔ حضرت صاحب! تم بغیر مال باپ کے پیدا کیوں نہیں ہوجاتے؟ آپ ک
تشریف آوری کے وقت دائی پہلے آتی ہے اور مولوی صاحب پیچھے براجمان ہوتے ہیں اسیار کے مشکروں کو چاہیے کہ دائی کے دسیلہ کے بغیر پیدا ہوجایا کریں اور مسلمانوں کی مدد
کے بغیر کفن فن لے لیا کریں۔ وسیلہ نکاح کے بغیر پیدا ہوں اور وسیلہ جنازہ کے بغیر رخصت ہوجا تیں کھردیکھیں کیما مزہ آتا ہے۔

#### تيسرااعتراض:

اگرہمیں حضور باک الکا کے دسیلہ کی ضرورت ہے تو نبی کریم کو بھی ہمارے وسیلے کی صرورت ہے۔ نبی کریم نے حضرت عمر الکا تا سے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی! مکہ معظمہ پہنچ کرمیرے لیے بھی دعا کرتا ہم کو تھم ہے درود شریف پڑھو درود شریف کیا ہے؟ حضور پاک الکا تا ہے کہ اذان کے بعد حضور پاک الکا اے لیے وہ سے کہ اذان کے بعد حضور پاک الکا اے لیے وہ سے کہ اذان کے بعد حضور پاک الکا اے کی دعا کریں اگر حضور پاک الکا ہم سے بے نیاز ہیں تو ہم سے دعا میں کیوں وسیلہ طنے کی دعا کریں اگر حضور پاک الکا ہم سے بے نیاز ہیں تو ہم سے دعا میں کیوں کرواتے ہیں؟

فوت: بیاعتراض تغییرروح المعانی نے بھی خاص اعداز میں کیا ہے وہ بھی وسیلہ کے خت منکر ہیں۔ اور اس مسئلہ میں این تیمیہ کے پیروکار ہیں۔

marfat.com

جسواب: صنور پاک نظام ہماری ان دعاؤں کے ہرگز حاجت مندہیں ہم دعا تس کریں یا نہ کریں مضور پاک نظام ہماری ان دعاؤں کے ہرگز حاجت مندہیں ہم دعا تیں کریں یا نہ کریں مضور پاک نظام پر دمتوں کی بارش ہر دفت ہورہی ہے ہماری یہ دعا کیں تو صرف ما نظنے کھانے کا بہانہ ہیں جسے ہمکاری دا تا کے در دازے پر اس کی جان و مال اور بال بجوں کو دعا کیں دے کر بھیک لیتا ہے اس لیے رب تعالی نے ہم کو درود شریف کا تھی دیا ہے اس لیے رب تعالی نے ہم کو درود شریف کا تھی دیا ہے اس کے دیا تھا گئر مایا:

ان الله وملَّنكتهُ يصلون على النبي \_

لینی اللہ تعالی اور اس کے فرشتے تو درود بیجے ہی ہیں ہم دعا کیں کرویا نہ کروکوئی فرق نہیں پڑے گا ، پر فرمایا کہ ہم ان کے لیے دعا کیں کروتا کہ جورحت کی بارش ان پر ہو رہی ہے اس کا چھیٹنا تم پر بھی پڑ جائے۔ یہ دعا کیں مائٹنے کھانے کا بہانہ ہیں جیسے رب تعالی کی الوہیت کر اقت سمع ' بھر ہماری عبادت اور ہماری مرزوقیت پر موقوف نہیں مورج کی نورانیت ہمارے نور لینے پر موقوف نہیں یوں ہی حضور پاک مائی کی نبوت حضور مائی کی فررانیت ہماری کوششول پر موقوف نہیں۔

## چوتھااعتراض:

قائیل کوحفرت آدم علیہ السلام کا دسیلہ کنعان کونوح علیہ السلام کا دسیلہ عبداللہ ابن ابی منافق کے لیے حضور پاک منافق کی جا در و تببند کا دسیلہ کچھ کام نہ آیا ہے سب مردود بی رہے معلوم ہوا کہ وسیلہ انبراء کوئی چیز نہیں اپنے اعمال بی کا دسیلہ جا ہے۔ (دیو بندی)

جواب: بن ہاں! کفار کو دسلہ انہا و دادلیا و مفیر نہیں وسیلہ تو مومنوں کو فا کہ و مند ہے۔ سورج اندھ کو بارش زمین شورہ کو اعلیٰ درجہ کی دوا وغذا مردہ کو فا کہ وہبیں دیتی تو اس لیے نہیں کہ سے چیزیں بے کار بیں بلکہ اس لیے کہ لینے والے میں فیض حاصل کرنے کی قابلیت نہیں۔ (شورہ زمین بارش سے فیض نہیں لیے سکتی اور شورے انسان کو نبیوں کا وسیلہ کام نہیں آسکنا) نیز ان لوگوں نے ان حصرات کا دسیلہ اختیار ہی نہیں کیا کی تو ان حصرات کا دسیلہ اختیار ہی نہیں کیا کی تو ان حصرات کا دسیلہ اختیار ہی نہیں کیا کی تو ان حصرات کا دسیلہ اختیار ہی نہیں کیا کی تو ان حصرات کے خالف رہے پھرفیض کیے یاتے؟

## بإنجوال اعتراض:

مشرکین و کفاراس وسیلہ کی بیاری میں گرفتار بیں ان کا شرک و گفریہ ہی ہے کہ وہ خدا رسی کے بنوں کو وسیلہ مانتے تھے تم بھی اس وسیلہ بازی کے بیار ہوتو تم بھی مشرک ہو۔قرآن کریم فرما تا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں:

ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفكي ـ

ہم اپنے بتوں کواس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔ دیکھویہ توسل ہی شرک تھبرایا گیا۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک سے کہ شرکین مردودوں کو خداری کا دسیلہ بنا کر موسیلہ کے عبد کی طرف بجدہ کرنا ایمان ہے۔ بنوں کی طرف بجدہ کو ایک تعظیم کفر ہے ای فرق کی وجہ احترام کرنا ایمان ہے۔ مشرکین ان وسیلوں کی عبادت کرنے گئے آئیں مستقل معبود مان بیٹے۔ رب تعالی کوان کامخان مانے لگے البندامشرک ہوئے جیسا کہ اس تمہاری پیش کردہ آیت میں ہے مانعبد هم الا النح غیر خدا کی عبادت شرک ہے بجدہ تعالی مسلمان کی چر تعمیر کی نہ تو ہو جا کرتے ہیں نہ آئیں خدامانتے ہیں بلکہ آئیس خالص بندہ اور عام بندوں کا وسیلہ عظمی سیم میں ۔ غرضیکہ وسیلہ ہے اور مقصود۔

تنبيب

انکار وسیلہ کے مسئلہ میں وہائی اور مرزائی بالکل متفق ہیں اس آیت کی تفسیر میں مولوی محم علی صاحب لا ہوری مرزائی نے اولیاء اللہ کے وسیلہ کوشرک لکھا ہے ان سے توسل کرنے والوں کومشرکین کہا کہ کچھوتفسیر بیان القرآن مصنفہ مولوی محم علی (مرزائی لا ہوری بیت آیت) اور ویوبندیوں کی کتاب راہ سنت میں ہے کہ خواجہ اجمیری وغیرہ کسی بزرگ کے مزور پر جاکران کے توسل سے خدا تعالی سے وعاکرتا زیا اور چوری سے بدتر محن ہے خواجہ اس انکار وسیلہ میں وہائی مرزائی آیک ہیں اللہ کی پناہ۔

## چھٹااعتراض:

صدیت شریف میں ہے کہ زمانہ فاروتی میں بارش بند ہوگی تو حضرت عمر بڑاؤنے نے حضرت عمر بڑاؤنے نے حضرت عمر بڑاؤنے نے حضرت عباس کا دامن بکڑ کر بارگا و اللی میں وعاکی کہ مولی ! ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے بارش ما تک رہے ہیں بارش بھیجے۔ بارش ما تک رہے ہیں بارش بھیجے۔ چنانچہ بارش ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ بردرگوں کی زندگی میں تو ان کا توسل جائز ہے بعد وفات جائز ہیں۔

نوٹ: بیداعتراض دوسرے تنم کے منکرین کا ہے جومطلقاً وسیلہ کے منکر نہیں بلکہ وفات یا فتہ بزرگوں کے دسیلہ کے اٹکاری ہیں۔

جواب: ال حدیث میں یہ بین کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اب ہم نے حضور پاک نظیم کا وسیلہ چھوڑ دیا ہے ہم گرنہیں فرمایا۔حضرت عمر شاش کے فرمان کا مشایہ ہے کہ مولی اہم صرف نی تائی کا وسیلہ بی نہیں پکڑتے بلکہ ان کے عزیزوں تربیعی ان سے نبیت مرک وسیلہ اولیاء مرک وسیلہ اولیاء مرک وسیلہ اولیاء اللہ کا بھی وسیلہ افتیار کرتے ہیں اس میں وسیلہ کو عام کرنا مقصود ہے کہ وسیلہ اولیاء اللہ کا بھی ہوسکتا ہے اس لیے آپ نے بسے میں نبیت کہا بالعباس نہ کہا ورنہ حضرات اللہ کا بھی ہوسکتا ہے اس لیے آپ نے بسے مدیقہ فی کے فرمان پر حضور انور خاری کی قبر محابہ شائش نے حضرت اُم المونین عائش صدیقہ فی کے فرمان پر حضور انور خاری کی قبر شریف کے وسیلہ سے بارش ما کی جیسا کہ گزر چکا۔

## ساتوال اعتراض:

جیے ہمیں حضور پاک الفظ کے اوسل کی ضرورت ہے یوں بی حضور پاک الفظ کو ہمارے وسیلہ کی حاجت ہے۔ حضور الفظ کا دین حضور پاک الفظ کا قرآن حضور الفظ کا دین حضور پاک الفظ کا قرآن حضور الفظ کے احکام ہماری کوششوں کے دسیلہ سے دنیا میں شائع ہوتے ہیں ہماری عبادات سے حضور پاک الفظ کی رعایا اور فوج ہیں بادشاہ کو حضور پاک الفظ کی رعایا اور فوج ہیں بادشاہ کو رعایا کی بھی ضرورت ہے فوج کی بھی۔

جواب: اس کا جواب الزامی تو میہ ہے کہ پھر ضدا تعالیٰ کو بھی مخلوق کے دسیلہ کامختاج مانو کہ اس کا دین اس کا قرآن اور اس کی حماوات بندوں ہی کے ذریعے سے دنیا میں marfat.com

مچیل رہی ہیں۔جواب تحقیق یہ ہے کہ وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے چیز بھی نہ ہولینی موتوف علیہ حضور تالی کا دین تواب درجات ہم برموتوف نہیں ہم حضور پاک اللا كے حاجت مند بين حضور ياك الله الم سے فئ ہم سے بي فدمات لينا ہمارى عزت افزائی کے لیے ہے۔ چیڑای بادشاہ کا حاجت مند ہے بادشاہ چیڑای کامخاج تہیں۔حضور یا ک الفظ کی خدمت کے لیے جنات فرشتے بلکہ خاک یانی ہواسب عاضر ہیں۔

آئھواں اعتراض:

رب تعالی فرماتا ہے:

سوآءٌ عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفرلهم لن يغفرالله لهم . ان منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں ہم تو انہیں نہیں بخشیں سے۔ بولوكهال كيا وسيله حضورياك الطفام كي وعاست مجمى بخشش نبيس-

جواب: اس بخشش نہ ہونے کی وجہ رہ بی تھی کہ منافقین حضور پاک نافظ کے وسیلہ کے انکاری تھے سیدھے براہِ راست رب تک پہنچنا جائے تھے۔ چنانچے تمہاری پیش کردہ يوري آيت بيه:

واذا قيـل لهـم تـعـالـوا يستـغـفرلكم رسول الله لووا رء وسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم الخ یعنی جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤرسول اللہ تمہارے لیے دعا کریں تو اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور غرور کرتے ہوئے آپ کے پاس تیں آتے۔ان مردودول بے وسیوں کے لیے اگر آپ اپنے کرم کر بمانہ سے دعا دے بھی دیں تو ہم تب بھی انہیں نہیں بخشیں مے کیونکہ دو وسیلہ کے انکاری ہیں مومنوں کے متعلق حضور انور نبی کریم رؤف و ころけん ところ

وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم . اے محبوب! آب ان کے لیے دعا قرما کی آب کی دعا ان کے دلوں کا جين ہے يہ بي وسيلدوا كالوك-

# وسيله كي تين صورتيس

حضور پاک خال ہے توسل کی تین صورتیں ہیں۔ توسل جنانی توسل المانی اور توسل علی ہے۔ توسل المانی اور توسل علی ۔ توسل عملی ۔ توسل جنانی بیہ ہے کہ دل میں عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ہر رحمت حضور پاک خاللہ کی ہر رحمت حضور پاک خاللہ کی ہے توسل سے ملے گی۔

۔ بہ فدا فدا کا کی ہے در نیس اور کوئی مل متر جودہال سے ہو بیس آ کے ہوجو یہاں نیس تو دہاں نیس

حضور پاک نائظ الله کی رحمتوں کا دروازہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ زبان سے بارگا والی میں حضور پاک نائظ کے دسلہ سے دعا کرے۔اللهی بجاء نبیك بحق نبیك کے یعنی خدایا اپنے نبی نائظ کی عزت ان کے حق یاان کے توسل سے جھے یہ دے۔ توسل عملی یہ خدایا اپنے نبی نائظ کی عزت ان کے حق یاان کے توسل سے جھے یہ دے۔ توسل عملی یہ کہ نیک اعمال حضور پاک نائظ کی طرف سے کرے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے حضور پاک نائظ کی طرف سے یا خود حضور نائظ سے ہی رب کی رحمت مائے یہ بھی توسل کو تم ہے۔ یہ تم اوسل حضرات محابہ کرام اللہ تعنی علی سے ابن ماجہ شریف وغیرہ میں ہے کہ دعائے حاجت حضور پاک نائظ نے ایک نامینا صحابی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی میں بیالفاظ ہیں:

#### ے موت و حیات میری دونوں تیری گلی میں جینا تیری گلی میں مرنا تیری گلی میں

#### الدعاء بالوسيله

گناہ ہوجائے تو فورا دعا کروگرکسی بیارے کے وسیلہ سے اس کا فاکدہ بیہ ہوگا کہ اگر تمہارے بارے میں مزاکا فیصلہ ہوتا تھا تو اس بیارے کے محصرے کی خاطر نخفب اللی خصند اہوجائے گا کیونکہ آگ بانی سے خصندی ہوتی ہے اور اللہ کا خضب حضور پاک تابیخ کی رحمت سے سرد ہوجاتا ہے اور دعا کا بیدو وطریقہ ہے جوخود اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور وعا کا بیدو وطریقہ ہے جوخود اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاء و لئے گی آیت میں آیا ہے۔

الله تعالیٰ کتارجیم وکریم ہے کہ گناہ پر سزا دینے کی بجائے اس کی معافی کا طریقہ بتا تا ہے کہ در محبوب ظافی ہے آ جاؤ اور وہاں آ کر مجھ سے گناہ کی معافی کی بھیک ما گواور مجبوب ظافی کی بھیک ما گواور مجبوب ظافی کی بھیک ما گواور مجبوب ظافی کی کوفر ما دیا کہ بیارے! (شافی ) تو بھی ان کے لیے سفارش کر دے تیرے پاس آئے بغیر تو گناہ بھی معاف نہ کراسکتے تھے اور جب تو ان کی سفارش کر دے گا تو گناہ بھی معاف ہو جا کین کے اور رہ کو بھی پالیس کے۔ لوجدوا الله تو ابا دحیما اور رحمت کے فزانے بھی لے کر لوٹیس کے۔

ے جہاں گیا ہوں تیرا ذکر میرے ساتھ رہا زے نصیب سے زاد سنر زمانے میں

اوراے پیارے! (اللہ) ہو تیرے پاس آنے ہے اور تیرا وسیلہ مانے ہے انکار کرتے ہیں۔ واڈا قبل لھم تعالوا یستغفر لکم دسول اللہ لووا دء وسھم چونکہ وہ تیری شانوں کے منکر ہیں لہٰذا تو اگر اپنی رحت للعالمینی کے باعث ان کے لیے ستر بار مجمی دعا کرے گا تولن یغفر اللہ لھم اللہ ایے منحوسوں کو بھی معافر نہیں کرے گا۔

یہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کورڈ

جوبان سے بہاں ہے ہیں دن بعد ایک فض قبر انور پر آ کر حضور عظام کے حضور عظام کے

وسیلے سے دعا کرتا ہے ابھی دروازے سے باہر شاکلا تھا کہ حضور علیہ السلام مجد نہوی میں سوئے ہوئے اور غلیا کر کہو کہ تیرے گناہ معاف سوئے ہوئے ایک صاحب کوخواب میں مطے اور فر مایا اس کو بکا کر کہو کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ (ابن کیٹر)

ثابت ہوا کہ اب بھی کوئی اُمتی حضور پاک ناتیج کی زلفوں کا واسط دے کر وعا
کر ہے تو حضور پاک ناتیج کی رحمت جموم جموم کراس کا استقبال کرتی ہے۔

ہوتی ہے طور جہال پڑھئی نگاہ تیری
وہی چمن ہے جہال مسکرا دیا تو نے
الہ ہمداللہ المذی لا مانع لحکمہ ولاناقض لقضآء ہ والمصلوة
والسلام علی سید انبیاء ہ وسند اولیاء ہ وعلی احبابه
الہ عارضیان لاعدائہ وما توفیقی الا باللہ علیہ تو کلت والیہ

**()** 

انيب واخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.

# (11)

# صحبت ونسبت كااثر

الحمدالله الواحد القهار' العزيز الغفار' مكور الليل على النهار' تذكرة الأولى القلوب والأبصار' وتبصرة لذوى الألباب والاعتبار' الذى أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم فى هذه اللذار' وشغلهم بمراقبته وادامة الأفكار' وملازمة الاتعاظ والادكار' ووفقهم للدأب فى طاعته' والتأهب لدار القرار' والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار' والمحافظة على ذلك مغ تغاير الأحوال والأطوار -

أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه.

واصير نفسك مع الدين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عينك عنهم والكهف ٢٨)

اے محبوب! اپنے آپ کوان کے ماتھ رکھو (محابہ کرام کواپی صحبت میں رکھو) جومیح وشام رب کی رضا کے لیے اس کو بکارتے رہتے ہیں اور آپ کی نظر بس انہی پر رہے۔ (ان کوچھوڈ کر کسی اور طرف نہ پڑے)

ے صحبت صالح ترا صالح کند محبت طالح ترا طالح کند (عن مادہ مار)

صحبت کا اثر حق ہے اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا وہ بی ہے اور کری صحبت کا اثر انسان کو اچھا بنا وہ بی ہے اس کے اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا تھم دیا گیا۔ وکو نوا مع الصّد قین اور کری صحبت ہے کہ کا تھم دیا گیا ہے۔ فیلا تبقعد بعد الذکونی مع الصّد قین اور کری صحبت سے نکنے کا تھم دیا گیا ہے۔ فیلا تبقعد بعد الذکونی مع المقوم المظّلمین آگ کے پاس بیٹھو گے تو حرارت ملے گی برف کے پاس بیٹھو گے تو خشور آئے گی اور کو کئے کی دُکان پہ بیٹھنے سے خوشور آئے گی اور کو کئے کی دُکان پہ بیٹھنے سے کھنڈک پہنچ گی۔ عطار کی دُکان پہ بیٹھنے سے خوشور آئے گی اور کو کئے کی دُر فال علیہ بیٹھنے سے کی روگو مہد آئے گی اور فلا ظت کے کہرے سیاہ ہو جا کی ۔ ورائ متعن ہو جائے گا۔

پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو

حضرت سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں تھا کہ میرے کسی دوست نے جھے میں دی جس سے خوشبو آرہی تھی میں نے اس مٹی سے یو چھا کہ تو مشک ہے یا عبر؟ کہ تیری خوشبو نے جھے مست کر دیا ہے تو مٹی نے جھے جواب دیا کہ میں تو ناچیز مٹی ہی ہوں لیکن پچھ مرصہ پھول کی صحبت میں رہی ہوں اگر پھول کی خوشبو میرے اندر نہ آتی تو میں وہی ناچیز مٹی ہی ہی۔

رسید از دست محبوب برستم کداز بوئے دلا ویزئے مستم ولیکن مدتے باگل نشستم. وگرند من ها خاکم که هستم ے گلے خوشبوئے درجمام روزے بد و گفتم کہ مشکے یا عجیری مجمعتا من گلے ناچیز بودم جمال جمنشیں درمن اثر کرد

(کمتان کر۵)

اگر حقیرونا چیزمٹی کے اندر چندون پیول کی معبت میں رہنے سے خوشہو آسکتی ہے تو ولی اللہ کی معبت بندے کے اندر معرفت اللی کی خوشبو پیدا کیوں نہیں کرسکتی۔ احچوں کی صحبت

اس کے مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جوخداکی بارگاہ میں بیٹھنا چاہے وہ خدا کے جوہ وہ دا کے جوہ دوں کے باس بیٹھے اس کوخداکی بارگاہ میں بیٹھنے کے نظارے آئیں گے۔

ہر کہ خواہدہم نشینی باخدا سے ہر کہ خواہدہم نشینی باخدا سے اور نشینی باخدا سے اور نشیند در حضور اولیاء

اور قرمایا اولیائے اللہ کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنے سے سوسال کی ہے ریا عبادت کا تواب ملتا ہے بلکہ زیادہ

يك زمانه صب با اولياء بهتر از صدساله طاعت بريا الداد المشتاق ص ٥٠ مصنفه اشرف على تقانوى بهه: من اداد ان يجلس مع الله فليجلس مع اهل التصوف.

سی بررہ بی پیجیس سے مصاحب بیانا جائے وہ اہلی تصوف (اولیاء کرام) ''جواللہ کے پاس بیٹھے کی لذت پاٹا جائے وہ اہلی تصوف (اولیاء کرام) کے پاس بیٹھے۔''

صحافی کوکس شکی نے یہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے خوث قطب ابدال ایک سحانی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہے جاتی اس کو کہا جاتا ہے جورسول پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹا ہواس صحبت نے اس کو جم ہدایت بھی بنا دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ بھی عطاکر دیا۔ تابعی کو صحافی کی صحبت نے تابعی بنایا ہے اور ان دونوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے جمیے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو دوز خ کی آگر جی جھی جھی دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو دوز خ کی آگر جی جھی جھی نہیں سکتی۔

جس طرح قطرہ دریا ہیں ال کر دریا ہوجاتا ہے اور دانہ کھیت ہیں ال کر کھیت بن جاتا ہے اس طرح ناقص کو کامل کی محبت کامل بنا دیتی ہے۔ مولائے روم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

۔ سل چوں آبد بدریا بحرمشت دانہ چوں آبد بمزرع کشت مشت

بہت عمدہ کپڑا ہو گراس کوکوئی ٹیس چومتا گرمعمولی کھدر جب قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے تو جہاں قرآن کو چوما جاتا ہے وہاں اس کپڑے کو بھی بوسے دیئے جاتے ہیں۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تھے انبیاء الله کی محبت ندل سکے تو قرآن کی تلاوت کر کے ان کے حالات پڑھ لیا کر تھے ان کی پاکیزہ ارواح سے فیض مل جائے گا۔

> ے ہست قرآل حالبائے انبیاء ماہیان بحر پاک کبریا

اہلِ اللّٰدی محبت کا ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والا گناہ پر قائم نہیں رہتا' توفیقِ توبول جاتی ہے اور شقادت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ (جمیں ۹۲۸)

هم الجلساء لايشقىٰ جليسهم .

یعنی بیالیے مقبولانِ نی جی کہ ان کے پاس بیٹھنے والامحروم اور شقی نہیں رہ سکیا۔ علامہ ابن مجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری (جااص ٢١٣) میں حدیث شریف کے اس جملہ کی یہ تشریح کی ہے۔

ان جليسهم يندرج معهم في جميع مايتفضل الله به عليهم اكراما لهم .

اہلِ الله صالحین کی محبت میں بیٹھنے والا انہیں کے ساتھ درج ہوجاتا ہے ان تمام نعتوں میں جو اللہ تعالی اللہ والوں کوعطا فرماتا ہے اور بیراہل اللہ کا اکرام ہوتا ہے جیسے معزز مہمان کے ساتھ ان کے ادنی خدام کوبھی وہی اعلی تعتیں دی جاتی ہیں جومعزز مہمان کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ پس اہلِ اللہ کے جلیس جمنشین کوبھی ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا۔

### یانی دوده کی صحبت می<u>ں</u>

پانی نے دودھ سے کہا میں تھے سے دوئی کرنا جاہتا ہوں اورائی آپ کو تیرے اندر فنا کرنا جاہتا ہوں کوئی نہیں جب پانی نے فنا کرنا جاہتا ہوں کیونکہ تیری تو بڑی قدر ہے اور جھے پوچھتا بھی کوئی نہیں جب پانی نے اپنے آپ کو دودھ میں فنا کر دیا تو جو قیمت دودھ کی تھی وہی پانی کی بھی ہوگئی۔معلوم ہوا کہ جب تک کسی کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں فنا نہ کر دیا جائے اس وقت تک قیمت نہیں بڑتی۔

دودھ نے پانی کو اپنا رنگ بھی دے دیا ' ذاکھ بھی عطا کر دیا ' قبت بھی لکوا دی اور دوسی اتنی کچی ہوگی کہ ایک کے بغیر دوسرے کو چین نہیں آتا۔ ایک دودھی نہر کے پاس آیا واس کے پاس دودھ ایک من تھا 'نہر کوعبور کیا تو دودھ ڈیڑھ من ہو گیا (خدا جانے اس نے پانی ڈال دیا' یا خود ہی ڈل گیا) حلوائی کے پاس لے گیا اس نے آگ پر رکھا' پانی جل گیا تو دودھ بے چین ہو کر اُ بلنے لگا اس نے پھونک ماری گر دودھ کا اضطراب ختم نہ ہوا جب دودھ اتنا وفا دارہ کہ کہ جس کو ایک بارا پی صحبت میں لے لیتا ہے پھراس کو جدائیں ہونے دیتا تو جو ولیوں اور نبیوں کی صحبت میں آ کر ان کے قدموں پہتر بان ہوجائے پھر وہ کی محبت میں آگے نہ رنگ نہ خور انور منافظ کی صحبت میں آگے نہ رنگ نہ خور انور منافظ کی صحبت میں آگے نہ رنگ نہ خور میں تربیوں کی صحبت میں آگے نہ رنگ نہ خور انور منافظ کی محبت میں آگے نہ رنگ نہ خور دو کی کہ وئی گوادی کہ کوئی خرید نہ سکا۔

جب تک کجے نہ تنے تو کوئی پوچھتا نہ تھا

تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا

صدیق اکبر نے غاریں سانپ کے منہ میں ایر سی رکھ کراپ آپ کو حضور انور

علی کے قدموں پر فدا کر دیا اور مصطفیٰ علی ایر شی نگانڈ کو روضے میں کلا کر دنیا میں

وفاداری کی مثال قائم فرمادی۔

ے بندہ مث جائے نہ آ قا پہاوہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آ قا کیا ہے

دودھ کی بات شرد مع ہوئی تو ایک المیفہ یاد آیا کہ معترت عرفی ہے دور کا مشہور
واقعہ ہے کہ ال بین رات کے وقت گھر میں جھڑا کرری تھی ال کہتی تی دودھ بھی پائی
دال لیا جائے تا کہ پجورتم زیادہ ال جائے بیٹی نے کہا خلیفہ کو پہ چال کیا تو سزا لے گی۔
مال نے کہا خلیفہ کون سایہ ال دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے۔معلوم ہوا کہ
اس دور میں چھپ چھپا کر یہ غلط کام کیا جاتا تھا اور آئ کل علی الا علان ہور ہا ہے اور پھر تم
ائل جاتے ہیں کہ ہم نے دودھ میں پائی نیس ڈالا حالا تکہ سب کے سامنے ملاوٹ کی ہے
لیکن ملاوٹ کرنے والا اس لیے جا ہوجاتا ہے کہ میں نے تو دودھ میں پائی نہ ڈالے کی قسم
ائفائی ہے اور میں اس میں جا ہوں کو تکہ میں نے تو دودھ شر پائی نہ ڈالے کی قسم
اُنفائی ہے اور میں اس میں جا ہوں کو تکہ میں نے تو دودھ ڈالا ہے۔

پہلے لوگ اسے سادہ مجولے بھالے اور ایمان دار ہوتے ہے کہ دودھ دوہے سے
پہلے گائے بھینس کو پانی نہیں پلاتے ہے کہ کہیں ملاوث نہ ہو جائے اور اب استے چالاک
میں کہ دودھ دوہے سے پہلے بالٹی کوئی پانی پلاکر آ دمی کر لیتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ
میں کہ دودھ دوہے سے پہلے بالٹی کوئی پانی پلاکر آ دمی کر لیتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ
ہیں کہ دودھ دوہے بھانی نہ بالائی مکر خالص وودھ ہے بھانی

کہ دودھ دو ہے کے بعد بھینس بھی نہیں بہپان سکتی کہ یہ میرا دودھ ہے یا کی اور کا اور کا اور مشہور ہے کہ پاکستان میں تو اب خالص دودھ یا گئا، چھڑا بی سکتا ہے جو کہ دودھ والوں کی مجبوری ہے یا پھر داتا صاحب کے عرب پہلا ہور دالوں کو خالص دودھ پیٹا نصیب ہوتا ہے (لیکن دوتو سال کے بعد ہوتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر) ہے (لیکن دوتو سال کے بعد ہوتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر) قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے تہ ہیں کو براور خون کے درمیان سے خالص دودھ عطا کیا ہے۔

من بين فرث و دم لينا خالصا مباثغا للشربين .

حالانکہ دونوں چیزیں نجس ہیں محر ددوھ پاک بھی ہے خالص بھی اللہ تعالی تو نجاستوں کے مرکز سے خالص بھی نہیں محر ددوھ پاک بھی ہے خالص بھی نہیں نجاستوں کے مرکز سے خالص دیتا ہے اور یہ بے ایمان خالص دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھنے دیتے۔

سجان الله! جانور کماس بنولہ وغیرہ کماتا ہے تو ایک نالی میں خون بنآ ہے ووسری marfat.com یں کو براور تیسری میں پیشاب اور چوتی میں سے فالص دود ہ نکانا شروع ہوجاتا ہے اور مکسکے نہیں ہوئی وہ شین جواللہ نے ہر دود ہ دینے والے جانور کے پیٹ میں لگادی ہے کہ ایک طرف سے خون اور درمیان سے فالص دود ہو نکل رہا ہے اور تر آ رہا ہے دوسری طرف سے خون اور درمیان سے فالص دود ہو نکل رہا ہے آج تک ہزار تر تی کے باوجود سائنس نے ایسی ایک مشین بھی تیار نہیں کی اور نہ قیا مت تک کرسکتی ہے۔

فتبارك الله احسن الخالقين .

ملاوٹ ایجی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی آئے میں پائی ملا کرسکٹ تیار کیا جاتا ہے ملاوٹ ہے مراجی اور کارآ مد۔ آئے میں تھی ملایا تو پراٹھا تیار ہوگیا' ناقص کامل ہوگیا' آئے میں مٹی ملا دی تو کامل ناقص ہوگیا اور اگر آئے میں زہر ملا دیا تو آٹا بھی فنا اور کھانے والا بھی فنا' اس طرح عبادات الہید میں جب حضور علیہ السلام کی سنتیں اور توحید کھانے والا بھی فنا' اس طرح عبادات والہید میں جب حضور علیہ السلام کی سنتیں اور توحید کے ساتھ رسالت کی ملاوٹ ہوگئ تو ایمان ہے گا اور آگر عبادت میں ریا ہ و خمود کی ملاوث ہوگئ تو ایمان ہے گا اور آگر عبادت میں ریا ہ و خمود کی ملاوث ہوگئ تو عبادت بھی فنا اور کرنے والے کا بھی خانہ تباہ۔

اس سے ایک مسئلہ بیجی معلوم ہوا کہ جب بھی کامل اور ناقص ملتے ہیں تو نقصان ہیں ہوا کہ جب بھی کامل اور ناقص ملتے ہیں تو نقصان ہیں۔

ہیشہ کامل کا ہی ہوتا ہے ناقص کی تو قیمت بڑھ جاتی ہے جس طرح کہ پانی دودھ کے بھاؤ کہ کا کہ ہیر کی قدر بڑھے۔

ہیٹے لگتا ہے لہٰذا ناقص چا ہتا ہے کہ جس کامل جس کس ہوجاؤں تا کہ میر کی قدر بڑھے۔

حضور علیہ السلام کے غلاموا میجے العقید ومسلمانو! بدعقید ولوگ تو چاہتے ہیں تم سے مل جا کیں اور تمہاری قدر گھٹا کر اپنی قیمت بڑھا لیں مگر یا در کھواس جس نقصان ہم حال میں جہارا ہی ہے۔

ہیل جا کیں اور تمہاری قدر گھٹا کر اپنی قیمت بڑھا لیں مگر یا در کھواس جس نقصان ہم حال تہارا ہی ہے۔

بعض اوک (سنی) کہتے ہیں کہ گنتا خوں کے جلسوں میں جانے سے ہمارا کہوئیں مراتا کیونکہ ہم جانے ہیں غلط کیا ہے اور سیح کیا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ استے می مجددار ہیں تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟

ن بست روش مغیرال کم نیس اکسیر سے . آب مجی باتا ہے قبت ماتا ہے جب شیرے

### الجيئ بُر ي محبت كاارْ

جب صحبت کی بہتا ہیرہ برکت ہے تو کیوں نہ نظام الدین ادلیا محبوب اللی ہوکر فریدالدین کی بارگاہ بیل آئیں فریدالدین زہدالا نبیاء ہوکر فظب الدین کے دربار بیل آئیں معین الدین کی سرکار بیل آئیں معین الدین غریب نواز ہندالولی عطائے رسول ہوکر حضرت خواجہ عثمان ہاروئی کی چکھٹ پہماضری دیں جب بیہ مقبولان بارگاہ فداوندی صحبت کواتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ خودکامل ہوکر کسی نہ کسی ایکل کی گدائی بارگاہ فداوندی صحبت کواتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ خودکامل ہوکر کسی نہ کسی ایکل کی گدائی بارگاہ فداوندی صحبت کواتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ خودکامل ہوکر کسی نہ کسی ایکس کی گدائی فدائے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ مانا تو خدا ہے ہی ہے گر جس کواس نے بات کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ مانا تو خدا سے ہی ہے گر جس کواس نے فراز نا ہوائے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ مانا تو خدا سے ہی ہے گر جس کواس نے فراز نا ہوائے کی کامل کی خدمت میں لگادیتا ہے۔

ے خدا دیتا ہے پر دیتا ہے اپنے یار کا معدقہ سلطان العارفین کوبھی خدا ہے ہی ملائٹ محرکس طرح غوث اعظم کی چوکھٹ کے ذریعے ملاتیمی تو کہا!

یفدادشہردے کلاے متکسال کرسال میرال ہواں ہو مولائے شریف والوں کوسیال شریف سے ملا سیال شریف کوتو نے شریف سے ملا شرتپورشریف والوں کوکوٹلہ شریف سے کوٹلہ شریف کومکان شریف سے سے خداد بتا ہے پر دیتا ہے این کا صدقہ

نوح نی کا بیٹا ہوکر کری محبت میں بیٹھ جائے تو اس کا ذکر مقام لعنت پہ ہوتا ہے اور کتا ہوکر اصحاب کہف کے قدموں پہ بیٹھ جائے تو اس کا ذکر مقام مدح اور رحمت میں ہوتا ہے۔

و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید . القرآن پر نوح بابرال بنشست خاندان نوش م شد مگ امی امی برفت روزے چند ہے نیکال گرفت مردم شد (سعدی) میال محمد ما درم شد (سعدی) میال محمد ما درم شد الرحمة فرماتے ہیں:

یے جنگے بندے دی محبت یار وجویں دوکان عطاراں سودا بھاویں لیے نہ لیے طے اون ہزاراں مرے بندے دی صحبت یار وجویں دوکال لوہارال کپڑے بھادیں سنج سنج ہیے چتکال پہن ہزاراں

سمی عارف نے اچھی اور بڑی محبت کو کتنے عمدہ طریقے سے بیان فر مایا ہے۔

ے تاتوائی دور شوا از یار بد برتر بوداز مار بد

ماربد تنها جمی برجال زند یار بد برجان و برایمال زند

جب تک ہو سکے مُرے دوست کی محبت سے نیج کیونکہ بیسانی سے بھی زیادہ مُری ہے کیونکہ سانی تو صرف تیری جان مارسکتا ہے اور مری صحبت سے جان بھی مگئ ایمان بھی مگیا۔ مے محجوبلبل دوستی کل گزیں

بلبل کی طرح پھول کی صحبت اختیار کرتا کہ جنت کے پھولوں کاحق دار ہوجائے۔ گرتوستگ خارهٔ مرمرشوی چوبصاحب دل ری کو برشوی اگرتو پھر ہے تو صاحب دل کی محبت میں جا کرموتی ہوجائے گا۔ (مولا ناروم) تفیر کبیرج ۵ص ۲۷۳ یه امام رازی لکھتے ہیں کہ جب اصحاب کہف نے کتے کو وُحتكاركر بعدًانا حاباتواس في بول كركبا:

ماتريدون مني لا تخشوا جانبي انا احب اولياء الله .

مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ولیوں کو بھو کنے والے کتوں میں سے نہیں ہوں بلکہ کتا ہو کر بھی ولیوں سے محبت کرتا ہوں مم سو جاد 'میں پہرہ دیتا ہوں۔میال صاحب فرمات بين كته سفعرض كيا:

ب ند بی مجونکال نه بی ٹونکال نه بی شور مجاوال نیکاں وے سنگ زل کے کدھرے میں وی بخشیا جاوال امداد المشتاق ص ١٥٥ اور ص ١٠١ يه اشرف على تعانوى لكهة بيس كه أيك بزرك (حضرت جنید بغدادی علیه الرحمة) کی نظر ایک دن ایک کتے یہ پر می تو وہ کتا اس قدر

صاحب کمال ہوگیا کہ وہ آگے آگے ہوتا اور سارے شہر کے کتے اس کے پیچیے ہیں ہوتے اور جہاں وہ بیٹھنا اس کے اردگر دسارے کتے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے پھر لکھتے ہیں کہ جن کے فیصل وہ بیٹھنا اس کے اردگر دسارے کتے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے پھر لکھتے ہیں کہ جن کے فیصل سے ایک بدتر بین مخلوق ہی محروم نہیں رہتی بھلا اشرف المخلوقات (انسان) کیوں محروم رہےگا۔

من البیلئے ہیں کہ فیض کا بیسلسلہ مرنے کے ساتھ فتم نہیں ہوجاتا بلکہ وفقیر کی تقری میں اللہ وفقیر کی تجریب ہوجاتا بلکہ وفقیر کی تبریب بھی وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جواس کی ظاہری زندگی سے اور لکھا ہے کہ ہیں نے خود حضرت کی قبرید وہی فائدہ اُٹھایا جو حالیت حیات میں اُٹھایا تھا۔

### نوح عليه السلام كابيثا

لوگ کہتے ہیں اور علیہ السلام نبی ہوکرائیے بیٹے کونہ بچا سکے تو ولی تہمیں کیا فاکدہ دیں گئے ہیں کروں گا نہیوں کے غلاموں کی محبت کی برکت کے تو کتوں کوفیفن ال رہا ہے کہ میں عرض کروں گا نہیوں کے غلاموں کی محبت کی برکت کے انکار کردیا تھا اور کہا تھا: ہے کنعان اس لیے نہ بچا کہ اس نے نبی کی محبت کی برکت سے انکار کردیا تھا اور کہا تھا:

ساوى الى جبل يعصمني من الماء \_

"میں بہاڑی بناہ لے کریانی سے نی جاؤں گا۔"

معلوم ہوا نی کا بیٹا بھی ہو گر نیکوں کی محبت کا منکر ہوجائے تو نٹاہ ہوجا تا ہے اور کمآ اگر نیکوں کی محبت میں آجائے تو پچ جاتا ہے۔

صالح علیہ السلام کی اونٹن عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اور حضور علیہ السلام کی سواری کیوں جنت میں جائے گی؟ صحبت کی برکت ہے۔

جب جانور محبت نیکال سے فیض پارہے ہیں تو ہیں صدیق و فاروق کے قدموں پہرے کے مرے لے کیوں نہ قربان ہو جاؤں جو آج بھی نبی علیہ السلام کی محبت میں جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

تمام أمت كامتفقہ عقیدہ ہے كہ حضور علیہ السلام كے جسم اقدس كے ساتھ جو آج مثى اللہ مؤلى ہوئى ہے اس كی شان عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے كيوں؟ صحبت كی بركت ہے۔ كى بوئى ہے اس كی شان عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے كيوں؟ صحبت كی بركت ہے۔ كيا وجہ ہے كہ دريا تو پاك ہوتے ہی ہیں محر پاكپتن میں بابا فريد كے دريا كا " پتن"

بھی پاک ہے؟ فرید کے قدموں کی صحبت کی برکت ہے۔ یہ مثل سے ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا؟ در و دیوار بدل جاتے ہیں

حق باہوسلطان باہو تیرے طوسے پڑھن قرآن باہؤ کیوں؟ محبت کی برکت ہے حیدرآ باد دکن میں حضرت شاہ عالم علیہ الرحمة کے مزار پہایک طوطا تھا جس کو پورا قرآن یاد تھا' آپ اس سے دور قرماتے منظ وہ قبر سے باہر بیٹھ کرقرآن پڑھتا اورآپ قبر کے اندر سنتے بچرآپ قبر کے اندر سے پڑھتے اور وہ باہر سے بنآ۔

جانورد<u>ل ب</u>يصحبت كااژ

جب جانورمحبت اولیاء کافیض پارہے ہیں تو کون جانور ہے جو کہتا ہے صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔

حضرت مخدوم اشرف جہاتگیرسمنانی علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں ایک بلی رہتی تھی جتنے مہمانوں نے آتا ہوتا تھا'وہ اتن بارمیاؤں میاؤں کرتی تھی۔ایک دن ایک مرتبہ میاؤں کیا محرمہمان دوآ مکے' بیتہ چلا کہ دوسراروزے ہے۔

ابت ہوا کہ کمل کا اثر صرف انسانوں پر ہوتا ہے اور صحبت کا اثر ورو ایوار پر بھی ہو جا تا ہے جس جگہ تو م شود پر عذاب آیا تھا صحابہ کرام اٹھ کھنے نے اس جگہ سے پانی لے کر آٹا کا کوندھا تو حضور علیہ السلام نے آٹا استعال کرنے سے منع فرما دیا کہ بید عذاب والی جگہ کے پانی سے کوندھا کیا ہے حالانکہ جگہ نے تو گناہ نہ کیا تھا۔ وادی خسر میں سے دوران جج تیزی سے کوران می دعا کی تیزی سے کور گار جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں شیطان بیٹے کر حضور علیہ السلام کی دعا کی قبولیت یہ حسرت کے آئے و بہاتا رہا تھا۔

میدان مینی میں پھر کے ستولوں کو کنگرائی لیے تو مارتے ہیں کدوہاں شیطان تھہراتھا اوراس کی معبت بدگی محوسَت ہے کہ آج کک وہاں کنگر مارے جارہے ہیں حالا تکہ شیطان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ آج کک پھر کھانے کے لیے وہاں ڈکا رہے تو جب شیطان کی بڑی معبت کا بُراائر ہوجاتا ہے تو عمادالرحن کی اجھی معبت اجھا اثر کون نیس کرتی۔ سعدی فرماتے ہیں کعبہ کے غلاف کو کیوں چوہتے ہیں کیاوہ ریشم کے کیڑے ہے برآ منبیں ہوا؟ مراس لیے کہاس کو چندروز کھیے کی محبت نعیب ہوگئ۔

> ب جامهٔ کعبه را می پوسند او نه از کرم پیله نامی شد باعزيزك نشست روزك چند لاجرم همجو اوكرامي شد

حضرت مالک بن دینارعلیہ الرحمة كا ایک آتش پرست ہے وجود باری تعالی کے متعلق مناظرہ ہو گیا' آتش پرست نے کہا! ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس کا ہاتھ نے گیا' وہ سچا جس کا جل گیا' وہ جھوٹا۔ چٹانچے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور آ ک میں ڈال دیا محوری در بعد ہاتھ نکا لے تو دونوں ہاتھ سجے سلامت نکلے آپ بوے جران ہوئے کہ یااللہ! بیکیا ماجرائے میں نے سترسال تیری عبادت کی ہے اور اس نے ساری عمر آگ کی ہوجا کی ہے پھر بھی دونوں کے ہاتھ جلنے سے نیج سمئے تھے ہوا دجہ بیہ ہے كەن كا باتھ تيرے باتھ ميں تھا'اس كوكبواگر سے جھوٹ كى بيجان كرنى ہے تو عليحدہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے مجرد کھے کیے بچتا ہے لیو تیرے ہاتھ کی برکت تھی کہ نے کیا۔ ے ہر کہ خواہد ہم نشینی باخدا

اور نشیند در حضور اولیاء

نكات فيفن صحبت

المرت ارائيم عليه السلام نے جب الى بت برست قوم كور فر ماكر ترك كيا: واعتزلكم وماتعبدون من دون الله . توالله تعالی فرما تا ہے:

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبناله اسحاق و يعقوب \_ ہم نے اس کے بعدا براہیم علیہ السلام کو الحق علیہ السلام اور یکی علیہ السلام جیسے عظیم

المرتبت فرذندعطا فرمائے۔

ان مقامات کو بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نظامی دوران سفر سنج ان مقامات کو وموتد ومويد كرت من بيكول بدهنور عليه السلام في موقع به marfat.com

دورانِ سغر پڑاؤ کیا ہوتا تھا۔

ے تیراسک در جو ندل سکا تیرے راہ گزر کی زبین سمی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جودہاں نبیس تو یہیں سمی

ہے۔۔۔۔۔امام احمد بن طنبل علیہ الرحمة مدینہ کے راستوں کے ذروں کو چومنے تھے صرف اس کیے کہ حضاور علیہ السلام کے قدم ان پر سکے ہوں گے۔

جڑ .....روح البیان میں ہے کہ ایک آ دمی ایک ری کوآگ نگانے کی کوشش کررہا تھا گراس کوآگ نہ لگ رہی تھی سوچ میں پڑ گیا آخر انکشاف ہوا کہ جس اونٹ کے گئے میں بہری تھی اس برسوار ہوکر کسی نے دس جج کیے ہیں۔

يتازن والعجى قيامت كى نظرر كھتے ہيں

خواجه باقى باللداور نانبائي

بنواجہ ہاتی باللہ نے نا نبائی کوخوش ہوکر فرمایا ما تک کیا ما نگا ہے؟ سادہ آدمی تھا اس نے کہا اپنے جیسا بنا دیں آپ نے توجہ فرمائی اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو لوگ بہچان نہ سکے کہ ہاتی باللہ کون ہے اور نا نبائی کون ہے۔ اقبال کہتے ہیں مدرا فروز د مرا درس حکیمان فرنگ سینہ افروخت مرا صحبت صاحب نظرال

مر نانیائی فیض کا دریا برداشت نہ کرتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا اور خواجہ باتی باللہ قائم و دائم ہتے۔ چٹا نچہ تین دن کے بعد نانیائی جال بحق ہوگیا۔ بیاتوجہ جوخواجہ نے نانیائی پہ فرمائی صوفیائے کرام اس کو توجہ اسحادی کہتے ہیں کہ جہاں توجہ کنندہ (مرشد کال) مرید کے ظاہر کو بھی بدل دیتا ہے اور باطن کو بھی۔ ظاہر کو تو ہم بھی بدل لیتے ہیں بھی کسی کی نقل اُتاریائے ہیں بھی کسی کی محراللہ والے صرف قالب بی جیس قلب بھی بدل کے رکھ دیتے

بير-

مع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ماری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ایک مرکز یہ مگانے کے لیے آپ آئے کشتیاں پارلگانے کے لیے آپ آئے برم کونین سجانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اُجالا کر دے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ناخدا بن کے اُبلتے ہوئے طوفان میں ناخدا بن کے اُبلتے ہوئے طوفان میں نسبنت کی اہمیت

بڑے بڑے وہ بین اور توت بھارت وساعت میں اپ آپ کوسب ہے آگے اور سے آگے اور سیحے والے نبیت وتعلق نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کی نظر میں بہرے کو نگے اور اند صح قرار پائے اور اپ آپ کوعقل کل سیحے والے اللہ کے مجبوب کے قدموں سے اند صح قرار پائے اور اپ آپ کوعقل کل سیحے والے اللہ کے مجبوب کے قدموں سے نسبب غلامی کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے عقل سے کور سے ظہر ۔ (صم بہ کہ عصمی فیسم لا بعقلون) بلکہ چلتے پھرتے اور کھاتے پیٹے بھی مردہ تھ ہم مردہ تھ ہم مردوں سے مراد کافر غیسر احباء 'فانك لا تسمع الموتی) تفایر میں ہے کہ ان مردوں سے مراد کافر بیں۔ کیا یہ واقعی اند سے 'ہرے کو نے 'ہرے عقل اور مردہ تھ ؟

ہے ہوچنے کی بات اسے بار بارسوچ اور جن کونسبت غلامی حاصل تھی' ان کے جسموں کے ٹکڑے بھی ہو گئے' ان کے جنازے بھی پڑھے مجئے' ان کو ڈن بھی کر دیا گیا' عور تمیں ہوہ' بچے بیتم اور ورافت تقسیم ہوگئی محرفر مایا:

بل احياء ولكن لايشعرون ـ

'' وہ زندہ ہیں گرحمہیں ان کی زندگی کاشعور نہیں ہے۔''

پېلوں کوزنده نه کېو وه تو مرده بین اور د دسروں کومرده نه کېو وه تو زنده بین \_

ے موت کو سمجھا ہے غافل اختام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی

جس غلام کوحضور پاک مُنْ اللِّلِمُ ہے نسبت غلامی نصیب ہوئی وہ سب کا آتا بن گیا' کعبہ کی حصت یہ کھڑا ہو گیا اس کے قدموں کی آ واز جنت میں پہنچے گئی پہلے ہر کوئی اس کو غلام کہتا تھالیکن جب حضور پاک منافظ نے اس کوغلام بنایا تو سردارعمر بن خطاب بھی اس کو سیدنا بلال کہہ کر بکارنے گئے۔

جن جوڑوں کو حضور پاک منافظ کے قدموں سے نسبت ہوگئ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نے ساتھ جانے سے معذرت کرلی مگرجسم کے کپڑے اور باؤں کی تعلین عرش پیساتھ جارہی ہے۔

كاغذاك بن موتا ہے اس كے مجھ جھے يہ آپ پكوڑے ركھ كر كھاتے ہيں اور كاغذ گندی تالیوں میں مچینک دیتے ہیں اور اس کاغذ کا دوسرا حصہ قرآن کا ورق بن جاتا ہے اس کو چوما جاتا ہے کیونکہ اس کو کلام اللی کے ساتھ نسبت ہوگئی ہے۔لکڑی ایک ہی ہے اس کی کری بنتی ہے جس پہآ پ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی رحل بنتی ہے جس پہ قر آن رکھا جاتا ہے اس کو چوم کراو کچی جگہ بدر کھتے ہیں جہاں قرآن وہیں رحل ایک کپڑے کا پاجامہ ایک کا غلاف وہ پہنا جائے یہ چو ما جائے پھر بھی نسبت کا انکار؟

خدانے آگ کوفر مایا:

ينار كوني بردًا وسلامًا على ابراهيم .

ابراہیم علیہ السلام کے ول میں خیال آیا' موٹی! میں تیراظیل ہوں اور تو مجھ سے خطاب کرنے کی بجائے آگ کوشرف ہم کلام عطا کررہا ہے؟ اشارہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی ہمی ہ کے سے خاطب موا موں؟ پیارے! تیری بی نبیت کی وجہ سے تو آگ سے

مخاطب مور ما مول۔

الله تعالیٰ رب العالمین ہے ساری زبانوں میں کلام فرماسکتا ہے لیکن عربی زبان کو منتخب فرمانے کی وجہ کیا ہے حالا تکہ انگاش ہر جگہ ہوئی جاتی ہے اردو بین الاقوامی زبان ہے پنجابی الله کے بہ شار ولیوں کی زبان ہے مگر قرآن کی زبان عربی کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قرآن کی زبان عربی ہے مجوب مرفق کی زبان عربی ہے تو قرآن بھی عربی میں صاحب قرآن کی زبان عربی ہے مجوب مرفق کی زبان عربی ہے تو قرآن بھی عربی میں آنے لگا۔

نمازاگرائی زبان میں پڑھو گے تو قبول نہیں ہے جاہے ہر حرف کی سمجھ آتی رہے گر رسول پاک کی زبان (عربی) میں پڑھو جاہے ایک حرف کی سمجھ بھی نہ آئے گر قبول ہے کیوں؟ اللہ کواپنے نبی کی نسبت والی ہرشکی ہیاری ہے۔ تنہیں اپنے طوطے مینا سے چونکہ بیار ہوتا ہے اس لیے وہ بولنا ہے تو جاہے خود بھی اپنی بولی نہ سمجھ گروہ بیارا ہی لگتا ہے۔

ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کے ہور دا بیان چنگا لگدا ای شیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ای شیں سوہنا ایہ و چیہا جگ و چول لبعدا ای شیں کہیا آپ فدا جبر شیلا تو جا میں میرے نبی نول لیا عرش سخدا ای نبی

#### يهود ونصاري كونسبت كافائده

یہودیوں اور عیسائیوں کے کافر ہونے میں کیا شک ہے لیکن پھر بھی ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز اور ان کا کھانا جائز اس کی وجہ علماء کرام یہی بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرح سے کسی نہ کسی نہی کے ساتھ انہوں نے اپ آپ کو مغسوب کر رکھا ہے۔ یہودی موٹی علیہ السلام کی طرف اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اگر چہ جھوٹی نسبت کا بھی ان کو فائدہ ہو گیا کہ ان کا ان کا نہیں مگر ہے تو سہی لہذا ان کی جھوٹی نسبت کا بھی ان کو فائدہ ہو گیا کہ ان کا ذہ بو گیا کہ ان کا بھی مال اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز۔ اگر چہ

ان الذين يكفرون بالله ورسله ..... اولتك هم الكفرون حقا .

عيراس الداره لكالوكم كي نبت كامقام كيا بوگاار عدا تو الني ربوبيت كوجى التي مجوب تلفي كنبت سے بيان فرما تا ہے۔
واذ قبال ربك للملائكة . ادع الى سبيل ربك . وما كان ربك نسيا .
وما كان عطاء ربك محظورا . فلاو ربك لايؤمنون تيرارب تيرارب تيرارب تيرارب تيرارب تيرارب ما كملك .
سبحان الله ما اجملك ما احسنك ما اكملك .

تحقے مہر علی تحقے تیری ثناء عمتاح اکھیاں تحقے جا کڑیاں

الجھی نسبت کی مثالیں

معمولی شکی کومرکار سے نسبت ہوجائے اگر چہ خاک کے ذرب ہی ہوں مگر عرش معلیٰ سے افسل ہوجا کی اگر چہ چڑے کا جوتا ہوء عرش سے اوپر جائے ایسا کیوں ہے اس معلیٰ سے افسل ہوجا تیں اگر چہ چڑے کا جوتا ہوء عرش سے اوپر جائے ایسا کیوں ہے اس کی نکارت لیے کہ تکر ہ جب مصاف ہوجائے معرفہ کی طرف تو وہ بھی معرفہ ہوجاتا ہے اس کی نکارت ختم ہوجاتی ہے۔

کون جانتا تھا پرویز مشرف کیا بلا ہے نسبت حکومت ملی تو پوری دنیا ہیں مشہور ہوگیا۔

نبست ہی کی وجہ ہے کہ پانی دودھ کے بھاؤ بگتا ہے کتے کو جنت ملتی ہے اور نیمن سو

نوسال تک وہ کتا ولیوں کی چوکھٹ کی نسبت کی برکت سے بھوکا بیاسا بیٹھا رہا ورنہ ولیوں

کے دشمن کو تین دن بھوکا بیاسار کھو چو تھے دن اکثر کر کیلا نہ بن جائے تو جھے پکڑلیتا۔

قرآن میں جہاں بھی اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر آیا

ایک ایک آیت میں گئ گا ارسیقولون فیلنة رابعهم کیلهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم ویقولون سبعة والمنهم کلبهم ویقولون معمدة سادسهم کلبهم و یقولون سبعة والمنهم کلبهم و اگرکوئی آپ سے پوچھے کرالال بنرے کا کیا حال ہے اور آپ جواب میں کیں وہ marfat.com

وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.

وہ ولیوں کی چوکھٹ پہ باز و پھیلا کر بیٹھار ہااور تین سونو سال بیٹھار ہا۔
جولگن میں تیری نکل مجئے وہ ڈرے ندور یائے پُر خطر سے
مجھے کود آتھوں کو بند کر کے نہ آر دیکھا نہ پار دیکھا
۔ ہم سے نہ بوچھ کہ کدھر بیٹھ مجئے
۔ ہم سے نہ بوچھ کہ کدھر بیٹھ مجئے
تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ مجئے
د حضرت داغ جہاں بیٹھ مجئے بیٹھ مجئے ،

۔ وقت کے چنگیز چلاتے رہے خنجر ہم شکر کے سجدے تہہ شمشیر کریں گے ب ساختہ تیرے بھی نکل آ کیں گے آ نسو ج بیش تجھے تیری ہی تصویر کریں گے

نسبت صحابيت

ایک مال کے دو بیٹے ہیں گئے مت جدا جدا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہے دوسر اور در کا گدا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام سے نبیت صحابیت نصیب ہوتی ہے تو جن جانوروں کے قدموں کی خاک کی قتم یاد فرما تا جن جانوروں کے قدموں کی خاک کی قتم یاد فرما تا ہے۔ (والعادیات ضبعًا) اور وہ بھی انسان ہیں جو اس نبیت سے محروم ہیں تو ان کو فرمایا گیا اور آندک کا لانعام بل ھم اصل یہ تو جانوروں ہے بھی گئے گزرے ہیں۔

۔ محمد کی نبست بدی چیز ہے خدا دے بیانعت بدی چیز ہے

مندہ نالہ پلیدی ونجاست کا مرکز ومنبع ہے مگر جب دریا ہے نبست ہو جاتی ہے تو دریا سے نبست ہو جاتی ہے تو دریا اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ کتا ہو کر ولیوں کے دامن سے دابستہ ہو جائے تو نبست marfat.com

ے محروم انسان دوزخ میں اورنسبت والا کتاجنت میں۔

ے بھریا جہاز ولایت والاتے مارے سدمہانا پڑھ لوکلمہ رکھ لوسنت جس نے جنت جانا

میر محرومی نہیں تو کیا ہے ونیا داروں کی تعریف کرواور کہو کہ فلاں چوہدری ہوائی ہے کہ اس کھر سے روز اندسوافراد کھانا کھاتے ہیں اور داتا تینج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے دئل ہزارافرادروزانہ مفت میں کھانا کھا کیس تو داتا کی سخاوت کا انکار کرو۔خواجہ کے در پر پورا ہندوستان بلیا تو اس کی سخاوت کی بات نہ کرواور خوث اعظم کا ذکر نہ کروجس کی گیار ہویں شریف سارے جہان میں منائی جارہی ہے اور ساری ونیا بل رہی ہے۔

اسیں ایویں نمیں ولیاں وا در ملدے رب ملن وا ولی سبب ہندا کوئی طے تقدیر بدلان والا ہتھ ولی دے معاملہ سب ہندا جیہوا عمر وج کم نہ ہو سکے بوئے ولی تے کم اور جھب ہندا سوگز رسہ تے سرے سے گڈیارؤ جدے ولی ہووے اور ے دب ہندا

محر کی نسبت بردی چیز ہے

محرعلی پاکتان کا حکران ہوائے کرکٹ دیکھنے لگا ول میں شوق پیدا ہوا کہ چار بلے لگائے بلہ ہاتھ میں لیا ابھی دونی لگائے تھے کہ شوق پورا ہو گیا وہی چاررو بے والا بلا جس کو محرعلی کا ہاتھ دگا وولا کھرو بے کا بک گیا تو جس کو مدینے والے کا ہاتھ دلگ جائے وہ کیوں ندانمول ہوجائے اور جس کا ہازارِ مصطفیٰ ظاہر میں سودا ہوجائے اس کو کون خریدے اور جوزلونِ مصطفیٰ ظاہر میں ساری دنیا کے سامان کی کیا اہمیت

 ی منم خاک در کوئے محمد قلیل نوک شمشیر نگابش رائبی رنج وغم کافور کر دے نبی کی کالی زلفوں کا تعمدق حضرت جنید نے اس نسبت کا احترام ہی تو کیا تھا جس نے ان کو رستم زماں (پہلوان) سے قطب دورال بنادیا۔

اعلیٰ حفزت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سیدا گر بدھمل بھی ہوتو اس کی اصلاح پیار سے کرواور بوں سمجھو کہ لل ہے جو غلاظت میں تتھڑ گیا ہے اس کو دھوئیں گے تو پھر لعل کا لعل ہی ہے۔

(وصلى الله تعالى على محمد (الله الله على محمد الله على الله و جماله وجوده و نواله و الله و الله في كل حين و ان بعدد معلومات الرحمن)

یہاں پاک صدیت پاک بھی یادر کیس کرحضور علیدالسلام نے ارشادفر مایا: من تشبه بقوم فہو منہم (او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیه وآله وسلم)

"جوائے آپ کوکی توم سے (منسوب کرلے) مشابہ بنائے وہ انہی ہیں سے ہوگا تو جس طرح المدء مع من احب والی صدیث کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنتوں اور اداؤں کو اپنانے والے قیامت کے ون حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں مے اسی طرح مسلمان ہو کر غیر مسلموں کا فروں اور ہندوؤں کے تہوار منانے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں مے چونکہ نسبت کی رحمت کو بیان کیا ہے تو نسبت کے بعید حروف کے ساتھ ہوں مے چونکہ نسبت کی رحمت کو بیان کیا ہے تو نسبت کے بعید حروف "بسنت" کے اندر پائے جاتے ہیں اور بسنت کا زوروٹور بھی ہے لہذا بہتر ہے کہ اس

خطاب میں خمی طور پرنسبت کی رحمت سے ساتھ بسنت کی اعنت کو بھی بیان کر دیا جائے۔یا پول مجھو کہ اچھی نسبت بیان ہو چکی اب کری نسبت جس کی ایک بدترین مثال بسنت ہے لہٰذا موقع محل کے مطابق اس کی چند قباحتیں ملاحظہ ہوں۔

#### بسنت ایک لعنت

ارشاد بارى تعالى ب:

وات ذاالقربى حقة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . ان السبنريس كانوا اخوان الشياطيس وكان الشيطن لربه كفورا . (بني اسرائيل:٢٧-٢١)

"اوررشته داروں کو ان کاحق دوادر مسکین اور مسافر کواور فضول نداُڑاؤ بے شک فضول اُڑائے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کابڑا ناشکراہے '۔
موائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے ول سے احساس زباں جاتا رہا

#### فضول خرچی

بسنت کے جوار نا ہموار میں اگر کوئی اور خرابی نہ بھی مانی جائے تو اس میں ذہردست من فضول خربی الیی بُر ائی ہے کہ اس کی قباحت اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کی جائے کہ یہ انسان کو شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب شیطان بھائی ہو جائے تو ایسے بھائی کے ہوتے کسی اور وشن کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے۔ ان الشیطن للانسان عدو مبین ۔ حالانکہ اس میں وقت کا شدید فیائے ہے اور وقت الی فعت ہے کہ جس کی قرآن میں رب العالمین نے تم یا و فرمائی ہے۔ (والعمر) مشرکین اور بدتر مرائی ہے۔ (والعمر) مشرکین اور بدتر مرائی ہے۔ (والعمر) مشرکین ہے ہندو کچر کو فروغ ملا ہے جو بدات خودایک شدید گناہ ہے۔ یہ مارا ہونے کی حیثیت سے ہمارا میں ہونے کی حیثیت سے ہمارا میں ہونے کی حیثیت سے ہمارا خوان ہے کہ ہم اینے معاشرے سے ہندو کچر کو دُور رکھیں اور ارشاو نبوی ہے:

خالفوا الیہود والنصولی ۔

#### '' يېود ونصاري (لعني غيرمسلمو**س) کې څالفت کرو۔''**

حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام الکھ فااور اہل مدید کونو روز اور مرجان کے تہوار منانے سے منع فر مایا تھا اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے خوشی کے اظہار کے لیے ہمیں عیدالانکی اور عیدالفول کے دن عطافر مائے ہیں جن میں اہل اسلام کے لیے عباوت کے ساتھ ساتھ خوشی اور تفری کی انظام بھی موجود ہے۔

آب (مُنْ اللهُمُّ) نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جوتوم کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت کرے گئے ۔ بسنت منانے سے کرے گئ آخرت کے دن وہ اس کے ساتھ بی اُٹھائی جائے گی۔ بسنت منانے سے ہندوقوم کی مشابہت اور اس کے کلجر کے فروغ کا شدید خطرہ ہے۔

ہرسال کی ہے گناہ افراد اور معموم جانیں گئے پہ ڈور پھر جانے سے مکانوں کی چھتوں سے گرجانے سے اور پنتگیں کو متے ہوئے سر کول پہ حادثات کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں جن کے آل کی ذمہ داری اس غیراسلامی تہوار کوفروغ وینے والوں پر ہوتی ہے۔ پر کتنا بڑا گناہ ہے۔ فیکانما قتل النام جمیعا ایک جان کو بے گناہ ضائع کرنا ساری انسانیت کوتل کرنے کے مترادف ہے۔

### جمعه مسلمانوں کی عیداور بسنت مندووں کی

جعد کو جومسلمانوں کی عید ہے (الجمعة عید المسلمین) جب جعد کی چھٹی ہوتی تھی تو تمام بسنے اس غیراسلامی تہوار میں کھوکر ہندوؤں کی عیدمناتے مناتے اپنی عید بحول جاتے سے نہرو جاتے سے اس خیراسلامی کو کر ہندوؤں کی عیدمناتے مناتے اپنی عید بحول جاتے سے اس سے نہرو اور گاندھی تو خوش ہوتے ہوں سے کہ مسلمان ہو کر اپنا جعد چھوڑ رہا ہے اور ہمارا تہوار منا رہا ہے اور امان تیرے آقا (اکا تھیا) کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میراکلہ پڑھے والا ادھر میرامیلا دمنا تا ہے اور ادھر جعد ضائع کر کے میرے دشنوں کا تہوار بھی مناتا ہے۔ اور ادھر جعد ضائع کر کے میرے دشنوں کا تہوار بھی مناتا ہے۔ یہ اسلمان اللہ بایر ہمن رام رام

ے دورگی چھوڑ دے کیک رنگ ہو جا مرامر موم یا پھر سٹک ہو جا marfat com باپ بینے کونماز نہیں سکھا تا اور پیچا ڈالنے کا طریقہ سکھارہا ہے وہ بھی والدین تھے جو اپنے نتھے منے بچو اپنا سب کچھ جہاد کے اپنے نتھے منے بچوں کو مکواریں وے کرمیدان جہاد میں بھیجتے تھے اور اپنا سب کچھ جہاد کے چندے کے لیے وقف کر دیتے تھے اور آج ریبھی والدین ہیں کہ بیچ کو ہندو کا تہوار منانے کے لیے خود میں و دے رہے ہیں۔ اقبال نے تھیک بی تو روتا رویا ہے:

ے شب گریستم پیش خدا زار مسلماناں چرا خوار ندو زار ند دار مسلماناں چرا خوار ندو زار ند دار ند

جھے آ واز آئی تو نہیں جانتا کہ بیقوم دل تو رکھتی ہے گراس میں محبت محبوب خدا (مُنَافِیْظ) کی نہیں بلکہ خدا کے دشمنوں کی رکھتی ہے۔

ے میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے

#### <u>شیطان کی آ مد</u>

ہمارے بزرگوں نے ۱۹۲۷ء میں شیطان کو پاکتان سے نکال باہر کیا وہ واپس آنے کے لیے برا بے تاب تھا ہمی وا مجمی وا مجمی کا فرف سے آنے کی کوشش کی اور بھی چھمب جوڑیاں کی طرف سے گرند تو زندہ دلان لا ہور نے اس کو واپسی کا راستہ دیا اور نہ شہرا قبال والوں نے آخر کا رقصور کی طرف سے اس کو آنے کا موقع مل کمیا۔ (پاکستان میں بسنت کا قادتھوں سے ہوا ہے)

پر کاہنہ ہے ہوتا ہوالا ہور آیا اور پاکتان کے دل لا ہور پر بقنہ کر کے بیٹھ کیا۔

بول پوڑھوں اور جوانوں کو اپنا غلام بنالیا اور ایبا کہ خدائی عبادت کو چاہے بعول جا کیں

مرشیطان کی لگائی ہوئی اس ڈیوٹی کوئیں بھو نے۔ پوتے سے لے کر دادے تک تین

سلیں چھوں پہ چڑھ کر تاج رہی ہیں اور ''آئی ہو' آئی ہو' کے نعرے لگ رہے ہیں۔

میں نے کہا' کیوں نہ ہوآ ہے کہ میکا فروں کی رسم ہاور اقسمنا المسشو کون نبوس

میں نے کہا' کیوں نہ ہوآ ہے کہ میکا فروں کی رسم ہاور اقسمنا المسشو کون نبوس

میں ان کہا' کیوں نہ ہوآ ہے کہ میکا فروں کی رسم ہاور اقسمنا المسشو کون نبوس

نجس شی سے بوئی تو آئے گی خوشبو جاہتا ہے تو غیر سلموں کا دامن مجوز دے اور داتا عنج بخش کے دربار میں آ اور وہ کام کر جو مجبوب خدا نا اور کے اولیاء اللہ نے کیے اولیاء اللہ نے کیے اور وہ چموں یہ چڑھ کر بوکا ٹائبیں کرتے تھے بلکہ مجد میں آ کراپنے رب کی عبادت کرتے ہے۔ وہ چموں یہ چڑھ کر بوکا ٹائبیں کرتے تھے بلکہ مجد میں آ کراپنے رب کی عبادت کرتے ہے۔

> ۔ یکی معبد یکی گلزار جنت ہے ۔ علے آؤ مسلمانو! یہی تخب محمد نظام ہے

ادر جہال تنمن سلیس مکانوں کی چھتوں یہ ناج رہی ہوں وہاں سے شرم و حیا اور غیرت کا جناز وہیں نکلے گا تو اور کیا نکلے گا۔

نوجوانوں کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں ماں کہتی ہے کھانا کھا لو وہ کہتا ہے کھیر اماں! میرا پیچا پڑ کیا ہے اذان ہوگئی ہے مراس کا ابھی پیچا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا جب فرشتے قبر میں آئیں اور سوال کریں مین دہل تیرارب کون ہے؟ تو ان کو بھی یہی جواب دینا کہ تم ہر جاؤ' میرا پیچا پڑا ہوا ہے۔

: درگول کی آ مدیدلا مورنے وجد کیا مگر .....

بزرگوں نے لاہور کی سرز مین پہ قدم رکھا تو لاہور وجد کرنے لگا کہ میرے اوپر گئے۔
بخش آگیا، شاہ محمز فوث آگیا، میاں میر آگیا، شاہ عنایت قادری آگیا، بیر کی آگئے۔
لاہور بزرگوں کے قدموں کو چوم کراپ مقدر پہ ناز کرنے لگا گرآج ہم نے اپنے کردار
سے صرف لاہور کو بی شرمنڈ وہیں کیا بلکہ بزرگوں کی روحوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ آج
لاہور کے بارے بی جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اس طرح کی کہ زندہ ولان لاہور نے
استے کروڑ رو پیر بسنت پہ اُڑا دیا، اتن معصوم جانیں ضائع ہو گئی بزرگان وین کو دیکھ کر
لاہور دوسرے شہروں پر ناز کرتا تھا اور ہمارا کردار دیکھ کر لاہور نے اپنا سرشرم سے جمکالیا

روں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہوافغان بھی ہو تم سمی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو marfat.com وضع میں تم ہو نصاری تو تمرن میں ہنود میمسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

دوستو بچواور جوانو! اپنے آتا ( اُلاہِمُمُا) کی سیرت کو اپنا کر ہی تہمیں عزت السکتی ہے ۔ حضور پاک اُلاہُمُمُ کے اقوال وافعال اور قواعد واصول کو چھوڑ کرعزت نہیں مل سکتی کیونکہ اللہ نے ساری عزتیں حضور پاک المُرَامُمُمُ کے قدموں میں رکھ دی ہیں۔

تیری پینگ کی ڈورٹوٹے گی تو گھوئی تھماتی آخرکار زمین پہ ہی گرے گی اور حضور
پاک نا بھی ہے تسبت ٹوٹ گئی تو پھرتو سیدھا جہنم میں گرے گا۔ نماز کا نداق تم اُڑاؤ' داڑھی
کی تو جین تم کرواور ہم اگر ہندو کے اس بد بودار تہوار کی مخالفت کریں تو تم ہمیں دقیانوں
کہؤ ہمیں جو چا ہو کہو گرمسلمان ہو کراپی نی کی سنتوں اور اداؤں کا نداق تو نداڑاؤ کیونکہ

آج نبیں تو کل قیامت کے دن تو تہ ہیں ان سے واسطہ پڑنے والا ہے پھر بہب سر محشر وہ پوچیس سے نکا کر سامنے کیا حساب جرم دو سے تم خدا کے سامنے

تیری ڈورکس مرد کامل کے ہاتھ ہیں ہونی چاہیے جوٹوٹ کر کرے بھی تو مدینے کا گلیوں میں گرے نتم تو کافروں کے تہوار منارہ ہواوراس خوشی ہیں پینک بازی اور دیگر خرافات میں اپنی کمائی ضائع کر رہے ہواور ہندوخود تہہیں پینک بنانے کی فکر میں ہے کہ کس کس کس کو کہاں سے کا فے اسلام کے باغیو! تم موافقت کرتے ہوتو ہندوؤں کی اور خالفت کرتے ہوتو ہندوؤں کی اور خالفت کرتے ہوتو ہندوؤں کی اور خالفت کرتے ہوتو ہندوؤں کی اور اپنے دین اسلام کی؟

کتے کم ظرف ہیں یہ خبارے چند پھوکوں بیں پھول جاتے ہیں چند پھوکوں بی پھول جاتے ہیں چند پھوکوں سے پھٹ ہیں کتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں ہد بختوا ہندو کا تبوار آ جائے تو تنہیں جد جیسی عبادت بھول جاتی ہے انٹریا کی فلم آ جائے میں قرآن پڑھتا یا دنیں رہتا ہم پڑید کو پُرا کہتے ہوئے شرماتے کیوں نہیں اس نے تو ایک بار دس مرم کو اسلام کا غراقی اُڑایا اور تمہارا روزانہ کا یکی کام ہاس پر لعنت سیجے ہوؤرا اسینے کریاں میں بھی جھا کے کرد کھو قربان جاؤں اس اللہ کے جوسب بچھ

#### و کیه کرعلی کل شک قد ریر موکر مجمی جمیس مجونبیس کہتا۔

ہم دو بندے ہیں جودن رات گناو کرتے ہیں بدوہ آتا ہیں جوسب بخش دیا کرتے ہیں

# كيابيكشميرك شهيدول سے غدارى نہيں

کشمیر بول کے ساتھ بوم بیجہتی بھی مناتے ہو ہندو کے ظلم کی ندمت بھی کرتے ہو اوراس کا نہوار بھی مناتے ہو اگر واقعی تہہیں کشمیروفلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ہے تو بسنت منانا بند کرواور یہ کروڑوں رو پیر جہاد فنڈ میں جمع کراؤ تا کہ اس رقم کا اسلم خرید کرمجام بین کودیا جائے اوراس سے لاکھوں ہندوؤں کوفنا فی النار کیا جائے۔

کیا تہمیں معلوم نہیں بیدها کہ جوتم ڈور کے طور پراستعال کرتے ہوئیدا نڈیا ہے آتا ہے تم تواس کو ہوا میں اُڑا دیتے ہواور ہندواس سے بم بتا کرمسلمانوں پہچلا دیتا ہے۔ کیا ریموسمی تہوار ہے؟

چلو مان لیتے ہیں کہ اس تہوار کا غد ہب سے کوئی تعلق نہیں کیان کیا جمعہ کی نماز اور پنج گانہ نماز کا بھی غد ہب سے کوئی تعلق نہیں؟ فضول خرچی وقت کا ضیاع اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ان سارے کا موں کا بھی غد ہب سے تعلق نہیں ہے؟ ارے غافل مسلمان نوجوانو! مسلمان کے ہرکام کا غد ہب سے تعلق ہوتا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ناچنا' فائرنگ کرنا' آ وازے بلند کرنا' نہ خور سونا اور نہ دوسروں کو آ رام کا موقع دینا' کیا ان ساری باتوں کا غرب سے تعلق نہیں ہے؟

بعض لوگوں کوتو اس شیطانی کام میں فائدے بھی دکھائی ویتے ہیں۔مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پیزگ بازی سے نظر تیز ہوتی ہے۔

اندھے کواندھرے میں بڑی وُور کی سوجی

میہ فائدہ نظر آ سمیا اور ہزاروں نقصانات نظر نہ آئے فائدے تو شراب اور جوئے میں بھی ہیں۔

> قل فيهما الم كبير و منافع للناس marfat.com

ہرشنی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے مگر ہم تو خدا ورسول کے احکامات کے پابند ہیں اور ہماری دنیاو آخرت کا فائدہ اس میں ہی ہے۔

احادیث مبارکه

باب الاعتصام بالسنة مشكلوة شريف من به كه تمن فض الناس (الله تعالى كو سب سے زیادہ نابسند) ہیں ایک ان میں سے وہ ہے جو مبتسے فسسی الاسلام سنة الجاهلية جومسلمان ہوكر بھی جاہلیت والاطریقہ اپنائے۔

آج کامسلمان بیبود و ہنوڈ نصاری ومشرکین کے طریقے اپنا کرائے آپ کوتر قی یا فتہ سمجھ رہا ہے جبکہ حضور پاک مُنافِظ نے فرمایا:

لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل - اگرموى عليه السلام بهى (بفرض محال) ظاهر موجائي اورتم مجمع چهوژكران كے يجھے چل پڑوتوتم راوراست سے بحثك محے -

ایک صدیث میں ہے:

ولوكان (موسى) حيا وادرك نبوتي لاتبعني .

اگروہ (موکی) زندہ ہوکر آجا کمیں اور میری نبوت کا زمانہ پالیں تو وہ بھی میری بی اور میری نبوت کا زمانہ پالیں تو وہ بھی میری بی ابتاع کریں سے جب یہود ونساری جن کی پیروی کو آج ہم دنیوی ترتی کا ہا عث بجھ رہے ہیں ان کے جب یہ کو گئی اگر آجا کی تو ہمارے آقا بالی کی پیروی کیے بغیران کے لیے کوئی جارہ کا رنبیں تو ہمیں ان گراہوں کی پیروی کب نبجات دے متی ہے۔

حضورعليدالسلام كاارشادي:

لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لماجئت به.

تیم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تعلیمات کے مطابق نہ ہوجا کمیں۔

آپ(湖)نے فرمایا:

من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه .

بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جرائی کی کام اور بات کور ک کروے۔ افعار ہویں صدی کے متابخ رسول ہعد کوموت کی سز اہوئی اور اس کے اغزاز میں بسنت كاتبوار شروع موا۔ اےمسلمانو! تم اس متاخ رسول كے اعز ازى تبوار مى حصد الے کرکیا خود بھی ممتاخی رسول کے جرم کا ارتکاب تو نہیں کرد ہے ہو۔

۔ سُن اے تہذیب حاضر کے مرفار غلای سے بتر ہے بے میتنی (اتِال)

مندد بابری مجر کرائیں تو مندو کتے ہائے ہائے اور مندوؤں کی بسنت کا دن آئے تو ہندومسلم بھائی بھائی شایداس لیے کہ خدا بی تو جدا جدا ہے شیطان تو دونوں کا مشتر کہ

جاری معاشی زبول حالی اور یا کستانی قوم کی بے اعتدالی

ہمارے جوانوں کوشبِ تدراور شب برأت بلكه عيدين اور رمضان كي اتى خوشى نبيس موتی جتنی کہ بسنت کی ہوتی ہے اگر چہ ہم فریب توم میں آئے ون بلوں کا رونا روتے میں مہنگائی کا ماتم کرتے میں معاشی بریشاندں کی وجہ سے خودکشیاں بھی کرتے ہیں دو درجن سے زیادہ ممالک اور ایک درجن کے قریب عالمی اداروں کے مقروض مجی ہیں جارا بال بال قرضول من مكرًا موائد بمارا يدا موف والا يحدمى مقروض بندا موتا بيكن اس کے باوجودائے بھی تو مے گزرے میں کہ بسنت کا تہوارا سے اور خالی چلا جائے اور میرقوم بچوبھی ندکر پائے پید کاٹ کرمجی منافی پڑے تو ضرور منائے اور کم از کم پانچ چھ ارب روپيية بسنت كى خوشى من موادل كاعداً ۋائے۔

اگرچه جارے اوپر بانوے ارب ڈالر کا قرضہ ہے یا کنتان کا ہر فرد بغیر قرضہ لیے میں ہزار روپے کا مقروض ہے لیکن جہال ستیاناس ہوا دہاں سوا ستیاناس بھی ہو جائے بسنت کوئی روز روز آئی ہے اور میمولوی بے جارے تو می خوشیوں کے وحمن ہیں ان ک نظر چیز کے فائدول پہم اور نقصان پرزیادہ موتی ہے ہر وقت وحظ میں ورات بی رہے ہیں۔ رئیس چاہے کہ اوک آپس میں منی خوتی کر س marfat.com

# بسنت کے فوائد بھی ہیں؟

آخری کی فرا کہ حکومت کے پیش نظر ہو سکتے ہیں تاں جن کی وجہ سے اب حکومتی کے پر بسنت منائی جاتی ہے کہ بھی مولوی لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں بھی نماز کی بھی فکر آخرت کی بھی خوف فدا کی آخر شیطان بے چارہ تو اکیلا رہ گیا تاں ادر اکیلا تو درخت بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے شیطان کی نمائندہ حکومت نے اب سرکاری سطح پر بسنت منانے کا اعلان کر دیا ہے ادر ہمارا نو جوان بکا و مال بن کرخوف فدا سے عاری ہوکر بسنت منانے کے ایم اور ہمارا نو جوان بکا و مال بن کرخوف فدا سے عاری ہوکر بسنت منانے کے لیے پوری دات تو جاگ سکتا ہے لیکن میج کی نماز کے دفت نہیں اُٹھ سکتا میدان جہاد ہی جان دینے سے تو رہا سرئک پدایک دو بے کی چنگ اُو مئے کے لیے جان دے رہا ہے جہاد کے لیے کشمیر فنڈ ہیں چھو تو نہیں دے سکتا اسے بی مکان کی جھت پہ چڑھ کر ہند دکوخوش کرنے کے لیے جا ہے ہزاروں دو بے کا اسلیہ ہوائی فائر تک ہیں براد کر دیئے و یہ عشل کے اندھوں کو کیا پرواہ چاہے ہزاروں دو بے کا اسلیہ ہوائی فائر تک ہیں براد کر دیئے و یہ عشل کے اندھوں کو کیا پرواہ چاہے کشمیر پاکتان ہیں آ جائے یا پاکتان بھی اُسے دی ماکان کی جو سے میں ہوئی اُس کے اندھوں کو کیا پرواہ چاہے کشمیر پاکتان ہیں آ جائے یا پاکتان بھی جدورتان میں چلا جائے۔ (خاکم برای)

# كميل كوئى ندهم بحركميل بهم جو كميلي توجان بركميلي (بتر)

تطيفه

.

بسنت کے دنوں میں نو جوانوں کی ڈبان پہ بس چند الفاظ ہی ہوتے ہیں ''بوکاٹا'
پہچا'' جس طرح گزشتہ دور میں کر کمٹ کا ایک طوفان بدتمیزی بیا ہوا تو و کمٹ رن 'سکور کے
الفاظ متعارف ہوئے۔نو جوان کیا' نیچے پوڑھے بھی عبادت تو در کنار کھانا کھانے کی پرواہ
بھی نہیں کرتے' اشنے مست ہوجاتے ہیں پہنگ بازی میں شاید پپنگ کے ساتھ ہی ان کی
عقل بھی اُڑ جاتی ہے۔ طوط اور گلبری کی دوتی ہوگی' طوطے نے گلبری کی دعوت کی اس
کو باغ میں بُلا یا بھی آم مچینکا' بھی جامن بھی امرود جوابا گلبری نے بھی طوطے کی دعوت
کی اور چھلا تگ لگا کر بھی اس درخت پہ چڑھ جائے بھی اس پہ طوطے نے کہا' بد بخت!
کی اور چھلا تگ لگا کر بھی اس درخت پہ چڑھ جائے بھی اس پے۔طوطے نے کہا' بد بخت!
کی اور چھلا تگ لگا کر بھی اس درخت پہ چڑھ جائے بھی اس پے۔طوطے نے کہا' بد بخت!
کی اور جھلا تا گا کہ بھی اس درخت پہ چڑھ جائے بھی اس نے کہا' کھانے وانے کو چھوڑ '

ہمارے بسنتے بھائیوں کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے کہ 'اڈان ہورہی ہے خطبہ ہورہا ہے گران کوکوئی پروانبیں ان کی بوہوتی دیکھواوران کا پیچا پڑتا دیکھو۔

كيامنع كرنے والوں سے يه مستح " بہتر ہيں

ایک صاحب کہنے گئے کہ ہم مولو یوں سے ہزار در ہے بہتر ہیں کہ ہم لوگوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں جبکہ مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں میں نے ان کی خدمت میں بھی ایک لطیفہ پیش کر دیا کہ بکری گائے اور بندر میں سے ہرایک کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں 'گائے نے اپنی فضیلت پر یہ دلائل دیئے کہ میں اپنے مالک کی وفادار ہوں وودہ دیتی ہوں تو وہ خوش ہوکر کہتا ہے:

\_رب كاشكراداكر بعائى جس في مارى كائے بنائى

بمری نے بھی میجواں طرح کی ما تنس کیں جب بندر سے پوچھا کہ تیرے بہتر ہونے کی کیادلیل ہے تو وہ چھلا تک لگا کر درخت کے اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا'' میں آپ ای جنگا دال''

۔ تیرا شکار تحبی پر جمیت بھی سکتا ہے جو زخم کما کے حمیا پھر بلیت بھی سکتا ہے رموز جگ کما کے حمیا پھر بلیت بھی سکتا ہے دہ تابلد ہے تو کیا جانے طرح دیتا ہے جو مخص ڈٹ بھی سکتا ہے میری نشست سے قد اپنا ناپنے والے تیرا یہ تد میرے آٹھنے سے گھٹ بھی سکتا ہے ابھی خرور ند کر ابھی بساط بچھی ہے ابھی غرور ند کر سنجل کے چل کہ یہ پاسہ پلٹ بھی سکتا ہے سنجل کے چل کہ یہ پاسہ پلٹ بھی سکتا ہے سنجل کے چل کہ یہ پاسہ پلٹ بھی سکتا ہے سنجل کے چل کہ یہ پاسہ پلٹ بھی سکتا ہے

ان الحمدالله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یهده الله هو المهتد ومن يضلل فلن تبجدله ولياً مرشداً وأصلى وأسلم على خاتم الأنبیاء سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یاارحم الواحمین و نوجوالله العلى القدیر أن یوفقنا لما یحب ویرضی وان یهیئی لنا سبیل الرشاد من یومنا هذا الى یوم الدین و الحمد فه رب العالمین سبحن ربك رب العزة عما یصفون و سلم على المرسلین و الحمد فه رب العالمین سبحن ربك

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين .

## (11)

# وين اسلام ميں مسجد کی اہمیت

الحمدالله على ماعلم من البيان والهم من التبيان وتمم من الحود والاحسان والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على ميد ولد عذنان المبعوث باكمل الاديان المنعوت في التوراة والانجيل والفرقان وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان صلواة دائمة ماكر الجديدان وعبدالرحمن.....

امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن السرحيم . انما يعمر مساجد الله من المن بالله واليوم الأخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسلى اولنك ان يكونوا من المهتدين . (نوبه: ١٨)

''الله کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جواللہ اور قیامت پرایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکو قدیتے ہیں اور اللہ سے سواکسی سے نہیں ڈریتے تو قریب ہے کہ بیہ لوگ ہدایت والوں ہیں ہوں۔' ( کنزالایمان)

۔ بونت مبح جو خورشید منہ دیکھاتا ہے کوئی حرم کو کوئی میکدے کو جاتا ہے

جودل سے پوچھتا ہوں تو کدھرکو جاتا ہے تو بھرآ تھوں میں آنسو بید پڑھ سناتا ہے علی العباح کہ مردم بہ کاروباء روند بلاکشان محبت بکوئے اور روند

# فضائل مسجركي جنداحاويث

## سب سے بہترین جگہ مسجد

سيدنا حفرت الومريره في المرشاد فرمات بي كه بي اكرم التي المرابيا: احب البلاد الى الله اسواقها . احب البلاد الى الله اسواقها . احب البلاد الى الله اسواقها . (رواوسلم)

''الله تعالیٰ کے نزویک تمام مقامات سے محبوب مقام مسجدیں ہیں اور تمام جگہوں سے بُری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہازار ہیں۔''

## مسجد کے خدمت گزار کے ایمان کی گواہی دو

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدواله بالايمان فان الله يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر - (رواه الترمذى و ابن ماجه)

" حضرت ابوسعید خدری بین الله سے روایت ہے کہ رسول الله مَن الله مَن الله عَن الله مَن الله مِن الله مِ

صدیت میں تعاصد کا لفظ آیا ہے جس کے معنی معردی محبداشت وخبر کیری کرتا'اس کی محافظت ومرمت کرنا' جعاڑو وینا' نماز پڑھنا' عبادت میں مشغول رہنا' ذکر کرنا' علوم

د ځې کا درس د يناب

اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ تم اگر کمی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے گھر کی خبر گیری کرتا ہے لیجنی اس کی حفائی و کرتا ہے لیجنی اس کی حفائی و حفائل کی حفائی و حفائل رکھتا ہے اس میں نماز پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور اس میں دینی علوم کے درس و تذریس میں مشغول رہتا ہے تو تم اس کے حق میں کو ای دو کہ وہ مر دِمومن اور خدا و رسول کا اطاعت شعار و فرماں بردار بندہ ہے۔

## سات شخص عرش اللي كے سائے ميں ہوں سے

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الاظله امام عادل و شباب نشافى عبادة الله ورجل قلب معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه و رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه و رجل دعته امرأه ذات حسب و جمال فقال الى اخاف الله و رجل تصدق بصدقة فاخفا ها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه عليه . (رواه البخارى و مسلم)

شریف النسب اور حسین عورت نے (برے ارادے سے) بُلایا ہواور اس نے (اس کی خواہش کے جواب میں) کہدویا ہو کہ میں خداسے ڈرتا ہوں (ے) وہ شخص جس نے اس طرح مخفی طور پرصدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔ (بناری وسلم)

یہاں ان سات خوش نصیب اشخاص کی وضاحت کی گئی ہے جو اپنے اندال وکر دار
کی بناء پر قیامت کے روز میدانِ حشر میں خدا کے سابید میں ہوں گے بینی خداوند قد وس
ان اشخاص کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے گا اور آئیس آخرت کی ختیوں ہے بچائے گا۔
اس حدیث میں تیسرے نمبر پر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے سابید رحمت کی بشارت سائی
گئی ہے جس کا حال بیہ و کہ مجد سے باہر ہونے کی حالت میں بھی اس کا دل مجد میں آئک
دے بیشک مومن کا حال ہی ہونا چاہے اللہ تعالیٰ ان سات باتوں میں سے کوئی نہ
کوئی بات ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ (آمین ٹم آمین)

#### مسجد سے محبت خدا سے محبت ہے

عن انس بن مالك الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الله عزوجل فليحبنى ومن احبنى فليحب اصحابى ومن احب القرآن فليحب القرآن فليحب المساجد فانها افنية الله . اذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم والله عزوجل في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم .

"سیدنا حضرت انس بن مالک داند سے مروی ہے کہ آنخضرت بانی ہے فر مایا جو اللہ تعفی اللہ داند تعالی سے مجت رکھنا چا جتا ہے اس کو چا ہے کہ مجھ سے مجت کرے اور جو مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت رکھنا چا ہے کہ قر آن کریم سے محبت کرے اور جو قر آن کریم سے محبت کرے کوئلہ وہ اللہ تعالی کے کھر ہیں۔ اللہ للہ اللہ تعالی کے کھر ہیں۔ اللہ

نے ان کی تعظیم کا تھم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی رہنے والے بھی رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں میں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں جولوگ اپنی نمازوں میں مشخول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کام بنادیتا ہے اور حاجتیں پوری فرما دیتا ہے وہ مجدول میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چیجے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔''

مساجد کی چیک دمک

عن ابن عباس المن قال المساجد بيوت الله في الارض تضيئي لاهل السمآء كما تضيئي نجوم السماء لاهل الارض .

(رواه الطمر اني في الكبير)

'' حضرت ابن عباس نظافناراوی بین که مساجد زمین کے اوپر اللہ تعالی کے کھر بین وہ آسان والوں کے لیے اس طرح چیکتی بیں جس طرح زمین میں رہنے والوں کے لیے آسان کے ستارے۔''

## مسجد میں آنا خداکے گھر آناہے

عن ابن عمر المن المساجد بيوت الله في الارض وحق على المزوران يكرم زائره . (مرقات ١٨٣٠ جم المع جديد)

'' حضرت عبدالله بن عمر نقافها داوی بین که مساجد زمین کے اوپرالله تعالی کے کھر بیں اور جس کی زیارت کرنے والے کا اعزاز و اور جس کی زیارت کرنے والے کا اعزاز و اکرام کرے۔''

الله وحق على المزوران يكرم زائوه . (كرام الله والمؤمنون زوار الله وحق على المزوران يكرم زائوه . (كرام المساجح)

" حضرت عبدالله بن عبال نظاف سے روایت ہے کہ مساجد الله تعالیٰ کے کھر ہیں اور اس میں ماضر ہونے والے ایل ایمان الله تعالیٰ کے ملاقاتی (اور مہمان) ہیں اور جس کی ملاقاتی (اور مہمان) ہیں اور جس کی ملاقاتی کوکوئی آئے اس پرحق ہے کہ دوآنے والے ملاقاتی کا اکرام اور اس کی خاطر داری marfat.com

#### کر ہے۔"

## تورات میں بھی مسجد کی عظمت بیان ہوئی

قد ذكر لنا ان كعباكان يقول مكتوب في التوراة ان بيوتي في الارض السساجد وانه من توضأ فاحسن وضوئه ثم زارني في بيتي اكرمته وحق على المزور كرامة الزائر.

(رواه مبدالرحن اين ابي ماتم في تغيير ابن كثيرج ٣٩٣ م ٢٩٣)

" د حضرت كعب احبار الخافظ فرمات من كد تورات شريف بي لكها بوا ب كه زبين بين مير مد كهريد ميرى زيارت بين مير مد كهريد مساجد بين اور جوكونى الحجيى طرح وضوكر مد بجرمير مدكم ميرى زيارت كوآ ئي تو بين اس كا اكرام كرون كا اورجس كى زيارت كوكونى آئي اس پرت به كه وه آئي وا كرام كرد من " ( كذانى نزبة الناظرين س من مرقات س ١٠٠٠) آئي وا له الرام كرد من الله وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيته المدور و الواحة و الجواز على الصواط الى الجنة .

(كنزالىمال جىمى١١١)

" درم اور بل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچانے کا صامن ہوتا ہے (اس کی راحت اور آرم اور بل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچانے کا صامن ہوتا ہے (اس طرح کی ایک صدیث مرقات صفحہ ۱۸۳ میں حضرت ابوذر غفاری پڑائی سے مردی ہے) مدیث مرقات میں جنت میں جا کمیں گئی گئی ہے مردی ہے کہ میں جا کمیں گئی گئی ہے مردی ہے کہ میں جا کمیں گئی گئی ہے مردی ہے کہ میں جا کمیں گئی ہے مردی ہے کہ میں جا کمیں گئی ہے میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جنت میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جنت میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جنت میں جا کمیں گئی ہے کہ میں جا کمیں جا کمیں گئی ہے کہ میں جا کمیں جا کمیں گئی ہے کہ میں جا کمیں جا کہ جا کمیں جا کمیں جا کہ جا کمیں جا کمیں جا کہ جا کمیں جا کمیں جا کمیں جا کمیں جا کر جا جا کیں جا کہ کا جا کی جا کہ جا کہ جا کہ جا کر جا جا کمیں جا کہ جا کہ کر جا جا کمیں جا کہ جا کمیں جا کہ جا کر جا جا کہ کی جا کہ جا کہ جا کہ جا کمیں جا کہ جا کمیں جا کہ جا کہ

حضرت ابن عمر فاللها عن حرايت بي كريم فالقيامة الا المساجد فانها ينضم بعضها الى بعض . (خو كرام المراه الداور المراف)

معضها الى بعض . (خو كزام ال بحال الدار المراف)

د قيامت كون سارى ومين جاتى رين كي سوائ مساجد كدوه سب آبس مين من جاتى وي موجا عن كي (اور بعض احاد يث من سب كه يحرسب منود من المرجنة من جلى جاتي من على جاري كي المراب منود من المرجنة من جلى جاتي كي المراب منود من المرجنة من جلى جاتي كي المراب منود من المرجنة من جلى جاتي كي جاتي كي)

#### جنت كامهمان

عن ابي هريرة قبال قبال رسول الله عليه وسلم من غدا الي المسجد اوراح اعد الله لذله من الجنة كلما غدا اوراح ـ (رداه البخاري دمسلم)

"حضرت ابوہریرہ جائے ہے روایت ہے کہ آنخضرت نابی نے فرمایا کہ جو بنده جس وتت بھی مبح کو یا شام کوایے گھرے نکل کرمجد کی طرف جاتا ہے تو التدتعالى اس كے واسطے جنت كى مهمانى كاسامان تياركرا تا ہے۔ وہ جنتى د فعه بھی مبح وشام مسجد کی طرف جائے۔

حدیث شریف کا مطلب مید ہے کہ بندہ مبح یا شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی د فعہ بھی خدا تعالیٰ کے گھر میں (لیتی معجد میں) حاضر ہوتا ہے رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے ویکھتا ہے اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لیے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے جو وہاں چہنچنے کے بعد بندہ کے سامنے آئے والا ہے اور ظاہر ہے کدرت کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا بہاں کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔

## جنت کا باغ اوراس میں چرنا کیا ہے

عن ابسي هويرة قبال قبال وسبول الله حسلي الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل بارسول الله ما رياض الجنة قىال السمسياجيد قيسل وميا البوتيع يا دسول الله قال سبيحان الله والحمدالله ولا اله الا الله والله واكبر . (رواه الرَّ يَـى)

"حضرت ابو ہریرہ جائن راوی میں کہ سرؤر کا نات ناتھ نے فر مایا جب تم جنت کے باغول میں جایا کروتو وہال خوب پھل کھایا کرو۔آپ سے یو چھا گیا کہ یارسول الله! اَلَّافِیْنَ (دنیامیں) جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپ (مُکَافِر) نے فرمایا مسجدیں (جنت کے باغ . كُمَايًا كرين ) آب نے قرمایا كه مسبحان الله والحمدالله و لا الله الا الله و الله اكبركا

يڑھنا۔

مساجد کو جنت کے باغ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں عبادت کرنا اور نماز پڑھنا جنت کے باغوں کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ رتع دراصل اے کہتے ہیں کہ باغ میں جا کراچھی طرح میوے اور لذیر چیزیں کھائی جا کیں اور نہر وغیرہ کی سیر کی جائے جیسا کہ باغوں میں جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں پھر میلفظ تواب عظیم کے مرتبہ پر پہنچنے کے معنی باغوں میں جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں پھر میلفظ تواب عظیم کے مرتبہ پر پہنچنے کے معنی میں اس حدیث میں اس حدیث کی شرح ہیں رقم طراز ہیں۔

وجعل المنساجد رياض الجنة بناء على ان العبادة فيها سبب للحصول في رياض الجنة .

والرتع هنا كما في قوله تعالى يرتع وهوان يتسع في اصل الفواكه المستلذات والخروج الى التنزه في الارياف و المياه كما هو عادة الناس اذا خوجوا الى الرياض ثم اتسع و استعمل في الفوز بالثواب الجزيل . (مرتات ٢٠١٣ الما بديه)

## مسجد مضبوط قلعه ہے

عن الاعمد عن عبدالرحمن بن مغفل كنا نتحدث ان المسجد حصن حصين من الشيطان . (مرة من ١٨٥٥) المسجد حصن حصين من الشيطان . (مرة من ١٨٥٥) " ومن معفل والنز فرات بين كرجم سے بيان كيا جاتا تفا كر شيطان سے بينے كے ليم بحدا كي مضبوط قلعہ ہے۔

#### خدا كالمنظورنظر

عن ابى هريرة قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يوطن الرجل المسجد للصلوة والذكر الاتبشبش الله تعالى كما يتبشبش اهل الغائب اذاقعم عليهم غائبهم .

(18-10-10151)

" معرت ابو ہریرہ علاقہ راوی ہیں کہ سرکار دوعالم خلیج نے فر مایا کہ جب کوئی فخص مجد میں نماز پڑھنے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جگہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف رحمت وشفقت کی نظر فر ما تا ہے جس طرح اس محف کے اہل خانہ جو مدت کے بعد اپنے گھر لوٹا ہواس کے ساتھ محبت وشفقت سے پیش آتے ہیں۔"

## مبجد میں نماز پڑھنے کا ثواب

عن ابى هريرة قبال قبال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوة الرجل فى الجماعة تضعف على صلوته فى بيته وفى سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذالك انه اذا توضأ فاحسن الموضوء شم خرج الى المسجد لايخرجه الا الصلوة لم يخط خطورة الا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذاصلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى مصلاه اللهم صل عليه تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى مصلاه اللهم صل عليه اللهم أرحمه ولايزال احدكم فى صلواة ما انتظر الصلوة.

''حضرت ابوہریہ ڈٹائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ فائی نے فربایا کہ آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مجد میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو وہ اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے (ٹواب میں) پچیس گنا زیادہ ہوتی جو وہ اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے (ٹواب میں) پچیس گنا زیادہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا تو جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوا اس کا کوئی و نیوی مقصد نہیں ہوتا تو جاتا ہے اور اس کی ایک خطا اس کے ہرقدم پر اس کا ایک ورجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے چروہ جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت پر ابر اس کے حق میں عزایت اور رحمت کی دعا کرتے دہے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں دے ان فرشتول کی دعا ہے ہوتی ہے اے ہمارے اللہ!

اہے اس بندے پرخاص عنایت فرمااس پر رحمت فرما اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں (معجد میں) رہتا ہے اللہ کے نزد یک اور اس کے حساب میں وہ برابر قماز ہی میں رہتا ہے۔" ( بخاری ومسلم )

مطلب یہ ہے کہ مجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بہ نسبت کھر اور دُکان وغیرہ کے پچیس کنا تواب اور راستہ کے ہرقدم پرایک ورجہ کی بلندی اور ایک گناہ کی معانی۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی ارزال دولت ہے پھراس سے بھی آ کے فرشتوں کی دعا (اللہم صل علیہ اللہم ارحمہ) کیسی ظلیم نعت ہے اس کے علاوہ اس صدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی اس دعا میں (اللہم ناجہ اللہم تب علیہ) کا اضافہ بھی ہے۔ نیز ای روایت کے آخر میں ایک اضافہ یہ بھی ہے (مالم یؤذ فیه مالم یحدث) یعنی نماز کے بعد مجد میں بیضنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے یہ دعا کیں اس وقت سے نماز کے بعد مجد میں بیضنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے یہ دعا کیں اس وقت سے برابر کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کمی کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے ایڈاء نہ بہنچا کے یااس کا وضو توث نہ جائے۔

## متحديس نمازكي انظاريس بيثمنا

عن عشمان بن مظعون انه قال يارسول الله ائذن لنا في الترهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترهب امتى الجلوس في المساجد انتظار الصلواة \_ (رواه في شرح الش)

"حمرت عثمان بن مظعون بن مظعون بن الله سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ الله الله عرض کیا کہ حضور! جھوکور مہانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجے؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت کی رہانیت نماز کے انظار میں معجدوں میں بیٹھنا ہے۔ (شرح السنہ)

رسول الله خالم کے بعض صحابہ علائم میں و نیوی معاملات اور دنیا کی لذتوں نے بے تعلق اور کناروکش ہوجانے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اور وواس باب میں رسول الله خالف سے مرض ومعروض کرتے ہے۔

اس حدیث کے راوی حفرت عثمان بن مظعون نظاف سے ربحان بہت تیز تھا'
انہوں نے ایک دفعہ کی با تیں ای طرح کی حضور خلافی سے عرض کیں ان میں آخری بات
بیتی کہ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دی جائے جس کے بعد ہم تارک
الدنیا راہوں کی طرح زندگی گزاریں؟

رسول الله مُلْ الله مُلْ الله مُلَا جواب ویا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جن روحانی مقامد اور اخروی منافع کے لیے پہلی اُمتوں میں میہا ایت تھی میری اُمت کو وہ چیزیں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے ہی پر الله تعالی معطا فرمادیتا ہے اور بس یہی میری اُمت کی رہانیت اور درویتی ہے۔ دراصل نماز کے انتظار میں بیٹھتا ایک طرح کا اعتکاف ہے کاش ہم اس کی قدرو قیمت جانیں۔ اُنتی (معارف الدید میں ۱۳۵۶)

## اندهیرے میں معجد کی طرف جانے کا تواب

عن بريسة قبال قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم بعثر ' المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة .

(رواه الترشري والوداؤر)

' حضرت بریده ناتظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناتظ ہے فرمایا کہ اللہ کا در حضرت بریده ناتظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناتظ ہے ان کے ان کے مللہ جو بندے اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو بشارت سناؤ کہ ان کے مللہ میں قیامت کے دن از اکو اللہ تعالی کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔' (جامع تر ذری وسنن الی داؤد)

لینی رات کی اندهریوں میں نماز کے لیے پابندی سے جانا بلاشبہ برا مجاہدہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے تعلق کی دلیل ہے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تاہیم کی زبانی بشارت سنوائی ہے کہ ان کے اس ممل کے صلے میں قیامت کی اندھریوں میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نور کائل عطافر مایا جائے گا۔

مسجد ہے دور رہنے والا

· ال مقدس محمر کی بزائی کا بیرحال ہے کہ اس کا قیض وکرم پڑوس کو بھی محروم نہیں کرتا ، marfat.com رحت کی چھینٹیں اُڑ کران پر بھی پڑتی ہیں جس سے ان کا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ارشادِ نبوی مُناتِیْز ہے:

فُضل الدار القريبة من المسجد على الشاسعة كفضل الغازى على القاعده (كزام ١٣٨١ج٣)

"معجد سے جو گھر قریب ہے اس کی نضیلت وُدر والے گھر پر ایس ہے جیسے غازی کو گھر بیٹھنے والے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔"

دیکھا آپ نے کہ مجد کے پڑوس کا مرتبہ بھی کتنا اونچا ہے۔ یہ قریب اور آس پاس
کے مکانات اپنے دوسرے مکانات سے سبقت لے گئے اور ایسا کیوں نہ ہو جہاں رحمتِ
الٰہی کی بارش ہوتی ہے جوجلوہ گاہِ خدا ہے اور جس کو دنیا کی جنت کہا گیا ہے یقینا اس
کایروس بھی ضرور اس سے مجھنہ کچھنفے اندوز ہوگا ہی۔

المراس کے ساتھ قدرت کا بیانساف بھی ہے جو دُوررہۃ بین ان کو بھی محروم بیس کیا بلکران کو بھی کسی شرکی طرح بید حصدعطا کیا ہے۔ آنخضرت بڑی کا ارشاد گرائی ہے:

ہلا اسسان اعتظام المناس اجوا فی المصلو ق ابعد هم الیها ممشی فی ابعد هم والمد ی بنتظر المصلو ق حتی بصلیها مع الامام اعظم اجرا من الذی بصلیها ثم بنام . (مسلم فی البیم میں ۲۰۲۲ ہے)

اجرا من الذی بصلیها ثم بنام . (مسلم فی البیم میں ۲۰۲۲ ہے)

در حضرت ابو مولی رادی ہیں کہ مرور کا تاریق فی فر مایا نماز کا سب سے زیادہ دُور ہو۔

زیادہ اجرا س خفی کو مل ہے جو باعتبار مسافت کے سب سے زیادہ دُور ہو۔

ریعنی جم فی میں آئے گا اسے اتنا بی زیادہ تو اب طے گا) اور جو خفی نماز کے سے انتظار میں (مجد کے اندر بیضا) رہتا ہے تا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا تو اب اس کا تو اب اس خفی سے زیادہ ہے کہ جو (جہا) اپنی نماز پڑھ کر سوجائے۔ ''

اس کا تو اب اس خفی سے زیادہ ہے کہ جو (جہا) اپنی نماز پڑھ کر سوجائے۔ '' اس حدیث بیں اور پڑوی کی محروی کا قدادک اس تو اب عظیم سے کیا گیا ہے جو است اور رہتے ہیں ور پڑوی کی محروی کا قدادک اس تو اب عظیم سے کیا گیا ہے جو مجد سے دور

دُور سے چل کرآنے میں ہوتا ہے اور اس ملنے کے تواب کی کثرت کا بیرحال ہے کہ کوئی قدم تواب سے خالی ہیں ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کا بیان ہے کہ ہمارا گھر معجد سے وُوری پر تھا' ایک موقع پر میں نے ارادہ کرلیا کہ اپنا گھر نے وُالوں اور چل کر معجد نبوی کے پڑوی مین سکونت اختیار کروں (جس حد تک ممکن ہو) لیکن آنخضرت نُاتِیُن میں ارادہ سے روک دیا اور فرمایا:

ان لکم بکل خطوة درجة . (ملم باب کرة الطاال المابد) " بخت تمار على الميار مي ايك درجه المال المابد)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسجد نبوی کے پروس میں کچھ جگہ خالی ہوئی اللہ بنوسلمہ جوم جد نے وری پر آ باد تھا اس کا ارادہ ہوا کہ پڑوس میں آ کر آ باد ہوا در پہلی حجد چھوڑ دے۔ یہ خبر جب آ مخضرت مؤرد کا جوہوئی تو آپ نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیا آپ نے جب ان کا ارادہ ملاحظہ فر مایا تو ارشاد فر مایا:

یابنی سلمه دیار کم تکتب اثار کم ۔ (سلم شریف)

د'' اے بی سلمه دیار کم تکتب اثار کم گرو تہار اے نثان قدم لکھے جا کیں گے۔''
حضرت الی بن کعب شرید انساری صحافی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بیصاحب میرے نام میں مجد ہے ( نمازیوں میں ) سب سے زیادہ وُورد ہے تھے گران کا بیحال تھا کہ ہروقت بڑی پابندی کے ساتھ مجد میں حاضر ہوتے تھے کہ کھی ان کی جماعت نہیں کہ ہروقت بڑی پابندی کے ساتھ مجد میں حاضر ہوتے تھے کہ کھی ہی ان کی جماعت نہیں چھوٹی تھی۔ ایک مرتبدان سے کہا گیا کہ کاش آپ سواری کے لیے ایک گدھا خرید لیے تاکہ آپ کورات کی تاریکی اور تیخ دن میں مجد آ نے میں آ رام رہتا 'انہوں نے بیشن کر فرمایا: جھے یہ پندنہیں ہے کہ میں مجد کی بغل میں ہوتا اور چلنے کی مشقت سے بچتا بلکہ میری فرمایا: جھے یہ پندنہیں ہے کہ میں مجد کی بغل میں ہوتا اور چلنے کی مشقت سے بچتا بلکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ آ نے جانے میں جوقد م آشمیں ان تمام کے نشان قدم میرے نامہ تو یہ خواہش ہے کہ آ نے جانے میں جوقد م آشمیں ان تمام کے نشان قدم میرے نامہ تو یہ خواہش ہے کہ آ نے جانے میں جوقد م آشمیں ان تمام کے نشان قدم میرے نامہ انتہاں میں لکھ دیے جا کیں آ نے کے بھی اور والی کے بھی۔ آ مخضرت تائی کو جب اس

کی خبر ہوئی تو آپ مُن اُلِی اُلِی اُلِی کے آمدور فت دونوں کے تواب اللہ تعالی نے تم کوعطا کیے۔ (مسلم شریف)

ایک دفعہ رسول التقلین المرائظ نے ارشادفر مایا جب کوئی پاک صاف ہوکر ہا وضوکس مسجد کے لیے چاتا ہے تاکہ فریضہ اواکرے تو ایسے مخص کا ایک قدم عمناہ کومٹاتا ہے اور دوسرا درجہ کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ (مسلم شریف)

## آ داب مسجد

#### زينت اپنانا

خذوا زينتكم عند كل مسجد . (الافراف:۲۱)

''ہرنماز کے وقت اپنے آپ کومزین کرو۔''

تغیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پائی بی علیہ الرحمۃ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھالباس کان کرنماز کے لیے جانامتخب ہے۔ (جاس ۲۳۲)

روح المعانی میں علامہ محمود آلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ امام حسن بڑاتھ ہر نماز کے لیے عمد دلباس پہن کر جاتے ہتھے۔ ( فدکور ہ آبت میں تھم کی دجہ ہے )ج ۸ص ۱۰۹

بابت ہوا کہ نماز میں صرف سر عورت ہی مطلوب نہیں زینت کا تھم بھی ہے ای الیے مرد کا نظیے سر نماز پڑھنا 'کند سے 'کہدیاں کھول کر نماز پڑھنا یا آستین چڑھا کر نماز پڑھنا ہوئے سر نماز پڑھنا کہ سنتے ہوئے شرم محسوں کرے پڑھنا جو اپنے ہوئے شرم محسوں کرے پہنے ہوئے شرم محسوں کرے جسے صرف بنیان پہن کر جانا ایسے لباس میں نماز ادا کرنا بھی کراہت کے زمرے میں آتا

## عرنت مكون اور وقارے چلنا

یلازم الوقار والتواضع . (مین الملم)
دورت ووقار اورعاین ک وانکساری کا میکرین کرنماز ادا کرنے کے لیے معجد ،
کی طرف جائے۔

لہذامبحد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہٹی ندان لہو واحب نظر بازی ہے پہیز لازم ہے ای طرح نماز میں شامل ہونے کے لیے مجد میں دوڑ نا بھی ممنوع ہے۔ صدیث شریف میں ہے جبتم اقامت سنونو نماز کی طرف اس طرح چلو کہ علیکہ بالسکینة والوقاد ولاتسو عوا سکون ووقار کے ساتھ چلواور دوڑ زرگاؤ۔ مسجد میں دایال یاول بہلے رکھنا

معدين بهلے دايال قدم ركحنا اور معدين داخل موسفى دعا يرصنا: اللهم افتح لى ابواب رحمتك .

ابن ماجه شریف میں حدیث ہے کہ بندہ معجد میں داخل ہوتے وفت مندرجہ ذیل دعا ہے:

اللهم انى اسئلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاءى هذا اليك فانى لم اخرج بطرا ولا اشرا ولارياء ولاسمعة وانما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك واسئلك ان تنقدنى من النار وان تغفرلى ذنونى انه لا يغفر الذنوب الاانت

حضرت ابوسعید خدری بی تنظاس دعا کو پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جونماز مکمل کرنے تک اس کے لیے دعا کرتے رہنے ہیں۔ (زادالمعادس ۲۳ جونما نظرت وصفائی کرنا جونتے کی حفاظت وصفائی کرنا

ويتعهد النعل عند بابه ويمسح مابه من اذي .

(مین العلم شرح زین الحلم ج اص ۱۳۹۰)

جوتے متحد کے دروازے کے پاس اُتارے۔(اگر وہاں جوتے کی حفاظت ہوسکتی ہوادر چوری کا خطرہ نہ ہو ورند متحد کے اندر لے جائے) اور خوب اچھی طرح سے جھاڑ لے اُکر گندگی وغیرہ گئی ہوتو معاف کرے۔

بہتریہ ہے کہ کسی کپڑے یا شاپر وغیرہ میں لیبٹ کر لے جائے ادر اپنے سامنے marfat.com رکھے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے توجہ نہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور اقدی میں اگر چہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا تھم تھا اس کی وجہ رہتی کہ مساجد میں آج کی طرح صفول در ہول ' قالینوں کا اہتمام نہ تھا لہٰڈااب جوتا پہن کرنماز پڑھنا سوءادب ہے۔

ان دخول المسجد متنعلامن سوء الادب . (رواكمارج اص ٢٥٤)

مسجد سے نکلتے وقت سملے بایاں یاؤں نکالنا

و يقدم الرجل اليمني داخلافيه واليسري خارجا منه .

(عين أعلم)

داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤل مہلے رکھنا اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤل ہملے نکالنا۔ (منح الباری جام ۳۵۳ روح المعانی ج ۱۸ مل ۲۵۱)

مسكلية:

سلام کبتا

ويحئ على من يقوبه . (فرطبي ١٢٥٥م ١٢٥٠)

" مسجد میں داخل ہوتو قریب والے لوگوں کوسلام ہے۔"

یعنی زیارہ او چی آ واز ہے بھی سلام نہ کرے اور لوگ ذکر واذکار یا نماز وغیرہ میں معروف ہوں زیارہ او خیرہ میں معروف ہوں تو السالم علی عبادالله معروف ہوں تو السالام علی عبادالله الصالحین کہددے۔

تحية المسجد برصنا

ان يركع ركعتين قبل ان يجلس . (تغير ترلمي ج١٥٥ مردد) مهريس ماكر يشف مع ميلم ووركعت تمازنفل (تحيت المهيد) اداكر ،

بشرطیکه نوافل پڑھنااس وقت مکروہ نہ ہو کی خص باوضو ہو جماعت کھڑی ہوئی نہ ہو' جمعہ کا دن ہے تو خطیب خطبہ نہ دے رہا ہو۔

مستلد:

مبحد حرام میں ہے تو وہاں تحیت المسجد کا قائم مقام طواف ہے۔ ردالنخارج ۲ص ۱۹ پہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تحیت المسجد نہ پڑھ سکا تو قبلہ روہ وکر چار مرتبہ تیسراکلمہ پڑھ لے۔

اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہی فرائض دسنن میں مصروف ہو گیا تو اس کوتحیت المسجد کا تواب بھی مل جائے گا۔ (کتاب المقدج اس ۳۳۳)

اگر بار بارمبحد میں آتا جانار ہتا ہوتو ایک بارتحیت المسجد پڑھ لیٹا کافی ہے۔ (ردالخارج ۲س)

اس نمازی عربی میں نیت اس طرح ہوگی نویت ان اصلی دکعتی تحیت السبجد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں واخل ہوکر پہلے تحیت المسجدادا کرے اس کے بعد قوم کوسلام کرے۔

مسجد ميں قبله روہ و کر بیٹھنا

ويستقبل القبلة في الجلوس فهو عبادة . (ين العلم) "دم عبد من قبلدروم وكر بيضا بحي ثواب هــــــ"

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی معرفت کا راز اس وفت کھولتا ہے جب ان کا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔

اربعین نوویہ کی شرح میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے دو بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بٹھایا' ان ٹیس سے ایک ہمیشہ قبلہ رو ہو کر بیٹھتا تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرے بھائی سے ایک سال پہلے قرآن پاک حفظ کرلیا۔

كيفيت سلب كرلى كئ\_

مجبوری کے علاوہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا مکردہ ہے اور اس کی عادت بنا لینا گناہ کبیرہ ہے۔ (التحریر البخارلردالبخ اللرافعی جامع ہے)

قبلہ کی طرف ایک پاؤں کو دراز کرنا بھی مکروہ ہے اور بیچے کو اس طرح لٹانا کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوجا نمیں بیجی کروہ ہے۔ (شای خاص ۱۵۵) مسجد میں خرید وفر وخت نہ کرنا

ان لایشتری فیه ولایبیع . (ترطی ۱۲۵ م ۱۷۷۷)

مسجد میں خرید وفروخت کرتا بھی آ داب مسجد کے خلاف ہے۔ (ہاں معتکف کے لیے بغیر سودامسجد میں لائے خرید وفروخت کی اجازت ہے۔) مرفاۃ شرح مقلوۃ جاس ۲۱۶) کے بغیر سودامسجد میں لائے خرید وفروخت کی اجازت ہے۔) مرفاۃ شرح مقلوۃ جاس ۲۱۶) حضرت ابو ہر میرہ جات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

اذا رايتم من يبيع اويتباع في المسجد فقولواله لااربح الله تجارتك . (تنزئ ثالً)

''جب تم کسی کومسجد میں خربید و فروخت کرتے ہوئے دیکھوتو کہو خدا تیری تجارت میں نفع نہ دی۔''

قرطبی میں ہے کہ علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے جومسجد میں خرید وفروخت کر رہے جومسجد میں خرید وفروخت کر رہے بھے آپ نے اپنی جادر کا کوڑا بنایا اور ان کو مارنے کے لیے دوڑے اور ساتھ فرمایا:

مسجد میں تعویذ بیجیانا جائز ہے۔ (عالمگیری)

مسجد میں تکوار نیام میں رکھنا

ولايسل فيه سهما ولاسيفا . (ترخي ١٢٥٢ تا)

'' مسجد میں تکوار ندسونتے نہ بی تیرنگالے۔'' ابن ماجہ شریف باب ما میرہ فی المساجد میں حضور علیہ السلام نے منجملہ دیگر کاموں (کروہات) کے مسجد میں تکوار و تیرنگالے سے بھی منع فرمایا ہے۔ گمشدہ چیز مسجد میں تلاش نہ کرنا

و لا يطلب فيه الضالة . (تغير قرلمي ج١٥٠٥) دو الميطلب فيه الضالة . (تغير قرلمي ج١٥٠٥) دو الميد المين نه تلاش كرتا پير المين و المين نه تلاش كرتا پير المين المين

لقوله عليه السلام من سمع رجلا ينِشد ضالة المسجد فليقل

لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا \_ (رواه مسلم)

"جب تو ہے کہ کوئی شخص اپنی تم شدہ شکی مسجد میں تلاش کر رہا ہے تو کہہ! خدا کرے تیری چیز نہ ملے کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لیے ہیں بنائی گئیں۔"

رانسانی عظمت داحرام کے پیش نظرعلاء نے بیچ کی گم شدگی اور فوتیدگی کا اعلان کرنے کی اسلام شدگی اور فوتیدگی کا اعلان کرنے کی اجازت دی ہے وہ بھی سپیکر کی وجہ سے اور بہتر ہے کہ سپیکر کا کمرہ مسجد سے علیحدہ ہوتا کہ بیاعلان بھی مسجد سے باہر بی ہو۔ واللہ اعلم)

مسجد میں آوازیست رکھنا

ولا يرفع فيه صوتا بغير ذكر الله تعالى . (ايناً) " " معدين ذكر الن كسوا آ واز بلندنك جائے "

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق النظائے دوشخصوں کومسجد میں شور کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا' کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا' طاکف کے فر مایا اگرتم مدینہ کے دیا تا گرتم مدینہ کے دیا تو میں تمہیں مزادیتا' تم حضور پاک ٹائیٹر کی مسجد میں شور کرتے ہو۔

مسجد میں دنیوی باتوں سے پر ہیز کرنا

ولايتكلم فيه باحاديث الدنيا \_ (ترلمي ١٢٥٨م١٥)

'' د نیوی با توں سے پرہیز کرے۔''

لقوله عليه السلام ان هذا المساجد لايصلح فيها شنى من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراة القران . (ابعنا) "مرسيرين دنيوي تفتكوك لينبس بيرة مرف تبيح وتجبيراور تلاوت قرآن كيابيس بيرة مرف تبيح وتجبيراور تلاوت قرآن كيابيس ""

### متجدين غلط اشعارنه يزهنا

ويكره انشاد الاشعار . (اشاوس ۵۵۹)

اورمسجد میں (جموئے کنواور بے ہودہ وخلاف شرع) اشعار پڑھنا مکروہ ہے اچھے اشعار تو حضور علیدالسلام کی موجودگی میں بلکہ خواہش پر بلکہ تھم پر حضرت حسان بن ٹابت واشعار تو حضور علیدالسلام کی موجودگی میں بلکہ خواہش پر بلکہ تھم پر حضرت حسان بن ٹابت والی معجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے اور حضور پاک مائی ان کے لیے دعا فر مایا کرتے تھے۔ (مرقات میں کا میں کا میں کرتے تھے۔ (مرقات میں ۱۲ جوز)

آ داب مسجد میں سے بینجی ہے کہ مسجد میں آنے والالوگوں کی گردنیں نہ بھلانگے بعنی لوگوں کی گردنیں نہ بھلانگے بعنی لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر آئے جانے کی کوشش نہ کرے بلکہ آسانی سے بغیر محدد نہ جہاں جگہ سطے بیٹھ جائے۔ بالحضوص جعہ کے دن۔

لقوله عليه السلام من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ

. جسرا الى جهتم .

"جوجمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں بھلا کے گا اس نے اپنے لیے دوزخ کی طرف بل بنالیا۔ (ہاں اس وقت جائز ہے کہ جب کسی کو تکلیف نہ ہو اورامام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہمدرنہ مروہ تحریمی ہے) اورامام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پہلے ہمدرنہ مروہ تحریمی ہے)

( کتاب اللہ علی ندا ہب الاربورج اس میں ا

مسكله:

الی مف میں جکہ فالی رو کی بواور پھیلی مفیل پر ہوگئی بول او کردنیں پھلا تک کرسی اسکے مرآ کے جانا جائز ہے مراحتیا ط سے جائے۔امام بھی محاط ہو کر کردنیں بھلا تک کرآ کے

جاسکتاہے۔ مسجد میں جھڑ ہے سے بچنا

ولایناز ع فی المکان ۔ (اینا)

"مجدیس جگر کے لیے جھڑانہ کرے۔"

کی ایک جگر کواپٹے لیے خصوص کر لیٹا کر دوہ ہے۔ (طمادی ۱۹۳۳)

پہلے ہے بیٹے ہوئے خص کواٹھا کر خود بیٹھنا منع ہے۔
لقو له علیه السلام لایقمین احد کم رجلا من مجلسه ثم یجلس فیه ولکن توسعوا و تفسحوا ۔ (بخاری مسلم)

فیه ولکن توسعوا و تفسحوا ۔ (بخاری مسلم)

"کوئی خص اگر کی کام کے لیے اُٹھ کر گیا ہے تو واپس آ کراس جگہ پہ بیٹھنے کا وی شیادہ حق کی اور کی رکھتا ہے۔"

لقوله عليه السلام اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احتدم

''کوئی شخص بین نہیں رکھتا کہ مجد میں جانے سے پہلے اپنا کوئی نوکر وغیرہ بھیج کر اپنے لیے جگہ'' ریزرو'' کرے اگر اس جگہ بیداس کا جائے ٹماز بچھا دیا گیا ہو' کوئی دوسرا اگر جائے ٹماز اُٹھا کرخود بیٹھ جائے تو اس کواس بات کاحق حاصل ہے۔

( نوات الانوار القدسي للشعر اني ص٨٨٣)

ہاں اگر کسی کے احترام میں کوئی اپنی جگہ سے اُٹھ کراعز ازی طور پراس کو دے دے تو جائز ہے گرجی کے دیا کہ دیا ہے خوف تو جائز ہے گرجس کے لیے اُٹھ رہا ہے اس کو جاہیے کہ وہاں نہ بیٹھے کیونکہ ہوسکتا ہے خوف یا حیاء کی وجہ سے اُٹھا ہو۔

امام شعرانی فرماتے ہیں گوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نظافیا کے اعزاز میں ایسا کرتے تھے مگر دہ فرماتے کہ:

#### لطيفه:

مرقات میں ایک عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ ایک ظالم سردار مسجد میں آیا تو اس کے خدام نے لوگوں کو دھکے دیئے اور مار پیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی وہاں ایک عارف کامل موجود منظ لوگوں نے ان کے سامنے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا:

هذا حال عبادتهم فقس حال ظلمهم ومعصیتهم . "جبان کی عبادت کابیرهال ہے تو ان کے گناہ اورظلم کا اندازہ خود کرلو۔"

(M2127)

## دوسروں کے لئے تنگی پیدانہ کرنا

والايضيق على احدفي الصف ( ترطبي ج١١ص ١٨٨)

صف میں گنجائش نہ ہوتو خواہ مخواہ تھس کر دوسروں کو تنگ نہ کر ہے کیکن اس کا مطلب بینہیں کہ صفول میں خلا کو چھوڑا جائے کیونکہ حدیث میں ہے شیطان اس خلامیں بکری (یا بھیٹر) کے بیچے کی طرح تھس جاتا ہے۔

### نمازی کے آگے سے نہ گزرنا

والايمربين يدى المصلى . (اينا)

" نماز برصن والے کے آگے سے نہ گزرے۔ "

کیونکہاں سے تختی کے ساتھ منع فرمایا گیاہے بلکہ فرمایا کہ اگر گزرنے والے کومعلوم ہوجائے کہ کتناسخت گناہ ہے تو جالیس (دن مہینے یا سال) کھڑارہے۔

(لواقح الانوارللعارف الشعرانی ص ۱۳۹ وقال روی الفیخال موفوعا مرقات ص ۲۳۳ج۲) ایک حدیث میں گزرنے والے کو شیطان قرار دیا گیا ہے اور ایک میں اس سے قمال کا تھم دیا گیا ہے۔

فلیدفع فی نحرہ فان ابی فلیقاتلہ فانما هوشیطان . (اوائح)
کیوتکہ بداللہ اور بندے کے درمیان رابط ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تمازی کی
توجائی طرف مبذول کرکے۔

اہلِ اللہ فرماتے میں ہم نمازی کے سامنے سے اس لیے ہیں گزرتے کہ ہیں ہمیں شیطانوں کی فہرست میں شامل نہ کرلیا جائے۔ (ایناً)

مدافعت کا تھم اس لیے دیا گیا ہے تا کہ گزرنے والے کو گناہ سے بچایا جا سکے اور نماز کوخلل اندازی ہے۔

مسكلد:

....مبرحرام میں طواف کرنے والے نمازیوں کے آگے ہے گزرسکتا ہے۔ (روالی ارجاس ۲۳۵)

.....بری معجد ہوتو نمازی کی جائے سجدہ سے تین صفیں آ گے تک نہ گزرے اس کے بعد گزرتا جائز ہے۔ (ایساً)

O ..... ستره اگر ہوتو گزرنے میں حرج نہیں۔

متجدمين نتقوكنا

ولا يبصق ولايتنخم ولايتمخط فيه . (تركمي)

نەمىجە مىں تھوكئے نەناك صاف كرے نە كھنگار تېيىكے۔

لقوله عليه السلام التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة . (احراطراني)

## الكليال نه چنخانا

ولا يفرقع اصابعه . (اينا)

مسجد میں (یا گھر میں دوران نماز) اپنی انگلیا ہے: چنجائے۔

لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه انى احب لك لنفسى

لاتفرقع اصابك وانت تصلى ـ

"اے ملی! میں تیرے لیے دہی پہند کرتا ہوں جوابے لیے کرتا ہوں تو نماز marfat.com .

#### کے دوران انگلیاں نہ چٹا۔''

#### مستله:

نماز میں انگلیاں چھٹانہ مکروہ تحریک ہے اس طرح نماز کے علاوہ بھی مسجد میں انگلیاں چھٹانہ مکروہ تحریک ہے اس طرح نماز کے علاوہ بھی مسجد میں انگلیاں چھٹا نامنع ہے اور مسجد سے باہر بھی راحت وسکون مفاصل کے لیے اجازت ہے ورنہ عبث کام ہے۔(فآوی شامی جامی ۱۳۳)

## بدن کیٹروں سے نہ کھیلنا

ولايعبث بشئي من جسده . (اينا)

"بدن کے کسی جھے سے نہ کھیلے۔"

بلکہ وقار اور سنجیدگی ہے مسجد میں بیٹھنا جا ہیے اور اللہ کی بارگاہ کی عظمت کے منافی

کاموں ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرس کا ساتھ

## مسجد کو گندگی سے صاف رکھنا

وان ينزه عن النجاسات . (اينا)

"مبحد کونجاست اور گندگی ہے صاف رکھے۔"

مسجد بین نجاست لے کر جانا اگر چہ مجد اس سے آلودہ نہ ہو کر و تجر کی ہے۔
اس طرح بدن یہ نجاست گلی ہوتو مسجد میں جانا منع ہے جس گارے میں ناپاک پائی
ملا ہوا ہواس سے مسجد کی لپائی کرنا کر و و تحر کی ہے اس طرح ناپاک تیل سے مسجد میں
جراغ جلانا منع ہے۔مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشا نب کرنا نا جا کڑ ہے۔ جنبی واکھنہ اور
نفاس والی کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے مسجد کی جہت کا بھی یہی تھم ہے۔
نفاس والی کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے مسجد کی جہت کا بھی یہی تھم ہے۔
نگیا گوشت مسجد میں لے کر جانا تکویٹ مسجد کی وجہ سے ممنوع ہے۔

(كتاب الفعه شاي تغييرا بن كثير)

کوئی بد بودار چیز کھالی مثلاً کیالہن یا پیاز توجب تک اس کی بد بوختم ندہو مسجد میں ندائے۔ اس کی بد بوختم ندہو مسجد میں کوئی نمازی مویا ندمو۔

وإن كان خاليا عن الانسان لانه محل الملاتكة.

وہ فض کہ ویسے بی اس کے منہ سے بد ہوآتی ہو یا کسی زخم یا دوائی کی وجہ سے بد ہو آتی ہو بد بوختم ہونے تک مسجد میں نہآئے اس طرح قصاب مجھلی فروش کوڑھی اور برص والا بھی مسجد میں آنے سے بجے۔ (شامی جاس ۱۹۱۱)

اس طرح جس کے پینے سے شدید ہوآتی ہوا وہ بھی ایسی حالت میں مسجد میں آنے سے برہیز کرے۔

ہوا خارج کرنا بھی مسجد سے باہر ہوئیا ہے وہ معتلف ہے بینی اس ضرورت کے لیے بھی اس کو بیشاب یا خانہ کی طرح مسجد سے باہر جانا چاہیے۔ (عالمیری) حجو سے اور ناسمجھ بچول کومسجد میں نہ لے جانا

(ان ينزه) عن الصبيان والمجانين . (اينا) "محد من چهوئ بچول اور مجنون كوندا ئه ويا چائے." لقوله عليه السلام جنبوا صبيانكم و مجانينكم....

(این ماجہ باب ما نکرہ فی المسجر) ''اگر تکویٹ کا گمان غالب ہوتو حرام ہے درنہ مکروہ تنزیبی۔(شامی جاس ۲۵۲) مسجد میں حدیجاری نہ کرتا

### مسجد میں سستی نہ کرنا

وان یکثر فیه ذکراللهٔ تعالیٰ و لایغفل عنه \_( ترفیی) کثرت سے الله کا ذکر کیا جائے اور اس بارے میں سنتی وغفلت نہ کی جائے۔ مسجد میں جھاڑو دینا

ويكنسس المسجد. (عين العلم)

''معجد میں جھاڑو دیا جائے''

حضورعليه السلام خودمسجد مين حجما ژوديتے يتھے۔

وفى العمدة وقدور دعن النبي صلى الله عليه وسلم انه كنس المسجد.

ان النبسى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتبع غبار المسجد بجريدة .

"" ہے ہے معبد کا گردوغبار مہنی سے بھی صاف فرمایا۔"

(روح المعانى ج ١٨ص ١٤١ مرقات ج ٢٠٥٥)

حضورعليه السلام في معرم من جمار ودين والى ايك ورت كم بار على فرمايا: انى رايتها في الجنة بلقطها القذر من المسجد .

"معرکی صفائی کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو (مرنے کے بعد) جنت میں دیکھا ہے۔" (اوالح الاثوار)

اس عورت کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی کیونکہ صحابہ کرام الفظائیات آپ (مُنَافِیْم) کواطلاع دیتے بغیراس کا جنازہ پڑھ کروفنا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو کیا تکلیف دین ہے۔

حضور پاک الفاق فرماتے ہیں میں نے اس سے (بعدالوصال) بوجھا:

ماوجدت من العمل افضل.

" تونے کون سامل افضل پایا؟"

فقالت وجدت افضل الاعمال قم المسجد .

"مبیدی صفائی کومیں نے تمام اعمال سے افعنل پایا۔" (لواتے الانوار) پیر حضور علیہ السلام کاعلم اور نگاہ تھی کہ آپ قبر والوں سے سوال و جواب فر ما رہے

-U

۔ تعلیم جریل ایس تھی برائے نام حضرت وہیں ہے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے حضرت وہیں ہے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اذا راہتم الرجل یتعاہد المسجد فاشهدوا له بالایمان ۔ (مکاؤن) اذا راہتم الرجل یتعاہد المسجد فاشهدوا له بالایمان کی گوائی دو۔' برجبتم کی شخص کو مجد کی خدمت کرتا ہواد کھوتو اس کے ایمان کی گوائی دو۔' حضرت عمر فاروق ڈائٹو عموماً ہیراور جمعرات کو مجد قبا جاتے اگر صفائی نہ ہوئی ہوتی تو کہ مجدر کی شارخ ہے مجد قبا کی صفائی فرماتے۔ (وفاء الوفاء جمعرہ)

حدیث میں ہے:

من اخرج اذى من المسجد نبي الله له بيتافي الجنة \_

(ابن ماجہ باب تظمیر الساجد) "جومجد سے گندگی نکالے گا'اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھر بنا دے گا۔"

مستلد:

منجد کا کوڑا وغیرہ بھی غلاظت والی جگہ پر نہ پھینکا جائے کہ بیبھی منجد کے احر ام کے خلاف ہے۔ ( درمختار )

مسجد کے طہارت خانے مسجد کے دروازے کے ساتھ بنانا کہ جس سے مسجد میں بدیوآئے منع ہے۔

> ہے۔ جمعہ کے دن مجد میں خوشیو کا انتظام کیا جائے۔ marfat.com

﴿ ....وینور المسجد . (مین اعلم) دومسجد میں روشنی کا انتظام کمیا جائے۔''

حضرت انس النظافر مات بين حضور ياك النظاف فرمايا:

من اسرج في المسجد سراجالم تزل الملاتكة وحملة العرش يصلون عليه ويستغفرون له مادام ذلك الضوء فيه .

''جومبحد میں چراغ روش کرے گا' ہمیشہ فرشنے اور حاملین عرش اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ چراغ مسجد میں جاتا رہتا

مسجد میں صفیس اور قالین بجیانا

ويفرشه ففيها الفضائل . (مين العلم)

'' مسجد میں صف دری اور قالین بچھانے کے اپنے فضائل ہیں۔''

مسجد كور بائش نه بنانا

و لايتخده بيتا . (عين اعلم)

"مسجد كور بائش نه بنايا جائے۔"

الاللمسافر وللمعتكف سوائة مسافراورمعتكف

مسجد كور بائش نه بنانا

ولايتخذه معبرا . (مين العلم)

''مسجد كوراستەنە بنايا جائے''

مسجد کوگز رگاہ بنانے کی عادت ڈالنے والا فاسق ہے۔ (شای) اعتکاف کی نیت کر کے گز ریے والا گناہ گارنیس ہوگا۔ (ردالحار)

مسجد ميں نيند كوروكنا

وان غلبه النعاس فيه يتحول عن مؤضعه ويضرب باطراف marfat.com اصابعہ جانب راسہ الایمن للاقاتم جلس ۔ (اینا)

''اگرمجد میں بیٹے بیٹے نیندا نے گئواس کوفتم کرنے کا فوری انظام اس طرح

کرے کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوکر اپنے سرکی دائیں جانب اپنی الگیول کے اطراف سے

تین ضربیں لگائے اور پھر دوسری جگہ بیٹے جائے۔''
سفر سے واپسی سے پہلے مسنجہ میں آتا

وید خل المسجد اولا ویصلی د کعتین . (ایناً) "سفرسے والی پراپئے گھرجانے سے پہلے اللہ کے گھریں آئے اور دورکعت نماز نقل پڑھ کر پھراپنے گھرجائے۔"

بینمازتحیۃ القدوم (یعنی خیریت کے ساتھ سفرسے واپسی کاشکریہ) کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی ایسا ہی فر مایا کرتے تھے آپ ناتی کی بعد صحابہ کرام الفاقات کا بھی بہی معمول تھا۔

## مسجد کے معاملے میں مسلمانوں کی ہے حتی پر ایک تقریر:

ال میں شک نہیں کہ بڑے بڑے مقدی مقامت تجاز شام اور عراق کے جھے میں آئے لیکن اس سے بھی کی افارنہیں کہ خدا کی ذمین کا ہر خطہ ایسے مقدی مقامت سے معمور ہے جواپ تقدی میں بیت اللہ کا پر تورکھتے ہیں اور ان مقامت مقد سہ وہم مساجد کہتے ہیں ہر سلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان مقامت کی کیا تو قیر و تعظیم کی ہے کوئکہ بیت المقدی اور وہ مقامات مقدسہ جو ہمارے ہاتھوں سے ہماری کم وری اور بدشمتی کی بیت المقدی اور وہ مقامات مقدسہ جو ہمارے ہاتھوں سے ہماری کم وری اور بدشمتی کی وجہ سے نکل کر ہمارے دشمن کی جینے ہیں اور جن کو یاد کر کے ایک ور و دل وجہ سے فال کر ہمارے دیشمن کے تینے ہیں جو ہمارے نا کی گھلٹا اپنی چگہ بجا مگر جو مقامات مقدمہ میں نماز یوں کوئر تی ہیں ہیں ہی والا مسلمان خون کے آئوروتا ہے ان پر دل کا پھلٹا اپنی چگہ بجا مگر جو مقامات ہمارے پاس ہیں ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں ہماری مسجد یں نماز یوں کوئر تی ہیں۔ 95 فیصد مسلمان نماز چھوڑ کے ہیں۔

جَبَدَ كُلُ مساجد مِن تمازيوں كى بجائے جانور"اعتكاف" بيٹے نظرا تے ہيں اور جو ممازيوں سے آباد ہيں وہ آباد ہو كر الكام بي جو اللہ علی اللہ

قربِ قیامت کی علامت کے طور پر حضور پاک مُن این اللہ سے فرمایا: مساجد هم معمورة وهي خراب -

ذکر وعبادت سے خالی دنیا کے دھندے ان میں نمٹائے جاتے ہیں شور وشغب اور ہوئتم کے قصے تقیے وہاں طے ہوتے ہیں۔ گویا مبحدیں ہوکر بازاروں کا منظر پیش کررہی ہیں اور مبحد جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا قبط ہے۔ حضرت عمر فاروق بنائٹ ہر جعہ کومبحد کی خود صفائی فرمائے 'خوشبو سے معطر فرمائے 'آئے کئی مبحدیں ہیں جن میں غیبت وحسد کی بدیؤ تکبر والزام تراشیوں کا نتفن اور دنیاوی باتوں کی طویل داستائیں اور کہانیاں تو موجود ہیں گر ذکر اللی کی لذتیں اور عبادت اللی کی مستیاں مفقود ہیں۔ نیجنا بجائے تو اب کے گناہ کا سامان ملتا ہے۔ ایک روایت مدخل ابن عاج کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ مبحد میں ناروا بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اسکت یا ولی اللّٰہ اے اللّٰہ اے اللّٰہ کے دوست چپ ہو جا۔ اور آگر وہ باز نہ آئے تو دوبارہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللّٰہ اے اللّٰہ کے دشن چپ ہو جا۔ اور تیسری بار پھٹکار ڈالٹا ہوا کہتا ہے اسکت یاعدو اللّٰہ اللّٰہ کے دشن چپ ہو جا۔ اور تیسری بار پھٹکار ڈالٹا ہوا کہتا ہے اسکت یاعدو اللّٰہ اللّٰہ کے دشن چپ ہو جا۔ اور تیسری بار پھٹکار ڈالٹا ہوا کہتا ہے اسکت لعند اللّٰہ علیہ ح

ان بيوت الله من الارض مساجدها . (المجم الكبيرلنظم الى) بيوت الله من الارض مساجدها . (المجم الكبيرلنظم الى) بيتك زمين بيمسيدين الله كالمربين -

آ کے فرمایا کہ اللہ کے ذمہ میں ہے کہ ہراس فض کی عزت کرے جو مساجد کی اور اس کی سے اور اس کی سے اور اس کی سے اور اس کی سے اور اس کی رنگ میں جا ہے نماز نہ پڑھ کے ہو یا اوب واحر ام نہ کرکے صفائی نہ کرکے یا سے میں وغوی ہا تیں کر کے ہو یا اند کے جوال و کبریائی کی ہے اور یا در کھو! کوئی یا اس میں وغوی ہا تیں کر کے ہو یہ اللہ کا گھر اس معنی میں ہے کہ اللہ اس کی چارد ہواری میں اسے دہتا ہوگا ہے ہم اپنے گھر وں میں بلکہ یوں کہ جیسے سورج کے سامنے شیشہ کرنے سے شیشہ سورج کے سامنے شیشہ کرنے سے شیشہ سورج کی جا ہے جھگا اُٹھتا ہے پھر جد حرکوآ مینہ کریں ہر چیز روش ہو جاتی ہے حالا تکہ ذمین سے لاکھوں میں بڑا اسورج آ مینہ میں تو نہیں آ کیا بلاتشیہ (مثال مرف سجمانے کے لیے ہوتی الکھوں میں بڑا اسورج آ مینہ میں تو نہیں آ کیا بلاتشیہ (مثال مرف سجمانے کے لیے ہوتی سے مواق

ہوتے ہیں اوراس میں اندی جیلی خاص معجد یہ پڑتی ہے جس سے انوار الہمیہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں اوراس میں آئے والے ان انوار سے فیغاب اور مستفید ہوتے ہیں۔ متدرک حاکم میں حضرت ابوالدرداء جائز سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا:

الممساجد سوق من اسواق الاخرة من دخلها كان ضيفالله قراه المعفرة و تحقته الكرامة .

مسجدیں آخرت کے بازار ہیں جوان میں داخل ہوا وہ اللہ کا مہمان تھہرااور
اس کی میزبانی بخشش سے کی جائے گی اوراس کوعزت کا تخفہ دیا جائے گا۔
جیسے صبح صبح دنیا کے بازار کگتے ہیں گوگ اپنی دنیوی ضرورتوں کے مطابق خرید وفروخت کرتے ہیں اس طرح اس دنیا میں آخرت اور دین کے بازار بھی ہجتے ہیں جن میں رب کی رضا اور عشق مصطفیٰ تاہیج کا سودا بگا ہے اور جنت کے سودے ہوتے ہیں۔

ان الله اشترى من المؤمنين \_

دنیا کے بازاروں میں اس چندروزہ زندگی کا سامان ملتا ہے جبکہ ان آخرت کے بازاروں میں سچے اخروی گھر کا سامان ملتا ہے اے دنیا کے بازاروں کی سیر کرنے والو! مجھی آخرت کے بازاروں کی سیر بھی کرایا کرو۔

ایک حدیث شریف اس مضمون کی زبردست تا سید کرتی ہے فرمایا:

كل الناس يغدو فبائع نفسه .

ہر بندہ اپنے نفس کا سودا کرتے ہوئے سیج کرتا ہے۔

پھرکوئی ایجھے مل کر کے اسے آزاد کرالیتا ہے اور کوئی بدا ممالیوں سے ہلا کت میں ڈال دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے دنیا کی تمام جگہوں سے بیاری جگہاللہ کے نزدیک مجد ہے۔
اور بدترین جگہ بازار ہے۔ وجہ شاید یمی ہے کہانسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔
توجو جگہاں کے مقصد تخلیق کو پورا کرتی ہے وہ محبوب ترین ہوگئی اور بازار میں چونکہ

عبادت کی بجائے غفلت اور اطاعت کی بجائے معصیت پیدا ہوتی ہے اس لیے بدترین ہوگئی۔ معابہ کرام افٹی ہے ازار جاتے وکان کاروبار کرتے مگراس وجہ سے بہت بجتے جس وجہ سے بازار بدترین مجکہ بنا ہے ان کا حال بیہوتا

دست بکار دل بیار تو کی مقصوداً گرمشغول غیرم تو مطلوب اگرنز دیک دیرم

ايكمثال

مثلاً اگر کوئی لوہ کا کام کرتا ہے (ذات پات صرف بیجان کے لیے ہے ورنہ اکر مر کھ عنداللہ اتقکھ) ہتھوڑا اُٹھایا لوہ پر مارنے کوادھراذان شروع ہوگئ تو ہتھوڑا فوراً رکھ دے اور مجد کوچل پڑے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اُٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب سے کام نے لئے اس خیال سے کہ کہیں میرا رب جھ سے ناراض نہ ہوجائے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اذان کی آواز بازاروں میں سناٹا ہیدا کر دین وُکانیں بند کاروبار شھے اور مجد کی طرف دوڑ لگ جاتی قرآن ایسے بی لوگوں کی شان میں بواتا ہے:

رجال لاتلهيهم تجارةٌ ولابيع عن ذكرالله ـ

چونکہ بازار شروفساد کی جگہ ہے اس لیے اس کریم آقائل نے جنہیں ہمارا گنا ہوں
میں پڑتا پریشان کر دیتا ہے اس کے شروفساد سے بہتے کا وظیفہ بتا دیا کہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا
کرؤ بازار جاتے وقت ایک لا گھنگیاں ملتی ہیں ایک لا گھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک
لا کھ در ج بلند بعض صحابہ کرام وہ کھا مرف بی تواب حاصل کرنے بازار جاتے ہان کا
تقویٰ تھا کہ بازاروں کو بھی مسجد بنا دیا اور ہماری بدسمتی ہے کہ ہمارے لیے مسجد یں بھی
بازار بن گئیں دنیا کے بازار میں جائیں تو دنیا کا گھاٹا کرکے آتے ہیں اور مسجد میں جائیں
توابی بدا مجالیوں سے آخرت کا نقصان کرے آجاتے ہیں ندوین رہاندونیا۔
بادر کھوکہ دنیا کا سب سے بہلا گھر بھی مسجد ہے۔ ان اول بیت اور جب ونیا کے

یادرکوکہ دنیا کاسب سے پہلا کمر بھی مجد ہے۔ ان اول بیت اور جب دنیا کے سارے کھرمث جا کیں سے تو سے بیل کمر بھی قائم رہیں گی۔ حدیث میں ہے: سارے کھرمث جا کیں سے تو سے بیل کا کہ مدیث میں ہے:
باحب الارضوان کیلھا ہوم القیمة الا المساجد فانها فیضم

يعضها الى بعض

قیامت کے دن ساری زمین فٹا ہوجائے گی مرتم بیس ہیں اسمی ہوکر قائم رہیں گی۔

اور ظاہر ہے سب مسجدیں مل کر بیت اللہ کے ساتھ ہو کر جیسا کہ حدیث میں ہے جنت میں جائمیں گی۔

معجد کے قریب رہنے والوں کی نفیلت اپنی ہے گر وُوروالے بھی جوتن اواکرین بیلے بہتر ہیں۔ صدیث میں ہے قریب والے وُوروالوں پر الیے نفیلت رکھتے ہیں جیسے عازی اور مجاہد کی نفیلت سرف مجاہد پر جب سرکار ووعالم عَلَیْمُ نے یہ نفیلت بیان کی تو وُوروالے صحابہ شکائی نے ارادہ کیا کہ مکان نے کرمجد کے قریب مکان بناتے ہیں سرکار دوعالم مُلَیْمُ نے منع کردیا بنوسلم قبیلہ تھا فرمایا وُور سے جننے قدم چل کے آ و گئے ہرقدم دوعالم مُلَیْمُ نے منع کردیا بنوسلم قبیلہ تھا فرمایا وُور سے جننے قدم چل کے آ و گئے ہرقدم یہ نیکیاں لکھی جا سی گ

یادر ہے بعض لوگ صرف معجد بنانای تواب بھے ہیں اگر چہ ضرورت نہ ہوا وہ بھے
ہیں کہ بندوں پہ خرج کرنے سے شاید تواب میں کی آجائے۔ یہ بات غلط ہے ضرورت
بندوں پر خرج کرنے کی ہوتو وہاں خرج کرنا زیادہ تواب ہے اور یہ خیال اس لیے آیا کہ
مسلمان کی عظمت کو بھے نہیں ۔ صدیث میں ہے کہ کعب بھی مومن کی عظمت وشان کا مقابلہ
نہیں کرسکتا۔ (ابن ماجہ) لہذا جہال معجد نہ ہوا معجد بنانا زیادہ تواب، جہال مدرسہ نہ ہوا
مدرسہ بنانا زیادہ تواب جس شے کی جہال ضرورت ہواس پر خرج کرنا زیادہ تواب ہے۔
مدرسہ بنانا زیادہ تواب جس شے کی جہال ضرورت ہواس پر خرج کرنا زیادہ تواب ہے۔
مدرسہ بنانا زیادہ تواب جس شے کی جہال ضرورت ہواس پر خرج کرنا زیادہ تواب

الحمدالله الذي احب من البقاع مساجدها وتخير لجواره المقدس راكعها وساجدها وصلى الله تعالى على عبده الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك حوله فجعل طاعة وقوله و على اله وصحبه الذين هم زين المسجد وانوارها ونظار رياض الجنة وعمارها وسلم تسليما كثيرا كثيرا . الله الخير كبدا

## (111)

## توبه واستغفار

الحمدالله ذى المجد والعلى خالق الارض والسماء مالك اللوح والقلم والعرش العلى يامن تقدس عن الاشباه ذاته وعن الامثال صفاته يامن دلت على وحدانية اياته واحد لامن قلة موجود لا من علة يامن ليس كمثله شيء في الارض ولا في السماء يادائم بلا فناء و ياقائم بلا زوال ويامدبر بلاوز يرسهل علينا وعلى والدينا كل عسير سبحان من لم يزل ربا ولايزال كريما والصاوة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبينا ورؤفنا ورحيمنا وكريمنا وبشير ناو نذيرنا و وكلينا ووسيلتنا محمدن الممصطفى وعلى اله واصحابه واهل بيته وعترته واحباء ه واولياء امته وامته الاصفياء وعلماء ملته وملته واليضاء ما ما ما المياهد

اعلموا ايها الناس ان الدنيا دارالفناء والعزور والاخرة دارالهاء والسرور واذكروا فيضبحة القيامة والصراط والنشور الا ان وعدالله حتى فلا تغرنكم بالله الغرور الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلاسوف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون .

marfat.com

اذكروا ايها الناس يوم ينادى مناد الجيار لمن الملك اليوم عد الواحد القهار احسن الكلام كلام العلام اعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم .

توبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون . (النود: ٣١)
"الله كالحرف توبركروا مسلمانو! سب كرسب ال اميد بركةم فلال ياؤر"
معن توسوتا باورمير عن بوقى باذال
مرغ و ماى سب أهمن ياد خدا كواسط

زندگی کی حقیقت

برنفس کوموت کا مزو چکمنا ہے اس لیے ہر مخفس کوموت سے قبل اپن فائل یعنی معاملات كودرست كرليما حاسي - حضرت عبدالله بن عمر عاف فرمات بي كدايك محالي نے سوال كيا يارسول الند! (سرجة ) سب سے زياده مجددارة دى كون ہے؟ قرمايا كه جوموت كے ليے ہرونت تيارى مى مشغول رہتا ہے اور جوموت كوكٹرت سے ياد ركمتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز ايك مرتبه ايك جناز و كے ساتھ تشريف لے مجے اور قبرستان ميں بہنچ کرعلیحدوایک جگہ بینے کرسوینے لگے کسی نے عرض کیا' امیرالمونین! آپ اس جناز و كولى تقطأ آب بى عنيحد وبينه كئ فرمايا الإلى الجمع ايك قبرن آواز دى اور جهت يول کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز! تو مجھ سے بیبیں یو چھتا کہ بیں آئے والوں کے ساتھ کیا کیا كرتى ہوں؟ ميں نے كبا منرور بتا۔ اس نے كبا كدان كے كفن ميار دي بول بدن كے عمر المحالي مول خون سارا چوس ليتي مول موست سارا كها ليتي موس اور بتاؤں کہ آ دمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں موٹرموں کو بانہوں ہے جدا کر دیتی ہوں اور بانہوں کو چہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اورسرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو تھٹنوں سے اور تھٹنوں کو ینڈلیوں ے اور پنڈلیوں کو یاؤں سے جدا کردیتی ہوں۔ بیفر ما کرعمر بن عبدالعزیز رونے لکے اور فرمایا' دنیا کا قیام بہت می تعوز اہے اور اس کا دحوکہ بہت زیادہ ہے اس میں جوعزیز ہے وہ marfat.com

آخرت میں ذلیل ہے اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہوجائے گا اس کا زندہ بہت جلد مرجائے گا اس کا تمہاری طرف متوجہ ہوتا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے حالا تکہتم دیکھے رہے ہو کہ بیکتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے اور بے وتوف وہ ہے جواس کے دھوکہ میں پھنس جائے کہاں مجئے اس کے دل دادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے بڑی بڑی نہریں نکالیں بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کرسب چھوڑ کرچل دیئے وہ اپنی صحت اور تندری سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گنا ہوں میں مبتلا ہوئے وہ اوگ خدا کی قتم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے باوجود یکہ مال کے كمانے ميں ان كوركاوٹيں بيٹ آتى تھيں مكر پھر بھى خوب كماتے تھے ان برلوگ حسد كرتے تنے کیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہرقتم کی تکلیف بخوشی برداشت کرتے تھے لیکن اب د کھے لو کھٹی نے ان کے بدنوں کا حال کیا کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڑیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونجی اونجی مسہریوں اذر اونجے اونچے فرش اور نرم نرم · گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آ رام کرتے تھے عزیز وا قارب رشتہ دار اور یروی ہروفت دلداری کو تیار رہتے تھے کیکن اب کیا ہور ہا ہے ؟ واز دے کران سے پوچھ كدكيا كزررى ہے؟ غريب اميرسب ايك ميدان ميں يوے ہوئے ہيں ان كے مال وار ے یو چھ کہاس کے مال نے کام دیا؟ ان کے فقیرے یو چھ کہاس کے فقرنے کیا نقصال ديا ان كى زبان كا حال يو جيرجو بهت چېكى تى ان كى تا كلموں كود كيم كدونيا يى دە برطرف د بیمتی تھیں ان کی نرم نرم کھانوں کا حال دریافت کڑ ان کے خوب صورت اور دل ژبا چہروں کا حال ہو چھر کہ کیا ہوا ان کے نازک بدن کومعلوم کرکہاں کیا اور کیڑوں نے کیا حشر كيا؟ افسوس صد افسوس اے ووقع جوآئ مرتے وقت اسے بھائی كی آئھ بند كرر ہاہے اسے بیٹے اسے باپ کی آ تھ بند کررہا ہے ان میں سے سی کونہلا رہا ہے اور کسی کوئن دے رہاہے کی کے جنازے کے ساتھ جارہاہے کی کوتبر کے کڑھے میں ڈال رہاہے۔ کل کو

مجھے یہ سب مجھ پیش آنا ہے۔

یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کمل سمی

### احاديث استغفار

### استغفار ہرمصيبت كاعلاج ہے

نى اكرم من الله في ارشاد فرمايا:

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجاورزقه من حيث لايحتسب \_ (مكاوة ص٢٠٠٠)

''جوشخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی ہے آسانی' ہرخم سے نجات پیدا فرما ویتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرما تا ہے کہ جہاں سے رزق ملنے کا اس کو وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔''

### بہترین گناہ گارکون؟

آب (الله عند ارشادفر مايا:

کل بنی ادم خطاء و خیو الخطائین التو ابون . (مکلوۃ ص۲۰۳)
"آ دم علیہ السلام کی اولا دیمیت زیادہ خطا کرنے والی ہے اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ بیں جو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے ہیں۔"

### قبولیت توبه کی تنین شرائط

شخ محی الدین ابوزکریا نووی علیه الرحمة نے شرح مسلم ج۲ص ۳۴۹ پر توبه کی قبد کی قبد کی توبه کی تبویت کے لیے تین شرائط بیان فرمائی ہیں۔

(۱) ان بیقلع عن المعصیة \_ گنابوں سے کنارہ کش ہوجائے (ایبانہ ہوکہ جس طرح بعض لوگ بے پردہ مورتوں کود کھتے رہتے ہیں اور لاحول بھی پڑھتے رہتے ہیں ایبا marfat.com لاحول خودان پرلاحول پڑھتا ہے۔ فان هذا الاستغفار بعداج الی الاستغفار ۔ایہا استغفار خود دوسر ے استغفار کامختاج ہے۔

(۲) ان بسدم علیها ۔ گناه پرشرمندگی بھی ہو۔ ندامت وشرمندگی کامطلب یہ ہے کہ تألید القلب ول میں رخی والم کی کیفیت پیدا ہوجیہا کہ صحابہ کرام ہے ہے کہ تألید القلب ول میں رخی والم کی کیفیت پیدا ہوجیہا کہ صحابہ کرام ہے ہے کہ تألید موجود ہیں کہ جب ان کومعلوم ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہوگئے ہیں تو قرآن فرما تا ہے:

ضاقت عليهم الارض بما رحبت \_

'' زمین اپی وسعتوں کے باوجودان پر تنگ ہوگی۔''

وضاقت عليهم انفسهم ـ

"اوروه این جانول سے بھی بے زار ہو گئے۔"

بیان کی اللہ ورسول ہے محبت کی اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے کہ جس ہے محبت ہواس کی ناراضگی دل پرالیا اثر کرتی ہے کہ اپنا مال ٔ جان اولا دُ مکان ٔ جائیداد کچھ بھی اچھانہیں لگتا۔
بدایون کے ایک شاعر (فانی) کو اپنی بیوی ہے بہت محبت تھی اس کی بیوی اس سے ناراض ہوگئ جس براس نے میشعر بردھا:

ہم نے فانی ڈو ہے دیکھی ہے نبض کا نکات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

(m)ان يعزم عزما جازما ان لايعود الى مثلها ابدا . (جمس ٣٣١)

"بيك بكاراده كرك كرة كنده بيكناه بيس كرول كا"

ے نہ ہو جمعے سوا نیکو کاروں کے کر تو کدھر جائے بندہ کناہ گار تیما

ایسے موقع پر شیطان دل میں وسوسہ ڈالا ہے کہ شرم ہیں آتی روزانہ وہی حرکت کرتا ہے جس کی معافی مائل ہے کہ شیطانی ہے کہ کہا ہے جس کی معافی مائل ہے اب چیوڑ معافی وافی کؤید بے حیائی کا حیاء شیطانی ہے کہ کہا جائے۔

کیے کس منہ سے جاؤ کے غالب
شرم تم کو گر نہیں آتی
اگراس طرح کے شعروں پیل شروع ہوجائے تو انبیاء واولیاء کے علاوہ ہرکوئی خدا
کی بارگاہ چھوڑ دے اور شیطان کا مطبع ہوجائے۔ یوں کہنا چاہیے کہ:

یس اس منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا
اس کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی گری کو یوں بناؤں گا
اگرز مین تیرے گنا ہوں سے بھر بھی جائے تو۔....

حضورعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالی فرماتا ہے انسان! جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہوں گا' میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا' خواہ کیے ہی ہوں اور پچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے انسان! اگر تیرے گناہ بادل تک پہنچ جواہ نہ کروں گا۔ اے انسان! اگر تیرے گناہ بادل تک پہنچ جا کیں اور تو مجھ سے معافی چاہے تو میں بخش دوں گا اور پچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے انسان اگر تو میرے پاس زمین مجر خطا تیں لائے تو میں مجھے زمین مجر بخشش دوں گا بشرطیکہ تو میں مشرک ہوکرمیرے پاس نمین مجر خطا تیں لائے تو میں مجھے زمین مجر بخشش دوں گا بشرطیکہ تو میں مشرک ہوکرمیرے پاس نما۔ (تندی احردادی)

ول کی سیاہی کاعلاج

حضور پاک نافی فرماتے ہیں کہ مون جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہوجاتا ہے اور اگر سیاہ داخ پیدا ہوجاتا ہے اگر تو بہ کر لے تو میتل ہوکر اس کا قلب معاف ہوجاتا ہے اور اگر تو بہ نہ کرے بلکہ گناہ پر گناہ کے جائے تو اس کے دل کی سیاہی پر متی جائے گی یہاں تک کہ قلب کو ڈھک لے گا ای کا نام رین ہے۔ رب تعالی قرماتا ہے:

كلابل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ـ

"حضور پاک مُلَیِّم فرماتے ہیں کدشیطان نے اللہ سے کہاا ہے مولیٰ! تیری عزت marfat.com کوشم میں تیرے بندوں کواس وفت تک بہکا دُس گا جب تک کدان کے جسموں میں جان رہے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میری عزت وجلال کی شم میں انہیں تب تک بخشوں گا جب تک وہ تو بہ کرتے رہیں گے۔ (احمدی)

#### توبه كا دروازه

حضور پاک تائی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑ ائی ستر سال کی راہ ہے بید دروازہ تو بہ کا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا تب تک وہ دروازہ بندنہ ہوگا۔

## بابركت فخض

حضور پاک مُگارِّ فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ محض جس کے نامہ اعمال میں تو ہدو استغفار زیادہ پائی جائے۔(اشرف التفاسیر)

# دوزخ کی آ گے حرام کردی گئی

معکوة ص ٥٥٨ بدروايت هے:

مامن عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل راس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حروجهه الاحرمه الله

جب کسی مسلمان کی آنکھوں ہے خوف خدا کی وجہ ہے کھی کے سرکے برابر آنسوکا ایک قطرہ گرتا ہے اور وہ چل کر اس کے چبرے پہ آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کوحرام کر دیتا ہے۔

رورو کر اللہ کی بارگاہ ہے دعا مانتھنے کی تعنیات کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ابكوا فان لم تبكو فتباكوا . "روياكروادراگرروناندآ ئے توروئے كی شكل بنالیا كرد" (ابن اجرس ٣١٩) ایک روایت میں ہے: وابك علی خطینتك . "اپئے گناہ پروتارہ۔" جنت ودوز خ کے متعلق دعا كرنے والا

حضرت انس النفظ فرمات بي كدحضور عليدالسلام في ارشادفر مايا:

من سال الله السجنة ثلث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استسجار من النار ثلث مرات قالت النار اللهم اجره من النار \_(مشكوة ص١١٨)

'' جوشی اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے جنت خود اللہ سے درخواست کرتی ہے اے اللہ! اس کو جنت میں داخل فر مادے اور جوشی اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ دوز رخ سے پناہ ما نگتا ہے دوز خ کہتی ہے یا اللہ! اس کو آگس سے بناہ عطافر ما۔''

# صحابہ کرام وہ ایک و نیا ہے بے رعبتی

حضرت سلمہ بن کلثوم ﴿ اللَّيْوَا کہتے ہیں ٔ حضرت ابوالدرداء ﴿ اللَّهُ فِي مِثْقِ مِن ایک اونجی عمارت بنائی ٔ حضرت عمر بن خطاب ﴿ اللَّهُ كُو مدینه منوره میں اس كی اطلاع ملی تو حضرت ابوالدردا ﴿ اللّٰهُ كُو بِهِ خَطَالُكُما :

''اے عویم بن ام عویم ! کیا تمہیں روم و فارس کی عمارتیں کافی نہیں تھیں کہتم اور نی عمارتیں بنانے لگ گئے ہو؟ اور اے حضرت محمد مؤلی آئے کے صحابہ! تم دوسروں کے لیے عمونہ ہو'' (یعنی کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ لوگ تمہیں جیسا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسائی کرنے مائیں مے )

حفرت راشد بن معد ناتر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب باتر کو خبر ملی کہ حضرت عمر بن خطاب باتر کو خبر ملی کہ حضرت ابوالدرداء ناتی نے مصر میں دروازے پرایک چھجہ بنالیا ہے تو حضرت عمر باتی نے انہیں خط کھا:

marfat:com

''اے عویر! روم والوں نے جو تقیرات کی بین کیا وہ دنیا کی زیب وزینت کے لیے کافی نہیں تھیں حالانکہ اللہ تعالی نے تو دنیا کو اُجاڑنے بعنی سادگی کا تھی دے رکھا ہے۔''

ابونیم کی روایت میں مزید ہے کہ روم والوں نے جونقیرات کی ہیں کیا وہ دنیا کی زیب و زینت اور نئی عمارتیں بنانے کے لیے کافی نہیں تھیں حالانکہ اللہ نے تو دنیا کے ویران ہونے کا بتایا ہے جب تمہیں میرا خط ملے فوراً حمص سے دمشق چلے جانا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں مصرت عمر بڑا تھا نے رہے کہ ان کوبطور مزاکے دیا۔

### بالاغانه بنانے والے كوحضرت عمر كا خط

حضرت یزید بن الی حبیب اللهٔ کہتے ہیں مصر میں سب سے پہلے حضرت خارجہ بن حذافہ اللهٔ خانہ بنایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب اللهٔ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عمرو بن عاص اللهٔ کو یہ خطاکھا:

"سلام ہو! امابعد مجھے بیخبر ملی ہے کہ حضرت خارجہ بن حذافہ نے بالا خانہ بنایا ہے۔ خارجہ اپنے پڑوسیوں کے پردے کی چیزوں پر جھا نکنا چاہتے ہیں لہٰذا جوں ہی تہمیں میرابی خط ملے اس بالا خانے کو گرا دو۔ فقط والسلام"

### مکان کی حبیت کیسی ہو؟

حضرت عبداللہ دومی بڑا تو کہتے ہیں کہ میں حضرت اُم طلق بڑا تو کھر ان کی خدمت میں گیا تو ہیں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی حصت نہتی ہے ہیں نے کہا'اے اُم طلق! مثلاً اِنتا تا اُنتا ہوں کے گھر کی حصت نہتی ہے ہیں نے کہا'اے اُم طلق! مثلاً اِنتا تا اُنتا ہوں کے گھر کی حصت بہت ہی ہے۔ انہوں نے کہا'اے میرے بیٹے! حضرت عمر بن خطاب مثلاث نے اپنے گورزوں کو یہ خط لکھا کہتم اپنی عمارتیں او نجی نہ بناؤ کیونکہ تہمارا میں سے یُرادن وہ ہوگا جس دن تم لوگ او نجی عمارتیں بناؤ کے شہران اُنتی میں بناؤ کے اُنتا ہوں ہوگا جس دن تم لوگ او نجی عمارتیں بناؤ کے۔

حضرت سفیان بن عینیہ بھٹا کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی وقاص بھٹا کوقہ کے کورز سے انہوں نے خط کھر بنانے کی کورز سے انہوں نے خط کھور منانے کی ام اور سے انہوں نے خط کھور منانے کی ام اور سے انہوں سے خط کھر منانے کی ام اور سے انہوں ہوا ہے گئا ہے ۔ حضرت عمر منافؤ نے انہوں جواب کھا کہ ایسا تھر بناؤ جس سے تہاری

دھوپ اور ہارش سے بیخے کی ضرورت پوری ہوجائے کیونکہ دنیا تو گزارہ کرنے کی جگہ ہے۔حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹ مصر کے گورنر نئے انہیں حضرت عمر ڈاٹٹ نے بیاکھا کہتم اپنے ساتھ اپنے امیر کا جیسا رویہ پسند کرتے ہو ویسا ہی رویہ تم اپنی رعایا کے ساتھ اختیار

تحلى سيجهري

قرآن مجید میں تو بہ واستغفار کی رغبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک عجیب طرزِ تکلم اختیار فر مایا ہے:

افلايتوبون الى الله ويستغفرونه .

"وه كيول الله ي توبه واستغفار تبيل كرتے"

الله کی رحمت ہم سے شکوہ کنال ہے کہ جب تمہارارب غفور ورجیم ہے اور تمہیں عطا فرمانے پر تیار ہے تو اس سے ما نگوتو سمی ۔ کو یا اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے لیے کھلی کھری نگار کھی ہواور یہ کچبری سال بعد یا مہینے بعین ہیں گئی بلکہ ہروفت گئی ہوتی ہواور تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے ففد وا المی الله آؤ بھاگ کر الله کی طرف۔
کوئی وزیر بھی سال میں ایک آ دھ مرتبہ کھلی بچبری لگائے تو اپنے دنیوی مبائل کے کر دوڑتے جاتے ہواگر چہ ایک فیصد بھی حل ہونے کی امید ہوتو جو اللہ تمہارے سو فیصد و نیوی و اخروی مسائل حل کر نے کے لیے خود شہیں بگلا رہا ہے اس کی طرف کی سائل میں آئے ہو۔

فیصد و نیوی و اخروی مسائل حل کرنے کے لیے خود شہیں بگلا رہا ہے اس کی طرف کی سائر ہیں آئے ہو۔

ال رب سے مجت کی بات بھی کرتے ہواور مجوب مہیں بالا تا ہے تو اس کی طرف آتے بھی نہیں ہو؟ ارب کیے محب ہو؟ محب تو محبوب کی راہوں میں انظار کرتے کرتے جان دے دیے جی نہیں ہو؟ ارب کیے محب ہو؟ محب تو محبوب کی راہوں میں انظار کرتے کرتے وال دے دیے جی اور تمہارا محبوب مہیں گلا تا ہے دات کی تنبائیوں میں اور دن کے اُجالوں میں نہاں کو خیند آئے نہ او تھا اور تم سورہ ہو۔ وہ فرما تا ہے اُٹھ اے سونے والے ایس نہاں کو خیند آئے نہ او تھا مسائل حل کر دول اور تو محبت کی بات بھی کرتا ہے اور محبوب کے یاس آتا بھی نہیں ہے۔

ے زمانے بھر میں رسوا ہوں مگر اے وائے نادانی سیجھتا ہوں کہ میراعشق میرے رازداں تک ہے

سرنامہ عنوان آیت میں اکٹے ہوکرتو بدواستغفار کرنے کا تھم دیا گیا کہ ہوسکتا ہے تیرے دائیں بائیں کوئی ایسا اللہ کا پیارا جیٹھا ہوجس کی آٹھوں سے نگلنے والا آنسواللہ کی رحمت کے دریا میں ہلچل مچا دے اوراس کے صدقے تیری بھی تفدیر بدل جائے۔ حدیث شریف میں ہے وہ جوانی میں توبر کرتا ہے اوراس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامیہ میں جگہ پائے گا اور وہ بوڑھا جو بڑھا ہے میں بھی تو بہنیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کے خضب کا نشانہ بنآ ہے کہ خدا تو بہنیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کے خضب کا نشانہ بنآ ہے کہ خدا تو بہنیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کے خضب کا نشانہ بنآ ہے کہ خدا تو بہنیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کے خصب کا نشانہ بنآ ہے کہ خدا تو اس کے سفید بالوں کا حیا فرما تا ہے اوراس کو بڑھا ہے میں بھی شرم نہ آ ئے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله .

''اے اپنی جانو! بیٹلم کرنے والے میرے بندو! اللّٰد کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ' وہ جا ہے گا تو تمہارے گناہوں میں سے پچھ بھی نہ بیچے گا۔''

اللہ تعالیٰ نے بہاں یا انتها الناس نہیں فر مایا کہ کوئی یہ نہ بھے بیٹے کہ گناہ کر کے اللہ سے تعلق بندگی ٹوٹ گیا ہوگا۔ فر مایا' تم نے مجھے رگ جاں سے قریب اور علیم بذات الصدور وعلی کل شکی قدر مان کر بھی گناہ کر لیے اور تہہیں مجھ سے ذرا حیاء نہ آئی کہ ہمارا رب ہمیں دکھے رہا ہوں' تم اب بھی لرزتے رب ہمیں دکھے رہا ہوں' تم اب بھی لرزتے ہوئے میں پھر بھی تمہیں بندہ کہہ کر بی پکار رہا ہوں' تم اب بھی لرزتے ہاتھوں' برتی آئھوں' دھڑ' کے دل اور تقر تقر اتی آواز کے ساتھ مجھے پکارو تو سہی پھر دیکھو'

میری رحمت کے دریا میں کیے تلاظم پیدا ہوتا ہے۔ اہل عمل تو اپنے عمل سے بیں مطمئن اعظم کو کون دے گا سہارا تیرے بغیر

خدا کی رحمت نیکی کر کے اکر نے والے پہائی خوش نیس ہوتی جتنی گناہ کر کے بخشش کی بھیک مانگنے والے پہنوش ہوتی ہے کیونکہ نیکی والے تو اپنی نیکیوں پیہ مجردسہ کر کے بیٹے جاتے ہیں اور گناہ گاراپ رب کی رحمت کی امیدلگا کر بیٹھا ہوا ہے اس لیے اس کی بیہ تڑپ دریائے رحمت خداوندی میں الچل مجاؤ تی ہے۔ حضور علیہ السلام کا دن میں سوسومر تنبہ استغفار کرنا

حضور علیه السلام سیدالمعصومین ہو کر دن میں سترستر اور سوسومر تبدتو بہ واستغفار کرتے ا ظاہری حیات کے آخری سانسوں میں بھی حضور علیہ السلام کی زبان پہریہ الفاظ ہتھے:

سبحان الله وبحمده استغفرالله واتوب اليه.

حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹا نے عرض کیا 'حضور! (مُٹاٹیز) اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوجائے تو کون ی نعمت اپنے رہ سے مانگوں؟ فرمایا 'بیدعا کرنا:

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني .

''اے اللہ! تو بہت معاف فرمانے والا اور معاف کرنے کو پہند فرماتے والا ہے۔ پس مجھے معاف فرمادے۔''

ے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو

پچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی
جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں یہ امرار شہنشاہی
اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اپھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی
دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی
ہوجس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہی
آئین جواں مردال حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی

منا وكرنے كے بعد بھى الله تعالى بندے كوظالم نبيس فرماتا حالانكه مناهظم ہے بلكه

فرمايا:

ولوانهم اذ ظلموا انفسهم ـ

" جبتم اپن جانوں پیلم *کر بیمو*"

اور بندہ ظالم اس وفت قرار یا تا ہے کہ جب وہ گناہ کر کے توبہ بیس کرتا۔

توبه نه كرنے والا ظالم ہے

ومن لم يتب فاولنك هم الظلمون ـ

کیونکہ گناہ کر کے تو بہ کرنے والا تو رب کی رحمت کے قریب ہو گیا اور گناہ کر کے تو بہ کرنے کی بجائے اکڑنے والا رب کی رحمت سے وُور ہو گیا۔ رب کی رحمت تو اس کو تکی رجمت ہوتا ہے اکڑنے والا رب کی رحمت ہے وُور ہو گیا۔ رب کی رحمت ہوتا ہے لیکن جب وہ متوجہ بین ہوتا تو اللہ کی رحمت بھی اس سے روٹھ جاتی ہے۔

ان الله لايهدى القوم الظالمين ـ

اور اگر ایک ہی گناہ ہے بار بارتو بہ کر کے ستر مرتبہ بھی بندہ وہی گناہ کرے تو اللہ کی رحمت بندے کو پھر بھی مایوں نہیں فرماتی بلکہ اس کا پھر بھی اعلان ہے:

التائب من الذنب كمن لاذنب له ـ

"وه ایسے ہے جیسے اس نے گناه کیا بی نہیں"

بلکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ گناہوں سے کی توبہ کرنے والے فاولئك يبدل الله سيساتھ حسنات نصرف بيكدان كے گناہوں كومناديا جاتا ہے بلكہ گناہوں كوئنا ديا جاتا ہے بلكہ گناہوں كوئنا ديا جاتا ہے اور اس كے نامہ اعمال میں لكے دیا جاتا ہے برا گناہ برئى نيكی جمونا شكياں بنا دیا جاتا ہے اور اس كے نامہ اعمال میں لكے دیا جاتا ہے برا گناہ برئى نيكی جمونا مناہ جمونی نيكی۔

جس کا مطلب میہ ہوا کہ بندے کی توبد میہ کہ وہ اپ رب کی طرف رجوع کر

سے عناموں کی بخش طلب کرتا رہے اور رب کی توبد میہ ہے کہ وہ اپ بندے یہ اپنی رحمت فرما تا رہے۔ (یتوب الله علیهم) کویا کہ الله فرما تا ہے اے بندے! تو نے تو جمعہ ہے کا وندہ کر کے اپنی توبہ تو ٹی تی ہیں تو رس کے کا وندہ کر کے اپنی توبہ تو ٹی تی ہیں تو رس کی بلکہ مسلسل بچھ یہ رحم وکرم کیے جارہا ہوں۔

۔ تیرے کرم سے "سب کی" سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی

جس كى وجه سے بارش رُكى ہوكى تھى اب اس كى وجه سے ہونے لگى

موک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو لے کر ہارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے نماز پڑھی دعا کی مگر ہارش نہ ہوئی کرب العالمین کی ہارگاہ میں عرض کیا کیا ہاجرا ہے؟ فر ہایا تیری قوم میں ایک ایسا گناہ گار ہے کہ جس کی وجہ سے ہارش نہیں ہور ہی اس کو نکال دو ہارش ہو جائے گر چلا جائے گر ہارش ہو جائے گر ۔ آ ب نے دو تین مرتبہ اعلان فر مایا کہ ایہ ایسا بندہ اُٹھ کر چلا جائے گر کوئی بھی نہ اُٹھا آ خر آ پ نے فر مایا اُٹھ جائے ورنہ میں اللہ سے اس کا نام پوچھ کراس کو کوئی بھی نہ اُٹھا آ خر آ پ نے فر مایا گاہ کو ل سے آ ، نگلی کہ مولی آ ج میرا پر دہ رکھ لے ورنہ میں ذکیل ہو جاؤں گا۔

ر تو کر یی من کمینه بنده ام لیک از لطف شا پردرده ام

ای وقت بارش شروع ہوگئ موئی علیہ السلام نے عرض کیا 'یا اللہ! کوئی شخص اُ ٹھ کر کیا تو نہیں پھر کس وجہ سے نہیں ہوری تھی اب آئی ہونے گئی؟ تکم ہوا کہ جس کی وجہ سے نہیں ہوری تھی اب اس کی وجہ سے نہیں ہوری تھی اب اس کی وجہ سے ہونے گئی۔ عرض کیا ' مولی! اس بندے کا نام تو بتا دے ' فرمایا جب وہ گناہ گارتھا جب اس وقت اس کا نام ظاہر نہیں کیا تو اب تو وہ میرا پیارا ہو گیا ہے' اب اس کا نام بتا کراسے شرمندہ کیوں کروں؟

توبر استغفار کے فائدے

توبہے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے اور صرف اخر دی نعمتیں ہی نہیں ملتیں بلکہ marfat.com

د نیوی نعمتوں کی بھی ہارش ہو جاتی ہے۔ چٹانچیسور او نوح میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا:

است ف فروا رب کم انه کان غفارا یوسل السماء علیکم مدرار ویمدد کم باموال وبنین ویجعل لکم جنت ویجعل لکم انهار . "ایخ رب سے استغفار کرو وه برا معاف فرمانے والا ہے تم پرائی موسلا دھار رحمت کی بارش برسائے گا' مال اور اولاد سے تمہاری مدوفر مائے گا' تمہارے کے باغات اور نہریں بنائے گا۔"

سورهٔ اعراف میں فر مایا:

ولوان اهل القراى المنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السمآء والارض ولكن كذبوا فاخذنهم بما كانوا يكسبون .

"اگرنستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسان سے برکتیں تازل فرماتے مگر انہوں نے جھٹلایا کی سے برکتیں تازل فرماتے مگر انہوں نے جھٹلایا کی کرتو توں کی وجہ سے ان کو پکڑلیا۔"

اگر کوئی کیے کہ بے شار کفار بھی تو دنیا میں خوش حال پھر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ۔ تو اس کا جواب ہیں ہے کہ رزق حلال کی بات ہور ہی ہے جو بندے کواللہ تعالی کے قریب کرتا ہے۔

الله تعالى في قرآن مجيد من توبه كرف والول كا ذكر عبادت كزارول محد كرف والول كا ذكر عبادت كزارول محد كرف والول في كا تكم كرف والول في كا تكم كرف والول والول في كا تكم كرف والول في كا تكم كرف والول في معلى في المال من منافية منافية والول في منافية في منافية

التبائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون ببالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . (الربياء)

توبہ کی اس فضیلت کے پیش نظرا کر محناہ کار ممناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو عارف ام عبادت کر کے توبہ واستغفار کی فذت لیتے ہیں۔ جیسا کے فرمایا حمیا:

### ر زامرال از مجناه توبه کنند عارفال از عبادت استغفار

### توبدكي اقسام

محركات كے لحاظ سے توب كى جارتميں بيان كى كئى بيں:

- (۱) توبة النصوح اس میں محرک گناہ ہوتا ہے بینی گناہ سے بینے کی وجہ سے اور اس کی معافی کے لیے تو ہو کا اصفائر اور معافی کے لیے تو بہ کی جاتی ہے اس کی آ سے پھر دوسمیں ہیں تو بہ من الصفائر اور تو بہ من الكيائر۔
  - (۲) توبدانابت اس میں محرک حصول ثواب واجر ہوتا ہے۔
- (۳) توبہاستجابت اس میں محرک قربِ الہی کا احساس ہے کہ وہ ذات تو شہرگ ہے بھی قریب ہے اور میں اس کی نا فرمانی کرر ہا ہوں۔
- (س) توبہ استحیاء کہ جب خدا کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کہ اے گناہ کارہ! گناہ کرکے بھی میری رصت سے مایوس نہ ہوتا تو بندے کو حیا آجاتی ہے کہ میرا مولا تو اتنا مہربان ہے بھر میں کیوں اتنا ذلیل ہو جاؤں کہ اس کے کرم سے ناجائز فائدہ اُٹھاؤں۔

بها . "كاتوبه كاثمر التائب من المذنب كمن لاذنب لهب

تواس سے اندازہ لگالو کہ ہاتی تین کاثمرہ کتناعظیم ہوگا اور جب تائب کا بیرحال ہے تو پھرمنیب واواب اورمستجیب وصاحب استحیاء کا کیا حال ہوگا۔

بہلی توبہ (عسن السذنسوب )عوام کی توبہ ہے توبہ انابت خواص کی ہے اور اخص الخواص کی توبہ رہے کہ

ےجودم غافل سودم کافر پہلی تو بہ کا سفر خطا سے جزا تک ہے ٔ دوسری کا درسگی سے پختگی تک ہے اور اخص الخواص کی تو بہ کا سفرخودی سے خدا تک ہے۔

> ے خدابندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے marfat.com

موی علیہ السلام نے جب دیدار اللی کی خواہش کا اظہار کیا اور جوہوا سوہوا تو عرض

كيا:

انى تبت اليك

یااللہ! میری توبہ۔ یہاں جرم تو تھا کوئی نہیں پھر توبہ یسی؟ یہ ہے اخص الخواص کی توبہ اور بقاباللہ کی منزل کہ جس مقام پہ بندے میں رب کی صفات جلوہ گر ہوتی ہیں اور توبہ اور توبہ کا نعل اطاعت رضا۔ رب کا نعل اطاعت ورضا ہوجاتی ہیں۔

ومسادميت اذرميت وللكن الله دملى - والله ورسول احق ان يرضوه - من يطع الرسول فقدا طاع الله .

ایبابندہ اگر ایک دن میں ستر ستر اور سوسو بار توبہ کرتا ہے اور تریسٹھ سال کرتا رہے تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے قرب خدا کی حالت کیا ہوگی۔

\_ رب "ادن منی جبیی" کے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا

یادرہے! پی توبہ کا ایک مجدہ کرنے سے زمین وجد کرتی ہے آسان کا نب جاتا ہے ول سے نکلی ہوئی دعا رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے ہم لوگ تو بہ کے ساتھ فراق کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں طالات کیوں نہیں بدلتے۔ پی توبہ کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات کوسوتے ہیں تو فرشتے ان کی تلہبانی کرتے ہیں کی تو بہ ہر درد کی دوا اور ہر مرض کا علاج ہے۔ خدا ہمیں پریشان کر کے خوش نہیں ہوتا 'وہ تو ہمیں معافی دینا علیاج ہے۔ خدا ہمیں پریشان کر کے خوش نہیں ہوتا 'وہ تو ہمیں معافی دینا علیا ہے۔ خدا ہمیں میں جیا جذبہ بی نہ ہوتو اس میں تصور ہمارا اپنا ہے۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دِ کھلائیں کے راہ رو منزل ہی نہیں
کسی نے اہل اللہ کے ہارے میں کیاخوب کہا ہے کہ:

آ ہوں کے سہارے جیتے ہیں افکوں یہ گزارا کرتے ہیں
ہر وقت عشق کی مستی میں بس اس کو یکارا کرتے ہیں

### جب حالت بيہو پھراس طرف سے بھی مسلسل بيآ واز سنائی دي ہے: بي جہال چيز ہے كيا لوح وقلم تيرے بيں

### توبه کی مزیدانسام:

گناہ ہے بازآ نے کا نام تو ہہ ہے چونکہ گناہ صد ہااتسام کے ہیں اس لیے تو ہی ہی ہمت کہ تسمیں ہوئیں اور ہرتم کے گناہ کی تو ہو خلف (۱) کفر وشرک بر ذہبی اور بر مقید گی ہے تو ہہ (۲) بدا ممال ہے تو ہہ (۳) شریعت کی حق تلفی ہے تو بہ (۲) حقوق العباد ہے تو بہ (۵) نیکیوں میں کوتا ہی اور سستی کرنے ہے تو بہ (۲) خطا اور بھول چوک سے تو بہ (۵) خطن اظہار عبدیت اور بندوں کی تعلیم کے لیے تو بہ انبیائے کرام کی تو بہ آخری دو قسم کی ہوتی ہے ان میں سے ہرایک کا طریقہ علیحدہ اور تا ثیر جدا گانہ ہے۔ چنانچہ پہلی قسم کی تو بہ ہے دین داری وخوش اعقادی پیدا ہوتی ہے۔ دو سری قسم کی تو بہ سے نیک اعمال کی تو بہ سے دین داری وخوش اعقادی پیدا ہوتی ہے۔ دو سری قسم کی تو بہ بی ہر تو بہ ہے۔ آخری دو تسم کی تو بہ سے دین دارے وزال و بیا اس ان ہو جائے ۔ غرض جیسی تو بہ اور جیس سے گناہ کی بخش ہو کر تو بہ کرنے والے وولا و بیا اس کرنے والے کو دلا یت حاصل ہو جائے ۔ غرض جیسی تو بہ اور جیسا تو بہ کرانے والا و بیا اس کرانے والوں کا فیض تھا۔

### توبہ کے آ داب وشرا لط:

جیے نماز کے لیے بچھ فرائف ہیں 'پچھ واجبات' بچھ سخبات ایے بی توبہ کے لیے بھی اور جیسے نماز کے لیے بچھ اوا کی شرطیں ہیں 'پچھ تبولیت کی ایسے ہی توبہ کے لیے بچھ اوا تا سخبہ ہیں 'پچھ شرائط جواز ہیں 'بچھ شرائط قبولیت اور جیسے کہ نماز کے لیے بچھ اوقات مسخبہ ہیں کچھ وقت مروبہ ایسے ہی توبہ کے لیے ۔ چنانچہ توبہ کے شرائط یہ ہیں وقت پر توبہ کرے توبہ مرک کا وقت غرفرہ سے پہلے ہے۔ (۲) توبہ کرتے وقت گناہ کا ادادہ نہ ہو بلکہ گناہ سے بازر ہے کا پورا تصد ہو۔ (۳) توبہ کے وقت گناہ وں پر پشیمانی ہو (س) مرف سے بازر ہے کا پورا تصد ہو۔ (۳) توبہ کے وقت گزشتہ گناہ وں پر پشیمانی ہو (س) مرف

قبولیت توبہ کا یقین نہ ہو بلکہ رب تعالیٰ کے کرم سے امیداور اس کے قبر سے خوف ہو۔

(۵) جیسا گناہ ہو و لیک توبہ کرے علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ چھے گناہ کی چھپی توبہ گریہ شرط شریعت کے لحاظ ہے ہے جس پرشر کی احکام جاری ہوتے ہیں اگر کافر دل ہے توبہ کرک مرے اور کسی کو ظاہر نہ کرے وہ شرعا کافر ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ نہ ہوگی گر عنداللہ مومن ہے۔ (۲) اگر ممکن ہوتو گزشتہ گناہ کا بدلہ کرے لہذا چھوڑی ہوئی نمازیں قضا کرے مارا ہواحق اوا کرے۔ (۷) جن گناہوں کا بدلہ نہیں ہوسکتا' ان کا کفارہ دے ۔ حضرت وحشی نے زمانہ کفر میں سیدنا حمزہ طاقت کوشہید کیا تھا تو مسلمان ہو کر مسلمہ کذاب کو مار کر اس کا کفارہ اوا کیا۔ حضرت خالد ابن ولید و عکر مہ طاقت کی تکوار ہے جیسے مسلمان شہید ہوئے و یہے ہی اسلام لانے کے بعد کافر مارے گئے یہ کفارہ ہوا۔ (۸) توبہ کا وقت مستحب سے ہے کہ گناہ کی طاقت ہوئے ہوئے توبہ کرے۔ مثل مشہور ہے کہ مقبول ہے گر قاور کی توبہ اگر چہ مقبول ہے گر قاور کی توبہ باند۔

ے درجوانی توبہ کرون شیوہ پیغیبری است وقت پیری محرک ظالم مے شود برہیز گار

رت کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جا ہے

حتی الوسع انبان کو گناہوں سے پرہیز کر تالازم ہے لیکن اگر بھا ضائے بشریت گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح کوئی ہماری نافر مانی کر ہے تو ہم کم ظرفی اور بخل سے کام لیتے ہیں اور اپنی ہی طرح کے انسان کو معاف نہیں کرتے بلکہ انقام لینے کا سوچتے ہیں ہی چلے تو معمولی غلطی پراس کوئل کرنے ہے بھی باز نہیں آتے جس طرح کہ پرانے بادشاہوں کے واقعات مشہور ہیں۔ خدا تو ایسا مہر بان ہے جومعافی کو پند فرما تا ہے اور گناہ کو تا پہند کرنے کے باوجود فرما تا ہے کہ اگرتم گناہ نہ کرو ہے تو ہیں تہمیں مٹا کر ایسی مخلوق لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور میں ان کو بخشوں گا تا کہ اس کی شان غوریت کا ظہور ہو کیونکہ آگر کسی کا کوئی گناہ ہی نہ ہوئو وہ معاف کس کو تا کہ اس کی شان غوریت کا ظہور ہو کیونکہ آگر کسی کا کوئی گناہ ہی نہ ہوئو وہ معاف کس کو

کرے اس کی شان تو بہ ہے کہ اگر کوئی سوافراد کو ناحق قبل کر کے بھی تجی تو ہہ کی نیت سے گھر سے چل پڑے ابھی تو بہ نہ بھی کی ہواور موت آجائے تو دہ اس کو بھی جنت کاحق دار قرار دے دیتا ہے اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔

ہم وہ بندے ہیں جودن رات گناہ کرتے ہیں بید دہ آقا ہیں جوسب بخش دیا کرتے ہیں

گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کا دل زنگ آلود ہوجاتا ہے توبہ ایما پائی ہے جودل کوشیتے کی طرح جیکا دیتا ہے اس لیے اہلِ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے مرحوبین کے لیے بھی۔

ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان .

زندگی کا پیت نہیں کب ختم ہوجائے اس لیے زندگی کے ہر دن کو آخری دن اور ہر رات کو آخری رات سجھنا چاہیے اپنی ہر نماز زندگی کی آخری نماز سجھ کر نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنی چاہیے۔خدا تعالی کوتو بہ کرنے والا بندہ اس قدر پیارا لگتا ہے کہ پھر اس کے گناہوں کے بہازنہیں و بھتا بلکہ اپنی رحمت کی بہارد بھتا ہے۔

ہماری زندگی غیر بھتی ہے اور قیامت بھتی ہے جب ہم غیر بھنی زندگی کے نشیب و فراز اور گری سردی کے لیے موسم کے آئے ہے پہلے ہی انظام کر لیتے ہیں حالانکہ پنہ ہی نہیں ہوتا کہ بدلباس یا مکان ہم نے استعال کرنا بھی ہے یا نہیں تو پھر اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کررکھی ہے کہ جواک دن ہی خصصین الف سنیة مما تعدون پچاس ہزار سال کا ہے۔

# فكرآ خرت اور تعليمات بنوي

### صحابة كرام في المن كاحال:

حفرت ساعدہ بن سعد بن حذیفہ ڈائٹ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹ فر مایا کرتے میں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹ فر مایا کرتے سے زیادہ سے تاریدہ سے

محبوب وہ دن ہے جس دن میں اپنے اہل وعیال کے پاس جاؤں اور جھے ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ملے اور وہ یوں کہیں کہ آج ہمارے پاس کھلانے کے لیے بچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضورِ اقدس ٹاٹیٹر کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے حضورِ اقدس ٹاٹیٹر کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سے خوات جین کو اس سے زیادہ مریض کو اس کے گھر والے جتنا کھانے سے بچاتے ہیں اللہ تعالی موس کواس سے زیادہ و نیا سے بچاتا ہے اور باپ اپنی اولاد کے لیے خیر کی جتنی فکر کرتا ہے اللہ تعالی اس سے زیادہ موس کی آزمائش کا اہتمام کرتا ہے۔

حضرت عائشہ فی فافر ماتی ہیں ایک مرتبہ حضور انور مائی ہے جھے دیکھا کہ ہیں نے ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو جھے سے فر مایا اے عائشہ! فی فنا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ صرف پیٹ بھرنا ہی تمہمارا مشغلہ ہو؟ ایک دن میں دو مرتبہ کھانا اسراف ہے ادر اسراف والوں کو اللہ تعالی پندئیس فر ما تا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مائی ہے فر مایا اے عائشہ! فی نا تہمیں اس دنیا میں بس پیٹ بھرنے کی ہی فکر ہے اور کس چیز کی فکر نہیں عائشہ! فی نا کہ دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ کھانا اسراف ہے اور اسراف والوں کو اللہ تعالی پندئیس فر ما تا۔

حضرت عائشہ بڑی فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس بڑی کے پاس بیٹی رور بی تھی ا آپ بڑی کے نے فرمایا کم کیوں رور بی ہو؟ اگرتم مجھ ہے (جنت میں) ملنا چاہتی ہوتو تہمیں دیا کا اتنا سامان کافی ہونا چاہے جتنا سوار کوزاد سفر ہوتا ہے اور مال داروں ہے کیل جول نہ رکھنا۔ ترفدی حاکم اور بیہی کی روایت میں مزید الفاظ بیہ ہیں اور جب تک کیڑے پہوند نہ لگا لؤ اسے برانا نہ بجھنا۔ رزیں کی روایت میں مزید بیہ مضمون ہے کہ حضرت عروہ نے کہا کہ جب تک حضرت عائشہ فی ای گڑے پر پیوند نہ لگا لیتیں اور اے الٹ کرنہ بہنتیں اس وقت تک نیا کیڑانہ کہنتیں۔

غذا كامعامله

حضرت ابو جمیعہ ناٹنو فرماتے ہیں میں نے ایک دن چر بی دالے کوشت کا ثرید کھایا پھر میں حضور اقدیں مائیو کی خدمت میں ماضر جوا ادر جمیے و کار آ رہے متھے۔حضور پاک

حضرت جعدہ بن فرماتے ہیں حضور پاک منافظ نے ایک بڑے پیٹ والا آومی و یکھا تو آب بنا بڑے بیٹ والا آومی و یکھا تو آب منافظ نے اس کے پیٹ میں انگلی مار کر فرمایا اگر ریکھا نا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور (فقیریا ضرورت مند) کے پیٹ میں ہوتا تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔

صحابہ کرام بھی بھی کے دِنوں میں حسیب الہی اور خوف قیامت اس قدرسا گیا تھا کہوہ ہرونت کا بینے ڈریتے اور سہے رہے تھے۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سیاہ ہادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، کسی نے حضرت
انس بن مالک بڑائی سے پوچھا کیا عہد نبوت ٹائی میں بھی ایسا ہوا تھا؟ وہ بولے معاذ اللہ!
اگر ذرا تیز ہوا بھی چلتی تو ہم سب بارگاہ نبوی علی صاحبہا السلام کی طرف دوڑتے تھے۔
(تاکہ وہاں استغفار کریں)

### دونوں زمین سے دستبردار ہو گئے

ایک مرتبہ دو صحابہ کرام ہی ہی ایک ان حضور اکرم من ایک متعلق نزاع بیدا ہو گیا مواہ کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ دونوں صاحبان حضور اکرم من ایک کے حضور چیش ہوئے۔ آپ من ایک انسان ہوں ممکن ہے کہ تم دونوں میں سے منظر اس ماحبان سے کہا میں ایک انسان ہوں ممکن ہے کہ تم دونوں میں سے ایک چرب زبان ہو تیز طرار ہواس کی بات سن کر میں اس کے مؤقف کا قائل ہو جاؤں اور فیصلہ اس کے حق میں کر دوں لیکن اگر بیاس کا حق نہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں اور فیصلہ اس کے مگلے میں جہنم کی آگ کے کا طوق لٹکا دیا ہے۔

دونوں صحابہ بڑی نے بیر سنا تو آخرت کے خوف اور خشیت الی کے مارے زار و قطار رونے گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کواپنا حق دینا جا ہا اس موقع پر ہی بیر آ بہت کر بیرنازل ہوئی:

''لوگو! اپنے رب کے غضب سے بچو حقیقت میہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بوی (ہولناک) چیز ہے۔'(الج:۱)

#### خوف خداست رونا

صحابہ کرام اٹھ کھیں ہوے وقیق القلب ننظ ایک روز حضورِ اکرم ملاقیم نے صحابہ کرام اٹھ کھیں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا:

رو المورو المورد المور

جنگ احد میں حضرت علی بڑائن کوسولہ زخم کے ان میں سے چار زخم بڑے زبردست منے جن کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے اس وقت ایک خوب صورت آ دمی خوشبولگائے ہوئے آیا آپ کو اُٹھایا اور کہا کہتم خدا اور رسول منگائی کی اطاعت میں ہو وہ تم سے راضی ہیں تم کفار کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ آپ نے بیسارا واقعہ حضور اکرم منگائی سے بیان کیا تو ارشاد ہوا کہ تمہاری آ تکھیں شمنڈی ہول وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔

حضرت على المرتضلي كاحال

حضرت علی خاند ایک جہادیں مشغول سے کہ تریف کی موار اوٹ کی اور وشن نے نہایت بہادیں مشغول سے کہ تریف کی موار اوٹ کی اور وشن نے نہایت ب باک سے حضرت سے موار ما گئی آپ نے کمال خندہ بیشانی سے وہی موار جس نہا کی اسے حضرت سے مال خندہ بیشانی سے وہی موار جس نے اس وقت جنگ کر رہے ہے اس خون کے بیاسے کو عطا فرمائی وشن اس نامکن

مروت پردنگ رہ کمیا اور پوچھاعلی! ٹاٹھڑئیتم نے کیا غضب کیا 'اپ نخالف کواز سرنوقوی کر دیا؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا میں کیا کروں' کوئی بھی حالت ہو سائل کا کوئی سوال کسی وفت بھی میں رہبیں کرسکتا۔ امیر المومنین کے اس دلیرانہ اخلاق کا اس کے دل میں اس قدر اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہوگیا۔

ایک روز براز کی وُکان سے حضرت علی بڑا تھنے ہوراہ تھا' کم قیمت والا کیڑا خود تیمت کم اور دوسرے کی قیمت زیادہ تھی۔ آپ کا خادم قنیم ہمراہ تھا' کم قیمت والا کیڑا خود رکھ نیا اور زیادہ قیمت والا کیڑا اقنیم کوعطا فر مایا۔ قنیم نے عرض کیا' اس کوسر کار بڑا تین آپیب تن فر ما کیس کیونکہ یہ حضور بڑا تا کے لیے زیبا ہے۔ ارشاد ہوا' نہیں تم جوان ہو' تنہا آتے۔
لیفیس کیڑا اور میرے لیے یہی بہتر ہے۔

سیدنا حضرت علی المرتضی کرم الله وجهدا گرچه چو تھے خلیفہ تھے لیکن درحقیقت ہر خلیفہ کے زمانہ میں صاحب اقتدار واثر تھے یہ حضور اکرم مؤلیل کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق بڑاتی خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت علی بڑاٹی ان کو ایدا و دیتے رہے ان کے بعد جب حضرت علی بڑاٹی ان کو ایدا و دیتے رہے ان کے بعد جب حضرت عمر فاروق بڑاٹی خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے بھی سب سے بڑے مددگار حضرت میں کرم الله وجہہ ہی تھے۔

یہ مینار ہیں بیہ عظمتِ انسانی کے حامل ہیں تجلیات قرآنی کے بوبکر و عمر حضرت عثمان و علی بیہ عیار عناصر ہیں مسلمانی کے بیہ عیار عناصر ہیں مسلمانی کے (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین)

### صحابه کرام کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت

جب بی نضیر کے اموال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ وتصرف میں آگئے تو حضور علیہ السلام نے ثابت بن قبس بن شاس کو یا دفر مایا۔ انہیں تھم دیا کہ اپنی قوم کو بلا لائیں۔ انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلالا کوں یاسب انصار کو؟ فر مایا: سب کو۔ جب اوس وخز رج حاضر ہو گئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی خمہ وثنا کی۔ پھر انصار کی ان قربانیوں کا ذکر فر مایا جو انہوں نے مہاجرین کے لیے دیں۔ پھر فر مایا: اگرتم چاہوتو تمہارے اموال اور فکی کے اموال سب یکجا کردیے جائیں۔ پھر ان سب کو مہاجرین و انصار میں تقسیم کردیا جائے اور اگر تمہاری مرضی ہوتو تمہارے مکانات اور زمینیں جوتم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ تمہیں واپس کردی جائیں اور بی نفیر کے اموال مہاجرین میں تقسیم کردیے جائیں۔ مکانات اور زمینیں جوتم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ تمہیں واپس کردی جائیں اور بی نفیر کے اموال مہاجرین میں تقسیم کردیے جائیں۔

الله! الله! کیا روح پرورمنظر ہوگا۔ کیا تور برس رہا ہوگا اس محفل پر۔ حضور علیہ السلام کاارشادس کر سعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول الله! بمل تقسمه بین المهاجرین ویکونوا فی دورنا کہا کانو. یارسول الله! ہمارے مال ان کے پاس بی رہے ویجئے اور بی نضیر کے سب اموال بھی ہمارے مہاجر بھا یوں میں تقیم قرما ویک نے سب انصار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کیا د ضینا وسلمنا۔ یا رسول الله! ہمیں بیچو پر منظور ہے۔ ہم اس پرخوش ہیں۔ اس ای رکود کھر کراللہ کے جوب سلی اللہ علیہ ویکم کا ول خوش ہوگیا۔ زبان اقدس سے دعا فرمائی۔ الله عد اد حد الانصاد اللی وین کے ان بیان اقدس سے دعا فرمائی۔ الله عد اد حد الانصاد اللی وین کے ان بیان بیان سے دیا نے انسان کے انسان کے مشورہ سے بیتمام

اموال مہاجرین میں تقتیم کردیے مجے۔انصار میں سے صرف تین آ دمیوں کو جو بہت نادار سے حصد ملا۔ ابود جانہ سبیل بن حنیف۔ ان کے علاوہ مشہور یہودی سردار ابن الی الحقیق کی تھے حصد ملا۔ ابود جانہ سبیل بن حنیف۔ ان کے علاوہ مشہور یہودی سردار ابن الی الحقیق کی تلوار حضرت سعد بن معاذ کو عطا فر مائی گئی (مظہری) بید کمالی استغناء بیشان بے نیازی غلامان حبیب کبریاء علیہ اجمل الصلاق واطبیب الشاء کا ہی حصہ ہے۔ جمال یار نے جن شک دلوں اور آئکھوں سب کو سیراب کر دیا تھا۔

نختیں بادہ کاندر جام کردند زچشم مست ساتی وام کردند این ضرورتوں کی برواہ ہیں دوسروں کی ضرورت بوری کرتے

ان کے کمالِ اُستغنا کی توصیف اسی پرختم نہیں ہوتی بلکہ ارشاد ہوتا ہے: ویؤٹرون علی انفسھ مد النا ہے۔ یہ مالی طور پروہ برے تو گر سے ہر چیز کی ان کے پاس بہتات کھی انفسھ مد النا ہوال کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ در حقیقت وہ خود ضرور تمند سے ان کی مالی عالم ورت کور جے مالی عالمت بھی قابل رحم تھی لیکن وہ اپنی ضرورت پراپنے مہاجر بھا ئیول کی ضرورت کور جے دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ کرم سے سارے اسلامی معاشرے کو ہی اس دیگ میں رنگ دیا تھا۔

### ایک مهمان کا عجیب قصه

بہانے اُٹھی اور دِیا بجھا دیا۔ ایک ہی دسترخوان پرسب بیٹھ گئے۔ میاں بیوی اس طرح طاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں۔ مہمان کواحساس ہی نہ ہونے دیا کہ انہوں نے کھا نا نہیں کھایا۔ رات بھوکے گزاروی۔ میج بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: لقد اعجب اللّٰه اوضحك من فلان وفلاند فلال شخص اور اس كی زوجہ نے جوكام كیا ہے اللّٰہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند كیا ہے یا اللّٰہ تعالیٰ اس پر ہسا ہے۔ ایار وقر بانی نے ہے مثال واقعات

ای طرح ایک دفعہ کی آ دی نے بحری کا بر اایک صحابی کو بطور تھنہ بھیجا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کا چھوٹا چھوٹا بال بچہ ہے۔ اس کو جھے نے زیادہ اس کی ضرورت ہے چنا نچہ اس کی طرف وہ سرا بھیج دیا۔ اس نے تیسرے کے پاس تیسرے نے چوتھے کے پاس۔ یہاں تک کہ نو گھروں سے پھر کہ پہلے آ دمی کے پاس واپس بین گئی گیا۔ جنگ برموک میں جب اسلام کو نتج ہوئی تو لوگ زخیوں کو پائی پلانے کے لیے میدانِ جنگ میں مشکیزے لے کر پہنچ گئے۔ ایک جگہ عکرمہ کون عکرمہ؟ ابوجہ ل کا بیٹا عکرمہ زخوں سے چور چور پڑا تھا۔ پائی پلانے کے لیے بیالہ آ گے بڑھایا گیا تو پاس سے معرف فروں سے چور چور پڑا تھا۔ پائی پلانے کے لیے بیالہ آ گے بڑھایا گیا تو پاس سے معرف وادر العطش کی آ واز آئی۔ عکرمہ نے اشارہ کیا جھے جھوڑ وادر العطش کی ہوئی بیاس بھی جھوڑ وادر اس کے پاس کے تو کسی اور نے انعطش کی صدا بلندگی۔ اس نے کہا مجھے جھوڑ وادر اس کے بائی پلانے وہ وہ جام شادہ کی جنت الفردوس کو سدھار تیکے جھے۔ (ابن طرح دوس اور جب بجرمہ کے پاس آ یا تو وہ بھی جنت الفردوس کو سدھار تیکے تھے۔ (ابن کرمی اور خیس کی تو تو الفردوس کو سدھار تیکے تھے۔ (ابن کی کی آئی تو الور جب بجرمہ کے پاس آ یا تو وہ بھی جنت الفردوس کو سدھار تیکے تھے۔ (ابن کی ایک بی تھا ہوگا تھا اور اجنبور صلی اللہ علیہ وسلم کی تگاہے کرم کا ڈیش تھا۔

لیکن س قدر بدختی ہے

کے جن کی عظمتوں سے قرآن پاک بحر پورائے نام نہادمؤمن اور محبان اہل ہیں۔
ان کی برائی کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہم و بن شرصیل کا قول کتنا معقول ہے کہ دافشی لوگ ،
یہود و نصاری ہے بھی دو ہاتھ آ کے بیں کیونکہ اگر یہود یون سے پوچھا جائے کہ تمہاری مست میں سے افضل ترین لوگ کون بیں تو ایک ایک یہود کی ہودائی ہے گا وہ اوگ جم میں سے

انفل رین ہیں جو ہمارے موی علیہ السلام کے ساتھ رہے ان کی زیارت کرتے رہے ان سے فیض لیتے رہے۔ یہی بات اگر عیسائیوں سے پوچھی جائے تو وہ عیسی علیہ السلام کے حوار یوں اور ان کے ساتھیوں کا نام لیس مے گر دافضیوں سے پوچھ کر دیکھ نو من شد اهل مملت کھ مرت میں بدر ین نوگ کون ہیں؟ تو یہ بدنھیب حضور علیہ السلام کے صحابہ کا نام لیس کے ۔ جن کی عظمت کی خدافتمیں یا دفر ما تا ہے۔ لعنة اللّٰه علی شرکھ

سرورِ عالم پہ جو جان فدا کرتے ہیں سرورِ عالم بھی انہیں کچھ تو دیا کرتے ہیں ۔ حضرت لقمان کی بیٹے کونصیحت :

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کوفر مایا کہ بیٹا! کہیں مرغ سے بھی بدتر نہ ہو جانا کہ وہ تو صبح اُنھے کر اللہ کو جانا کہ وہ تو صبح اُنھے کو اور اعبدوا اللہ ایھا الغافلون کی صدابلند کرے) اور تو غفلت میں سویار ہے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے:

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ـ

'' بندے استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلا رہتا ہے۔''

بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ عرض کرتا ہے یادب اذنبت اے اللہ! میں گناہ کر جیفا ہوں تو اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے کہ میر ہے بندے نے جھے یاد کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ کو بخشوں گا۔

گناہ کر کے بندہ اگراس کی بارگاہ میں ہاتھ اُٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ کریم فر ماتا ہے کہ جھے تیرے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔

بندے کو بھی شرم آنی جا ہیے کہ جب اپنے جیسے کی بندے کے سامنے گناہ نہیں کرتا اور شرما جاتا ہے کہ بید کیا ہے گاتو اللہ جو کسی لحہ اپنے بندے سے جدائی نہیں ہوتا اس سے شرم کی زیادہ ضرورت ہونی جا ہے لہٰ ذاجہاں بھی گناہ کرو وہاں اگر بیموچتے ہو کہ کسی نے د کیولیا تو کیا ہے گا'وہاں بیمجی سوج لیا کرو کہ جو (اللہ) د کیورہا ہے وہ کیا کہے گا اور جہ

قیامت کے دن اس کے حضور حاضری ہوگی تو کیا ہے گا۔ بندے کی تو بہاور شیطان کی ذلت

شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ میں بید کہا کہ یااللہ! میں تیرے بندوں کے آگے چھے داکیں باکیں سے جملہ کروں گا اور ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکرا کر دوں گا تو خدانے دوجہتیں اس کے ذہمن سے محوفر مادیں تاکہ فدکورہ چار جہتوں سے میرے بندے کام ہی نہر کھیں۔ نیچ جھک کر جھے سجدہ کرلیں گے اور ہاتھ اوپر اُٹھا کر جھے سے دعا کرلیں گے جب بندہ گناہوں سے تو بہ واستغفار کرتا ہے تو شیطان سر میں خاک ڈال کر روتا ہے کہ ابن آ دم نے جھے ذلیل کر دیا ہے کہ اتنی مشکل سے گناہ کراتا ہوں اور بی فورا تو بہ کر کے معافی کروالیتا ہے۔

چنانچہ وادی محسر میں جب حضور علیہ السلام کی اپنی اُمت کے ہارے میں دعا قبول ہوتی تو حضور پاک ملاقظ نے اپنی آتھوں سے یہ منظر و یکھا کہ شیطان سر میں فاک ڈالے رور ہا ہے اور آ قائل فیڈ اس کو دکھے کرمسکرار ہے ہیں۔ صحابہ کرام پیچھینے نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو حضور پاک ملاقظ نے ان کو بتایا کہ میری دعا کی قبولیت پہشیطان کی بی حالت ہوگئ ہے جے دکھے کر مجھے ہنی آگئی۔ (مشکو ق)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی خوشی دیکھ کر جو پریشان ہوجائے وہ شیطان کا خاتھی ہے البندا جولوگ مہنگائی کر کے خوش ہوتے ہیں یا ڈاکٹر زوغیرہ بیاری پھیلنے سے خوش ہوتے ہیں اور اس موسم کو اپنا سیزن قرار دیتے ہیں وہ شیطان کے نمائندے ہیں کہ جن کو حضور پاک خوش کی اُمت کی پریشانی خوشی ولاتی ہے اس طرح الل بیت اطہار اور شہدائے کر بلا کوشہادت جیسی نعمت ملنے پر جولوگ آج تک سر میں خاک ڈال کر پیٹ دہے ہیں وہ بھی اس دیے ہیں وہ بھی اس دیے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھو کہ زندگی میں کسی کو ایک عناہ کرتا ہوا دیکھوتو ساری عمر کا اس سے
بائےکاٹ ندکرو کیونکہ ہوسکتا ہے اس کا عمناہ معاف کردیا عمیا ہویا نیکی میں تبدیل کردیا عمیا
ہواورتم اس کوعناہ کا ربھتے مجروالہذا تمہاری عمادت نے وہ کام ندکیا جو عناہوں کے کرنے

کے بعداس کے آنسووک نے کر دکھایا کیونکہ اللہ تعالی عبادت کے نتیج میں ہی جنت نہیں دیتا یہ تو پھر دُکان داری ہوئی کہ چیے لاؤ اور سودا لے جاؤ ' جنت ملنے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔

> ے مارا تو بہشت گر بطاعت رہی آل رہے بود لطف عطائے تو کیا است

اگرایی بات ہوتی تو سوانسانوں کا قاتل اتن جلدی نہ بخشا جاتا اور ستر بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا جس کے گناہ نے محبوب خدا تا آئی کہ بھی زُلا دیا وہ اتنا آسانی سے نہ چھوٹ سکتا۔ گریہ وزاری رب کی رحمت کو جیت لیتی ہے۔ مولا تا روم علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

ے طفل کی روزہ ہمیں داند طریق

کہ مجریم تاشود دایہ شفق

چوں خدا خواہد کہ ما یاری کند

میل مارا جانب زاری کند

باش چوں دلاب تالال چیتم تر

تاز صحن جان پر روید خضر

مثنوی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ مجنوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ!

تو نے جھے کیلی کاعشق دے کرکس مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ ساری دنیا میں رسوائی ہوگئی ہے اور زندگی کی تمام لذتوں سے بے بہرہ ہوگیا ہوں تو جواب ملااے دیوانے! بیالی کا عشق تو ایک پردہ ہے۔

ے عشق کیلی نیست ایس کارمن است حسن کیلی عکس رخسار ہے من است خوش بیاید نالئے شب ہائے تو فوق ہا دارم بیار بہائے تو .

روح البیان میں میں ہے کہ بظاہرتو یعقوب علیہ السلام فراق یوسف علیہ السلام میں رور ہے ہے مگر درحقیقت خالق یوسف کی محبت ان کورُ لا رہی تھی کیوں کہ وہ تو کنعان میں بیٹے کر یوسف علیہ السلام کی قیص تک کے حالات جائے تھے۔

### توبدأ وم عليهالسلام

قصد آ دم علیہ السلام میں علامہ اساعیل حقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کے قلب میں محبت النہی کا نتیج ہویا گیا اور آ کھ کے جشتے سے اسے سیراب کیا گیا تو اس نتیج کی پہلی شاخ دبنا ظلمنا انفسنا ظاہر ہوئی اس شاخ پر توبہ کی کھیاں نمودار ہوئیں جن سے ہدایت کے پھول کھئے معرفت کا پھل حاصل ہوا۔ یہ ہے شم اجتباہ دب فتاب علیہ و ھدی ۔ (تفییر نعیمی یارہ نمبراص ۲۹۹)

راتیں کرکرزاری روندے نینداکھاں تھیں دھوندے

فجریں او منہارسداون سب تھیں نیویں ہوندے
تفیر عزیزی روح البیان خزائن العرفان میں طبرانی طاکم ابونعیم اور بہتی کی
روایت نقل کی گئی ہے کہ سیدنا عمرفاروق اور حضرت علی الرتضلی بی فرماتے ہیں کہ جب
آ دم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی تو ان کو یاد آ یا کہ میری پیدائش کے وقت عرش
اعظم یہ بیالفاظ لکھے ہوئے تھے:

لا الدالله الله محمد رسول الله ـ

میں کیوں نہاس نام کے وسلے سے دعا کروں۔ چنانچہ آپ نے ان الفاظ سے دعا کی جوٹورا قبول ہو کی۔اسئلك بحق محمد ان تغفر الى اور این منڈر کی روایت میں میالفاظ ہیں:

اللهم انى استلك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك ان تغفرلى خطيئتي .

لاورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے کوئین میں نعمت رسول اللہ کی marfat.com یادرہے کہ آ دم علیہ السلام کی توبہ تو اوّل دن ہی قبول ہوگئ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی توبہ قبول فرما تا ہے جبیبا کہ قرآن پاک میں ہے:

اجيب دعوة الداع اذادعان.

پھر یہ کیے ہوسکتا ہے کہ نسلِ انسانی کے باپ خلیفۃ اللہ تعالیٰ فی الارض اور مبحرہ الملائکہ کی توبہ تبول نہ ہولیکن جس طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی فیعلہ محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ موزول وقت پہاملان کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! تیری توبہ کا اعلان موزوں وقت وہی ہے جس کا ذکر او پر ہو چکا کہ میرے مجوب تا تیج کا اور وہ موزوں وقت وہی تیری توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو حائے گا۔

(علامہ ابن مجرفر ماتے ہیں کی حدیث مدلس اور منقطع نہ ہونا ہی اس کی سیحے ہونے کی علامت ہے ایسے ہی کی حدیث میں عظمت مصطفیٰ خاتیج کا بیان ہونا بھی اس کو قابل اعتبار کر دیتا ہے لبندا جس حدیث میں عظمت مصطفیٰ خاتیج کا بیان ہواس کو آ تکھیں بند سے مان لو کیونکہ حضور پاک ساتھ کی عظمت کو بیان کرنا غلط لوگوں کا نہیں مسیح لوگوں کا کام ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمة 'حضور علیہ السلام کے والدین کے زندہ ہو کر اسلام قبول کرنے مان کے بارے میں شعر لکھ کر فرماتے ہیں سیکھ اس کو تلایم کر سند کی جانچ پڑتال میں نہ پڑی ہی سامتی کا راستہ ہے۔)

# حضور علیه السلام کی برکت

حضورعائیہ السلام کی برکت سے ہردور میں وعائیں قبول ہوتی رہی ہیں اس اُمت پہ
اللہ تعالیٰ نے کس قدر مہر بانی فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تھم تھا کہ کوئی تمہاراعضو
تاپاک ہوجائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے کا ٹنا پڑے گا' تمہاری نماز سوائے عبادت گاہ
کے نہیں ہو عتی تمہاری طہارت صرف پانی سے ہی ہو سکے گی' روزہ وارا گر سوجائے تو اس
کے بعد کھانا پینا حرام' ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی حرام کر وی

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت احلت لهم ـ

ان کے مال کا چوتھائی حصہ زکو ۃ میں جاتا اور وہ بھی آگ جلا دیتی لیعنی ان کے کام نہ آتی ان کے رات میں جیب کر کیے ہوئے گناہ ان کے در واز وں پہلکھ دیئے جاتے۔ (روح البیان)

الله تعالی نے اپنے محبوب مَلَقظِم کی برکت سے بیتمام بوجھ اس اُمت سے اُٹھا دیئے۔

ويضع عنهم اصرهم والاغلل التي كانت عليهم.

### يھول اور كانٹے كى مثال

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو کانٹے بھولوں کے دامن میں اپنا منہ جھپائے ہوئے ہیں'ان کو ہا غبان گلتان سے نہیں نکالتالیکن جو خالص کانٹے ہیں اور بھولوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں' ان سے مستغنی اور دُور ہیں' ان کو جڑ سے اُ کھاڑ بھینک دیتا ہے۔ فرماتے میں رہ

> \_آل خارمی گریست که اے عیب بوش خلق شد متجاب دعوت او گلعذار شد

ایک کا ٹا زبانِ حال سے رور ہا تھا کہ اے گلوق کے عیب چھپانے والے خدا! میرا عیب کیے چھپے گا کہ میں تو کا ٹا ہوں اس کی یہ فریاد وگر یہ زاری قبول ہوئی اور حق تعالی کے کرم نے اس کی عیب پوشی اس طرح فر مائی کہ اس پر پھول اُگا دیا جس کی پچھڑ ہوں کے دامن میں اس خار نے اپنا منہ چھپالیا پس اگر ہم کا نئے ہیں ٹالائق ہیں تو ہم ضلعت کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں اس کی برکت سے انشاء اللہ تعالی اوّل تو ہم ضلعت کی اللہ والے ہو جا کیں سے واز دیے جا کیں گے ورند آگر کا ملین میں نہ ہوئے تو تا بھین میں انشاء اللہ تعالی ضرور اُٹھائے جا کیں سے مثل خار کے محروم ندر ہیں گے۔

تو تا بھین میں انشاء اللہ تعالی ضرور اُٹھائے جا کیں سے مثل خار کے محروم ندر ہیں گے۔

میں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے آخر میں معلوم ہے تیرے جمن میں خار ہے آخر میں خار ہے آخر میں خار ہے آخر کی خاروں کا بردہ وامن میں سے نہیں بہتر

# جمیانا مند کس کاسنے کا دائن میں کی ترک تعجب کیا جس خالی فیص سے ایسے منظر سے

توفق توبه

آج کل اس دور پُرفتن میں ہم لوگ روحانیت سے کٹ کرمادیات کی طرف دوڑ رہے ہیں جس کی بناء پر اعمال صالحہ سے خفلت اور گناہوں کی طرف رغبت بڑھتی جارہی ہے لاکھوں افرادایے ہیں کہ جوائے دوئی میں مسلمان ہیں لیکن گناہوں میں مرسے پاؤں تک ڈوب ہوئے ہیں کہ گناہوں کے ترک تک ڈوب ہوئے ہیں کہ گناہوں کے ترک کرنے اور تو بدواستغفار کا تصور بھی نہیں کرتے اس کے بعدان کے دل ہیں خیالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس خیالات ایسے بیدا ہوتے ہیں کہ اس ماری تو بدی کیا تحول ہوگی؟ حالانکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات

وہ ایسا مالک ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور تمام گناہوں کو معاف فرما و بتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ رجیم و کریم ہے وہ ارحم الراحمین ہے اس کی رحمت سے بھی تا امید نہ ہوں ہر ابر توبہ کا اہتمام کرتے رہیں محمتاہ ہوجائے بجرفورا توبہ کریں۔ایک بزرگ بیشعر بڑھا کرتے تھے:

ہم نے طے کیں اس طرح سے مزلیں مر بڑے مرکر أفح أثھ كر طلے

مفارکی مغفرت تو اعمالی صالحہ ہے بھی ہوسکتی ہے لیکن کہار کی مغفرت مشروط ہے کو بہ کے ساتھ۔ یہ بھی معلوم ہونا چا ہیے کے مغفرت کی خوش خبری سن کر گناہوں پر جرائت کرنا اس خیال سے کہ مرنے ہے بہل تو بہ کرلیں مے بہت بوی حمافت نادانی اور بے وقونی ہے کونکہ آئندہ کا حال کسی کومعلوم نہیں کہ کب نزع کا عالم طاری ہو جائے اور تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے۔

ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ در کر وہ بھی مرانبیں جو مرا پھر سنجل میا

صدیث مبارک (ترندی ج۲ص۲۲ ابواب صفته القیامة) میں حضور پاک مَالِیَا کا ارشاد ہے:

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله .

عقل مندی کی سند دربار رسالت سے اس شخص کو عطا ہورہی ہے جس نے اپنے انسی کا تھن ہیں مانا اور مابعد الموت کے لیے مل کیا اور بے وقوف وہ ہے جواپے نفس کو اس کی خواہشوں کے بیچھے لگائے رکھے اور اللہ تعالی سے کمی کمی امیدیں لگائے رکھے۔ ہر گناہ تو بہ سے معاف ہوجا تا ہے

جتنے بھی گناہ ہول سب تو ہہ کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ تر ندی شریف ابواب الدعوات میں حضرت انس سے روایت ہے کہ:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك و
تعالى يا ابن ادم انك مادعوتنى ورجوتنى غفرت لك على
ماكان فيك و لا ابالى يا ابن ادم لوبلغت دنوبك عنان السمآء ثم
استغفرتنى غفرت لك و لا ابالى يا ابن ادم لو اتيتنى بقراب
الارض خطايا ثم لقيتنى لاتشرك بى شيئا لاتكك بقرابها
مغفرة ـ (ج٢ ص١٩٢)

زین ہر جائے۔ (زندی باب الدموات ہم ما ۱۹۲) ہے حدیث موکن بندوں کے لیے اعلان عام ہے جو شہنشا و حقیق کی طرف سے نشر کیا گیا ہے ان ٹول سے لفزشیں اور خطا کی ہو جاتی ہے۔ موظبت اور پابندی میں فرق آ جاتا ہے جاتی ہیں ادکام کی اوا کیگی میں فاقی رہ جاتی ہے۔ موظبت اور پابندی میں فرق آ جاتا ہے چھوٹے بڑے گناہ بندہ اپنی ناوائی سے کر بیٹھتا ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بندوں کی مغفرت کے لیے بندہ ہوئے مناہ بندہ اپنی ناوائی سے کر بیٹھتا ہے اللہ پاک فی اور قداوندی میں مضبوط امید رکھتے ہوئے مغفرت کا سوال کرو دل میں شرمندہ و پشیان ہوکہ ہائے جھوڈ لیل و حقیر سے مولائے کا نئات خالق موجودات تبارک و تعالی کے تھم کی خلاف ورزی ہوگئی اور آ کندہ سے لیے گناہ نہ کرنے کا بختہ عزم کر سے اس پر اللہ جل شانہ مغفرت فرما و بتا ہے اور فرماتا ہے کہ لاابالی لینی تیرا گناہ بخشے میں جھ پرکوئی ہو جھیمیں بچھے کی قتم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لاابالی لینی تیرا گناہ بخشے میں جھے پرکوئی ہو جھیمیں بچھے کی قتم کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ بڑے گناہ معاف کرنے میں کوئی مانع ہے۔

ان الكبائر في الغفران كاللمم \_

الله كى بخشش كے سامنے كبيرہ گناہوں كى حيثيت بھى معمولى لغزشوں كى سى ہے۔

### گناہوں کی کنڑت

گناہوں کی کثرت کی دومثالیں ارشاوفر ماتے ہوئے مونین کومزید تیلی دی اور فر مایا

کہ اگر تیرے گناہ اس قدر ہوں کہ ان کوجم بنایا جائے اور وہ زمین ہے آسان تک پہنے
جا کیں اور ساری فضا (آسان و زمین کے درمیان) کو بحر دیں تب بھی مغفرت ما تکنے پر
میں مغفرت کردوں گا اور تیرے گناہ اس قدر ہول کہ ساری زمین ان سے بحر جائے تب
بھی میں بخشے پر قادر ہوں اور سب کو بخشا ہوں۔ تیرے گناہ زمین کو بحر سکتے ہیں تو میری
مغفرت بھی زمین کو بحر سکتی ہے بلکہ اس کی مغفرت تو بے انتہا ہے آسان و زمین کی
دسعت اور ظرفیت اس کے سامنے آجے ور نیچ ہے البتہ کا فرومشرک کی بخشش نہ ہوگی جیسا
کہ صدیث شریف کے آخر میں بطور شرط کے فرمایا ہے لاتنہ و کے بسی شینا اور قرآن
کہ صدیث شریف کے آخر میں بطور شرط کے فرمایا ہے لاتنہ و کے بسی شینا اور قرآن

ان الله لايغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشآء . marfat.com '' بے شک اللہ بیس بخشے گا اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا دومرے جتنے گناہ بیں جس کے لیے وہ جا ہے گا' بخش دے گا۔'' (سورؤنیا ویس )

کافر ومشرک کی مجمی بھی مغفرت نہ ہوگی ہیلوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ موس بندہ سے جتنے بھی گناہ ہوجا کیں اللہ کی رحمت اورمغفرت سے بھی ناامید نہ ہو تو ہہ و استغفار میں لگار ہے اورمغفرت کی پختہ امید باند سے رہے۔

الحمدالله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا اله الا هو اليه المصير وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ماتفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملو الصلحت ويزيدهم من فضله والصلوة والسلام على من بشر المؤمنين برحمة الله وهو رحمة للعلمين بشيرا ونذيرًا وداعيا الى الله باذله وسراجًا منيرًا وآله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا كثيرًا .

**()**.....()

# (IM)

# اسلامي سلام اوراس كالملح جواب

الحمدة الذي لآيدركه بعد الهمم ولايناله عقول الامم الذي ليس لصفته حد محدود ولانعت موجود ولاوقت معدود ولااجل مسدودو ترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته اول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق و كمال التصديق به التوحيد والصلوة والسلام على سيدنا الانبياء بشيرنا المسدد ونذيرنا المسود المعطفي الامجد المحمود الاحمد ابى الفاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الكاملين العارفيس ما المعدد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله العارفيس ما المحمد الرحمن الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم والرحيم والرحمن الرحيم والرحيم والمربي والمحدود الرحيم والرحيم والرحيم والمربي والمدود والمربي والمحدود والمربي والمحدود والمحدود والمدود وا

واذا جاء ك الذين يؤمنون بايتنا فقل مسلم عليكم . (انعام ٥٠) "اور جب بهارى آينون پرايمان ركمنے والے آپ كے پاس آئمي تو كبو تم ير سلامتى ہو.."

اسلام سے پہلے اہلی عرب کو اعادت بیتی کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے مطابقہ اللہ اللہ (جیتے رہو) اور اس طرح کے دیگر بہت سارے الفاظ سے سلام اور اس کا جواب دیتے۔

اسلام نے اس طریقے کو بدل کر السلام علیم کہنے کا تھم دیا۔ مندرجہ بالا آیت میں حضور علیہ السلام کے واسطے سے آمت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جب آپس میں ملیس فو ایک السلام علیم کے اور دوسرا وعلیم السلام کیے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن حاص ۱۹۳ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اللہ تعالی کے اسائے حسنی میں سے ہے جس کا معنی ہے اللّٰه دقیب علیکہ (اللہ تمہارا محافظ ونگہ بان ہو)

قرآن پاک میں لفظ سلام

لفظ سلام کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کی جگہ آیا ہے۔ جگہ آیا ہے۔

ہ جابل لوگ جب اللہ کے بندون سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو عباد الرحمٰن کی زبان یہ بہی لفظ ہوتا ہے:

واذا خاطبهم الجاهلون قالواسلما . (النرتان)

جلاجب تم مس کے کھر میں داخل ہوتو اپنوں کوسلام کرو بیاللہ کی طرف سے ملتے وقت کی بہت عمدہ اور یا کیزہ دعاہے۔

فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عندالله مبركة طيبة \_ (الور:١١)

الل جنت جب جنت من ایک دوسرے سے ملیں کے تو ہی لفظ بولیس کے۔ تحتیهم فیها سلم . (اوس)

الله المرقب من المرشة جنتى لوكول كو جنت كى طرف آتا ہوا و كيو كر ان كا استقبال كرتے ہوئے كر ان كا استقبال كرتے ہوئے كہيں مع تم پرسلام ہو ہميشہ كے ليے جنت ميں داخل ہو جاؤ اور وہاں خوشيال مناتے رہو۔

سلم عليكم طبتم فادخلوها خلدين \_ (الزمر) وتتلقهم الملائكة \_ (الانبياء) يقولون سلم عليكم ادخلوا إلجنة بما كنتم تعملون \_ (الحل)

الله تعالى نے قرآن باك على كى انبيائے كرام عليم السلام به اى لفظ سے سلام با

سلام على نوح فى العالمين سلام على ابراهيم سلام على موسى و هرون سلام على الياسين وسلام على الممرسلين يجي عليه الياسين وسلام على الممرسلين يجي عليه الياسين وسلام على الممرسلين يجي عليه اليام به يول سلام و ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . ان برسلام ان كه يوم ولا دت ويوم وفات اورجس دن ان كوزنده كرك أثما يا جائل دن ان بيسلام مهم مار حجال كالل ايمان كوائي محبوب عليه السلام بيسلام بيمج كالحم ديا عليه اللذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . (الاتزاب) هم جرتم بي سلام كياس كوييت كوكرة موس بيس بي المار كياس كوييت كوكرة موس بيس بيس المارك كياس كوييت كوكرة وموس بيس بيس المارك كياس المن القي المحكم السلام لست مؤمنا .

ہاں اگر دافقی اس کے عقا کد کفریہ کا آپ کوعلم ہے تو وہ لفظ سلام بول کراسلام شعائر کی تو بین کا مرتکب ہور ہا ہے اور آپ کے جواب کا ہر گزشتی نہیں ہے۔ ﷺ جب کوئی مسلمان تہمیں سلام کیے تو اس کو اس سے بہتریا کم از کم اس طرح کا اس کو جواب دو۔

واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها اوردوها . (ناء) اس سے سلام بی مراد ہے بہتر طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ ایک السلام علیم کیے اور دوسراوعلیکم السلام ورحمۃ و برکاتہ کیے۔

### سلام کے بارے میں احادیث:

المن المن المسلم كى حديث ب معفرت عبدالله بن عمر المناخ أراسة بيل كه ايك في المناح على من المناح على من المناح الم

لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کروخواہ پہچانتے ہو یانہیں پہچانے۔

#### 🏗 ایک حدیث می فرمایا:

افشوا السلام واطعموا الطعام وادخلوا الجنة دارالسلام .

سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤاور جنت جو کہ سلامتی کا گھرہے اس میں واخل ہو جاؤ۔
حضور علیہ السلام جب مدینے پاک میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو
یہود یوں کے بہت بڑے عالم نے انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبانِ حق ترجمان سے
سب سے پہلے یہی الفاظ سے اور اپنی قوم کوفر مایا 'ایسا چرو کسی جھوٹے کانہیں ہوسکتا۔
ہیک ابن ماجہ شریف ص اسمایہ ہے:

مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان الاغفر لهما قبل ان يتفرقا .

دومسلمان جب آپس میں سلام لیتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے سے سے کہا وہوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہی سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو یہی جواب دیا تو معلوم ہوا کہ بیطر یقتہ سلام فطرت کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے فرشتوں کا پہند بیرہ بھی ہے فدا کا فرمودہ بھی ہے حق کا راستہ بھی ہے اور حقوق العباد میں سے ایک اہم حق بھی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ سی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے ایک حدیث ہے کہ رسول کریم اللہ ایمان اس وقت تک واخل نہیں ہوسکتے جب تک کہ موکن نہ ہوا در تمہارا ایمان اس وقت تک کھل نہیں ہوسکتا جب تک ایک دوسرے سے مجت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز بتا تا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے درمیان آپیں میں محبت قائم ہوجائے گی وہ یہ کہ آپی میں سلام کو عام کرویعنی ہرمسلمان کے لیے خواہ اس سے جان ہوجائے گی وہ یہ کہ آپی میں سلام کو عام کرویعنی ہرمسلمان کے لیے خواہ اس سے جان ہوجائے گی وہ یہ کہ آپی میں سلام کو عام کرویعنی ہرمسلمان کے لیے خواہ اس سے جان

الله منداحدور فری وابوداؤد نے حضرت ابوامامہ باتات نقل کیا ہے که رسول الله منداحدور فری وابوداؤد نے حضرت ابوامامہ باتات نقل کیا ہے که رسول الله منظم نے فرمایا کہ الله تعالی کے نزویک سب سے زیادہ قریب وہ محض ہے جوسلام کرنے جس ابتدا کرے۔

المير مند بزار اور جم طبراني كبير من حعرت حيداللد بن مسعود باللاست حديث ے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین برا تارااس کیے تم آ بس مس ملام کو عام کرد کیونک مسلمان آ دمی جب می مجلس میں جاتا ہے اور ان کوسلام کرتا ہے تو اس مخص کو اللہ تعالی کے نزد یک فضیلت کا بلندمقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب کوسلام یعنی الله تعالی کی باو ولائی اگر مجلس والول نے اس کے سلام کا جواب نددیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں سے جواس مجلس والوں سے بہتر ہیں لیعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔

العراني مجم كبير من حصرت الوهريرو المنظ المدروي في كم آنخضرت المنظم نے فرمایا کہ برد ابخیل وہ آ دی ہے جوسلام میں کیل کرے۔

رسول كريم نظيم كان ارشادات كاصحابه كرام المحلفير جواثر موااس كااندازه اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نا اکثر بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تے کہ جوسلمان ملے اس کوسلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں مجھ خریدنا یا فروخت كرتامقصود ندموتا تھا۔ بيروايت مؤطا امام مالك ميں حضرت طفيل بن ابي بن كعب جن شنا سے مقل کی گئی ہے۔

سلام کے غلط طریقے:

صدیث شریف میں ہے کہ برا انجیل (اور محکبر) ہے وہ بندہ جس کوسلام کیا جائے تو

لبذاسلام كبني والے كوجواب نه ملنے بربريثان بيس بونا جا ہے كيونكه اس في سلام كرنے كا اور جواب ندملنے ير برداشت كرنے كا ثواب حاصل كيا ہے اور جواب نددينے والا تکبر کی بیاری میں مبتلا ہے۔

بعض لوگ سلام تو کہتے ہیں محراس طرح کہ اس ہے بہتر تھا کہ نہ ہی کہتے کیونکہ وہ يبوديون والاسلام كبتے بي جوانبون في حضورعليدالسلام كى بارگاه مين آكركها السام علیم اتم پرموت واقع ہو (نعوذ باللہ) آپ نے ان کوای طرح کا بی جواب دیا اور پھر دنیا

موجودہ دور میں سلام کے طور پر جتنے الفاظ ہولے جاتے ہیں مثلاً گذبارنگ کرنون گذاف کرنون گذائے ہیں مثلاً گذبارنگ کرنون گذائے ہیلو ہائے بائے بندگی عرض آ داب عرض جیتے رہو کرام رام مستے بیسب فضول و بے کار ہیں اور (معنوی طور پر) السلام علیم کی گردکو بھی نہیں کہ جائے اس طرح بعض لوگ فالی سرکو ہلا کر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کرسلام کا جواب دیتے ہیں مہمان کو الوداع کہنا ہوتو خالی ہاتھ ہلا دیا جاتا ہے شایداس کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ اور آئندہ کمجی دائیں نہ آؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جم نے سلام کا وہ طریقہ کیوں جھوڑ ا ہوا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اُمت کے لیے عطافر مایا ہے۔

لفظ سلام کی معنوی حیثیت:

اگرچہ اسلام سے پہلے تو حید پہیفین رکھنے والے لوگ بوقت ملاقات بہت اجتھے الفاظ بولتے تنھے۔مثلاً

انعم الله بك عينا وأنعم صباحا .

"دیعن الله تعالی تیری آنکھوں کو شندک عطافر مائے اور نعتوں کے بچوم میں تیری مبح طلوع ہو۔"

مر بہی آیک وقی وعائقی جس میں دوام واستمرار کامعنی ندتھا جبکہ السلام علیم کا معنی یہ ہے کہ خداخہیں ہیشہ سلامت رکے دنیاوآ خرت میں عذاب قبراورعذاب ووزخ سے ہر بیاری وآ فت سے ہر پریشائی اور و کھ سے اب معلوم ہوا کہ السام علیم کہنا بالکل سلام کی روح سے خلاف ہے کہ السلام علیم کامعن ہے تو ہمیشہ سلامت رہے اور السام علیم کا

معنی ہے تو ابھی مرجائے۔

ے خودتو ڈو بے ہیں منم تم کو بھی لے ڈو بس کے

کیا ہماری ذلت و رسوائی کی وجوہات میں اسلامی شعائر کے ساتھ اس طرح کا نداق بھی ایک وجہ تونہیں بن رہی؟

ساده اور جامع انداز

لہذا اے مسلمانو! ہمیشہ اسلامی طریقہ پرسلام کرو کمی سے ہم کلامی ہو یا مکا تبت ہم کلامی ہو یا مکا تبت ہم کلامی ہو یا مکا تبت ہم کلامی طریقے کوچھوڑ ہمیشہ کتاب دسنت کے بتلائے ہوئے میالفاظ ہی استعال کیجئے اس اسلامی طریقے کوچھوڑ کر سوسائٹی کے دائج کیے ہوئے الفاظ گڈ ہارنتک مگڈنون مگڈ آ فٹرنون کڈ ایوننگ مگڈنائٹ کڈ ہائی ادرآ داب عرض بندگی عرض افتیار نہ کیجے۔

اسلام کا یہ بتایا ہوا سلام و تخیۃ نہایت سادہ بامعتی اور پُرا ٹر بھی ہے اور سلامتی و اس عافیت کی جامع ترین دعا بھی۔ آپ جب اپنے کسی بھائی کو السلام علیم کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خداتم کو ہرتم کی سلامتی اور عافیت سے نواز ہے۔ خدا تمہارے جان و مال کوسلامت رکھ گھریار کوسلامت رکھ اہل وعیال متعلقین کوسلامت رکھ وان و مال کوسلامت رکھ دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی خداتم کو ان سلامتیوں دین وابیان کوسلامت رکھ دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی نواز ہے جومیرے علم میں بیں اور ان سلامتیوں سے بھی نواز ہے جومیرے علم میں ہیں اور ان سلامتیوں سے بھی نواز ہے جومیرے علم میں نہیں۔

احكام القرآن صغيم ١٩١٦ عن ابن عربي المام ابن عينيد كا قول نقل كرت بين:

اتدرى ماالسلام؟ يقول انت امن منى ـ

كياتم جانة بوسلام كياب؟

یعنی میرے دل میں تمہارے لیے نصیحت و خیر خوابی محبت و خلوص اور سلامتی و عافیت میرے دل میں تمہارے لیے نصیحت و خیر خوابی محبوں عافیت کے انتہائی مجرے جذبات ہیں اس لیے تم میری طرف سے مجمعی کوئی اندیشہ محبوں نہ کرنا میرے طرف ملے تمہیں کوئی وُ کھانہ بہنچے گا۔

چنانچ كتاب الفقد على المذابب الاربعة مغيره عن كتاب الخطر والاباحة من ب

السلام معناه السلامة فالذي يلقى السلام على غيره كانه يقول السقيت اليك سلاما و امانا من كل مايضيرك وبديهي ان افشاء السلام من السنن الاسلامية الجلية لما فيه من اعلان الامن السلام من السنن الاسلامية الجلية لما فيه من اعلان الامن (لواتع الافرالقديم ١٩٩٩)

''اسلامی تحیة ایک عالمگیر جامعیت دکھتا ہے۔

(۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے (۲) تذکیر بھی (۳) اپنے بھائی مسلمان سے اظہارِ تعلق ومحبت بھی (۳) اس کے لیے بہترین دعا بھی (۵) اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کوکوئی تکلیف نہ بہنچ گی جیسا کہ حدیث سجح میں رسول کریم نگاتی کا ارشاد وار دہے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں مسی تکلیف ند پہنچے۔

کاش! مسلمان اس کلمہ کوعام لوگوں کی رسم کی طرح ادانہ کرے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کرے تو شاید بوری قوم کی اصلاح کے لیے بھی کائی ہوجائے۔ بھی وجہ ہے کہ رسول کر بھی منظیق نے مسلمانوں کو باہم سلام کو رواح دینے کی بڑی تا کیدفر مائی ہے اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا اور اس کے قضائل و برکات اور اجر داتو اب بیان فرمائے۔

ہم اللہ ہے سلام <u>کا جواب:</u>۔۔۔

بهم الله شریف برابایرکت لفظ ہے گر برسلام کا جواب ٹیس ہے ہال کھاتا کھاؤ تو ہم
الله شریف بردو پانی پیوتو ہم الله پردو ہر بایرکت اور جائز کام سے پہلے ہم الله شریف
پرجی جائے کرسلام کا جواب ہم الله سے دینے سے جواب نہ بن سکے گا اور واجب آپ
کے سر پرقائم رہے گا اور آپ کتا ہ گار ہیں گے اور اگر جواب کے بارے میں جان کربھی
بم الله سے جواب دو کے تو مزید گناہ ہوگا۔ اگر چداللہ تعالی کا تام لے رہے ہو کیونکہ جان
بوج کراہے می کے حکم کی خلاف ووردی کررہے ہو۔ ( کمانی الحدیث)

۔ خلاف میمر کے را گزید کہ ہرگز بمزل نہ خواہد رسید

جس طرح نماز عبادت ہے لیکن اگر اس میں ریا کی نبیت آجائے تو مکناہ وشرک اصغرے افعی طرح بسم اللہ تو میں اور اس میں ریا کی نبیت آجائے اصغرے افعی طرح بسم اللہ تو اب ہے مرجب پینیم برعلیہ السلام کی مخالفت کی نبیت آجائے گئے تو محمانہ ہوجائے گا۔

ہم لوگ بچوں کوسلام کہنا اپنی تو بین بیجھتے ہیں اور اگر وہ سلام کریں تو ان کو وہلیم السلام کہنے بیس شرم محسوں کرتے ہیں مگر ہمارے آقاعلیہ السلام جن کے قدموں کے ساتھ ساری عز تیں وابستہ ہیں بچوں کو پہلے سلام فر مایا کرتے تھے (جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے) بلکہ چلتے چلتے ذک جاتے اورسب بچوں سے مصافحہ فر ماتے۔

بیوی کوسلام کرنا تو ہمارے لیے زن مرید بننے والی بات ہے لیکن ہمارے آتا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بین تھا کہ آپ اپنی از واج مطہرات کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا:

يابنى اذا دخلت على اهلك فسلم يكون عليك بركة وعلى اهل بيتك .

"اے بیے! جب تو گھر جائے تو اپنے گھر والوں کوسلام کہذاس سے تھے پر بھی یا بھی برکت ہوگی اور تیرے گھر والوں پر بھی یا

ہارے آقاعلیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ بھی عطافر مایا ہے اس سے عزت ہی ملے گی کیونکہ اس طریقے کو اپنانے کا نام ہی تقوی ہے اور اللہ کے ہاں جو زیادہ پر ہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے لہذا اللہ کا شکر کر کے نبی علیہ السلام کا احسان مان کر آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے تو عزت ہمارے قدم جو ہے گی۔

۔ ہی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا مارے پاس بخشش کا یمی سامان ہے مولا مدینے کی کی کوچھوڑ دیں جنت کے بدلے میں مدسینے کی منہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا

# سلام کے متعلق فقہی مسائل

- (۱) مسكله: سلام كمناسنت هے أور جواب وينا واجب (كتاب النقه جمع مهم)
- (۲) مسئلہ: اس میں اختلاف ہے کہ سلام کرنا افضل ہے یا جواب وینا تو بعض علاء نے کہا ہے کہ جواب وینا افضل ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب وینا واجب اور بعض علاء نے کہا کہ سلام کرنا افضل ہے کہ اس میں تواضع ہے جواب توسیمی وے ویتے ہیں گرسلام کرنے میں بعض لوگ ہتک شان سیجھتے ہیں۔

(عانگیری انوارالباری ج ۲ ص ۲۵)

- (٣) مسئلہ: جواب دینے واعلے کو مناسب ہے کہ بلند آواز سے جواب دے تا کہ سلام کہنے والا جواب سے اور جواب میں دیر کرنا گناہ ہے۔ (سماب المقد نام ۲۰۰۰)
- (۳) مسئلہ: آنے والوں میں سے اگر ایک بھی سلام کے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اور اگر کوئی بھی نہ کے تو سب کے سب ترک سنت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔
- (۵) مسئلہ: بیٹھنے والوں بیں سے اگر ایک بھی سلام کا جواب دے دے تو سب کی طرف سے واجب اوا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی جواب نددے تو سب کے سب گناہ گار میں ہوا ہے۔ اوا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی جواب نددے تو سب کے سب گناہ گار بھول سے۔
- (۲) مسئلہ: ایک شخص کوسلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا جا ہیے لیمنی السلام علیک کی بجائے السلام علیم کہنا جا ہے اور جواب دینے والا بھی علیم السلام کیے۔ (ردح المعانی جہ)
- (2) مسئلہ: کسی سے کہدویا کہ فلال کومیراسلام کہدوینا اگر وعدہ کرلیا تو اس پرسلام پہنچانا واجب ہے اور اس نے سلام پہنچایا تو جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو اور اس کے بعد اس کو جس نے سلام جیجا ہے بعثی یہ کہے۔ علیك وعلیه السلام (عالکیری) \*
- (٨) مسئلہ: میر کا اس وقت واجب ہے جس وقت اس نے اس کا الترام کرلیا ہو لین ہے

کردیا ہوکہ تہارا سلام کردوں کا ورندواجب تیں۔ ماجیوں سے لوگ کردیے بیں کر حضور الدی نائل کے دربار علی میرا سلام عرض کردیا تو بیسلام بھی پہنچانا حب وعدہ واجب ہے۔ (ردالقار)

(۹) مسئلہ خط میں سلام لکھا جاتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اور میال جواب دومری صورت ہے ہے دوطرح کا ہوتا ہے ایک ہے جواب دے دے اور دومری صورت ہے ہے دوطرح کا ہوتا ہے ایک ہے کہ زبان سے جواب دے دے اور دومری صورت ہے ہے کہ ملام کا جواب لکھ کر بھیجے۔ (در مختار دوالحکار)

مرسلام کا جواب فورا دینا داجب ہے جیسا کہ اوپر غدکور ہوا تو اگر فورا تحریری جواب نہ ہوجیسا کہ اوپر غدکور ہوا تو اگر فورا تحریر ہوجاتی ہے تو نہ ہوجیسا کہ بہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فورا نہیں لکھا جاتا خواہ مخواہ کچے دیر ہوجاتی ہے تو زبان سے فورا جواب دے تا کہ تا خیر سے گناہ نہ ہواس لیے علامہ سیدا حمط طوی نے اس جگہ فرمایا ہے:

والناس عبه غافلون .

"ولیعن لوگ اس سے عافل ہیں"

(١٠) مسكلة: سواركومناسب ب كه پيدل علنے والے كوسلام كهدكرة محے بوجے

(١١) مسئله: پيدل چلنه والا راست مين بيشن والكوسلام كهدكرة سع يرص

(کابانند)

(۱۲) مسئلہ: چھوٹوں کو جاہیے کہ بردوں کوسلام کریں اور اگر بردیے بھی شفقت سے پہل کریں تو بہتر ہے کوئی حرج نہیں۔

يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير.

(۱۳) كاروالا بےكاركوسلام كرے\_

## سلام کہنا کب منع ہے:

(۱) جب لوگ قرآن وحدیث پڑھنے یا سننے میں معروف ہوں۔

المناه المستادر سننام معروف مورد المستادر سننام معروف مورد المستادر المستد

(٣) جب کوئی اذان یا تحبیر کهه ر با ہو۔

(۴) جب کوئی ذکر میں مشغول ہو۔

(۵) جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہور ہی ہویا کوئی کسی کو دینی احکام سمجھا رہا ہو۔۔

(٢) جبكوكى تضائے حاجت كے ليے يعنى بيشاب يا خانہ كے ليے بيشا ہو۔

(2) جب كوئى عسل خانه نهر تالاب ياحمام ميں نزگانهار بامو۔

(۸) جب کوئی کسی گناہ کے کام میں مشغول ہو ٔ مثلاً داڑھی منڈ دار ہا ہو ٔ یا تاش کھیل رہا ہو یا ج س بھنگ استعمال کررہا ہو۔

(۹) اسلامی تدن میں نامحرم عورت کوسلام کہنا گناہ ہے گر آج کے تدن میں مصافحہ کیا جاتا ہے۔مزید برآں او نچے طبقہ میں بوسہ کو بھی پیکیل ملاقات کا جز اعظم بنالیا گیا ہے۔ فیا للحجب

(۱۰) مرتد کوندسلام کہا جائے اور نہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے اگر کہیں مجبور اُسلام یا اس کا جواب دینا پڑے تو یوں کہے:

السام عليكم ولليكم السام يعنى سلام ك لام كون يرهي

(سلام کے بارے میں مزید تفصیلات و جزئیات دیکھنی ہوں تو تفسیر روح المعانی ' مظہری پارہ نمبر ۵ سورؤ نسا ص ۱۷ کا کا بدائع الصنائع 'ردامختار وغیرہ کتب کا مطالعہ کیا حائے۔)

بارگاه رسالت میں ایک عاشق رسول کا سلام محبت

جب آفتوں نے گیراجب مشکلوں نے مارا تھے یہ سلام کراھ کر اللہ کو پکارا

آج کل تو لوگ بی علیه السلام کی ذات بایر کات جن پرخود الله اور سارے فرشے سلام بھیجے ہیں اور خود ان معترضین کے برزگ انہی مختلف فید الفاظ کے ساتھ قریب و بعید سلام بھیجے ہیں اور خود ان معترضین کے برزگ انہی مختلف فید الفاظ کے ساتھ قریب و بعید سے سلام بھیجے رہے (دیکھیے تبلیغی نصاب فضائل درود) مگر پہلے برزگوں کی بات بھی سُن

لیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة 'حضور علیہ السلام کی ہارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الزیخ میں تو ہر رفت آپ کی ذات ہا بر کات پر سلام پڑھتا رہتا ہوں آپ نائے آ اگر میرے ہر سلام کا جواب دیں محے تو آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو بس میرے سوسلام کا آپ ایک ہی بار جواب دیے دیا کریں وہ بھی صرف علیک کے ساتھہ میرے سوسلام کا آپ ایک ہی بار جواب دے دیا کریں وہ بھی صرف علیک کے ساتھہ (کہتھ پر بھی) جھے بہی کافی ہے۔

۔ بہر سلام مراد رجواب مرنجاں لب کہ صد سلام مرا یک علیک بس است

انبی محبول نے ان لوگوں کو ولیوں کا سردار اور علماء کا امام بنایا ہے جو حضور پاک مؤلفہ کے در کا جتنا بڑا گدا بنآ ہے وہ دنیا و آخرت کا اتنا ہی بڑا امام بنرآ ہے اور حضرت شیخ عبدالحق جن کو برکۃ الرسول فی البند کہا جاتا ہے آپ نے اپنی داڑھی کے ساتھ کئی سال حضور یاک مُلَافِعًا کے روضۂ انور برجھاڑو دیا ہے۔

۔ اے جذبہ عشق تو نے مجھے کیا بنا دیا مجھے کو در رسول کا مثلثا بنا دیا ان کی نوازشوں کا کیا کیا کیا کروں بیاں خبرات لینے آیا تو سلطاں بنا دیا دیا

الحمدالله الذي احكم الدين القويم بالمحكمات ونوره بسنة نبيه سيدالكائنات واشرقه بالاجماع والقياس والاجتهادات صلى الله تعالى على رسوله سيدالبريات وعلى اله اصحابه القادة والسادات.

وما علينا الاالبلاغ

**()**....()

# (۱۵) عيدالفطر کي تقرير

الحمدالله الذي انزل الفرقان فيه تبيان لكل شيء تميز الطيب من الخبيث وامرنبيه ان يبينه للناس بما اراك الله فقرن القران ببيان الحديث والصلوة والسلام على من بين القران واقام المطان واذن للمجتهدين باعمال الاذهان فاستخرجوا الاحكام بالطلب الحثيث فلولا الاثمة لم تفهه السنة ولولا السنة لم يفهم الكتاب ولولا الكتاب لم يعلم الخطاب فيالها من سلسلة لتهدي وتغيث وعلى اله وصحابته ومجتهدي ملته وسائر امته ألى يوم التوريت امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . واما بنعمة ربك فحدث . (سورة الني) "اوراييخ رب كي نعمت كاخوب جرجا ليجيم-" عید خدا کے پیاروں کی ہے تعنی روزہ داروں کی ہے سب محنت منظور ہوئی ہے ہر کوشش منظور ہوئی ہے قرض أترا بندول كے سرے داد ملى اللہ كے كھر ہے

جس طرح باب اہنے بیٹے پڑاستاد اپنے شاکرد پڑ مالک اپنے نوکر پر اور پیرا ہے مريد پركونى ديونى لكائے اور وہ اس ديونى كوكما حقدادا كردے تو ديونى لكانے والاخوش مو كرائي حيثيت كے مطابق انعام و اكرام سے نوازتا ہے خدانے بھى اپنے بندول په رمضان شریف کے روزوں کی ڈیوٹی لگائی اور جب بندوں نے اس ڈیوٹی کو بھایا تو اللہ تعالی نے اسیے بندوں کوعید کی خوشیاں عطافر مائیں۔

اُلفت کی ہوائیں چلتی ہیں اخلاق کے غنچ کھلتے ہیں جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو اس شان سے مولی ول بھی ملیں بس سان سے سینے ملتے ہیں

ے پڑھ پڑھ کے دوگانہ عید کا جب آپس میں مسلمال ملتے ہیں

پھرجس طرح ہم اپنی بساط کے مطابق عید کے موقع پر بچوں کوعیدی دیتے ہیں اللہ تعالی بھی عید کی خوشی میں اینے بندوں کوعیدی سے نواز تا ہے۔ ایک ایمان افروز حدیث ساعت سیجیاوراللد کی بارگاہ سے عیدی وصول کر کے جھوم جائے۔

الله تعالى بندول كوعيدى عطافرما تا ہے:

حضرت الس المنظ المساح وايت م كم حضور عليه السلام في ارشاد فرمايا كه جب ليلة القدر كى رات آتى ہے تو جرائيل عليه السلام فرشتوں كے جعرمث ميں زمين پر اُترتے ہيں اور ہروہ بندہ جو کھڑا ہو کریا بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کررہا ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

فاذا كان يوم عيدهم يعنى يوم فطرهم باهي بهم ملائكته فقال ياملائكتي ماجزاء اجير وفي عمله قالوا ربنا جزاء ٥ ان يوفي اجره قال ملائكتي عبيدي وامائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون الى المدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوى وارتفاع مكاني لاجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيأتكم حسنات قال فيرجعون مغفور الهم -

(رواه البيهقي في شعب الإيمان) مشكوة ص ١٨٢ و ص ١٨٣) marfat.com اور جب عیدالفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے مباہات (ناز)
فرماتا ہے اور فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتو! اس مردور کی کیام دور ری ہوئی
علیہ جس نے اپنا کام پورا کرلیا؟ فرشتے کہتے ہیں اس کی مردور کی ہے کہ اس کواس کا
پورا پورا معاوضہ دیا جائے۔ (کیونکہ تیراوعدہ ہے انسب یو فسی المصبرون اجر هم
بعیر حساب ) اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتو! میرے بندوں اور میر کی
بند یوں نے (رمضان کے روزوں کی ڈیوٹی اور) اپنا فریفہ ادا کردیا ہے اور آخ دعا کے
بند یوں نے (نمازعیدالفطر ادا کرنے کو فکلے ہیں اور) گڑگڑ ارہے ہیں جھے اپنی عزت جلال کرم
بندی اور او نچے مقام کی ہم ہے میں ضرور بالضرور ان کی دیاؤں کو قبول کروں گا (پھر اللہ
تعالی اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو!) جاؤیس نے
تمہارے گناہ بخش دیے ہیں اور (صرف بخشے ہی نہیں بلکہ) ان گناہوں کو نیکیوں میں
تبدیل فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں (نماز پڑھنے گئے ہے تھے تو گناہوں کو نیکیوں میں
پہاڑ لے کر گئے تھے اور) واپس پلٹ رہے ہیں تو (نیکیوں کے انبار لے کر آ رہے ہیں
اور) گناہوں کو بخشوا کے آرہے ہیں۔

آؤ کہ سبجی پیار کریں عید کا دن ہے جذبات کو بیدار کریں عید کا دن ہے کیوں رخ کا اظہار کریں عید کا دن ہے کیوں روح کو بیزار کریں عید کا دن ہے اس روز مناسب نہیں اعداء سے لڑائی احباب کو سرشار کریں عید کا دن ہے مہکا کیں رگ جان کو خوشبوئے وفا ہے دل کو گل و گلزار کریں عید کا دن ہے دل کو گل و گلزار کریں عید کا دن ہے دل کو گل و گلزار کریں عید کا دن ہے ملے سبجیں آ کم و خطرات کا احساس دلا کیں ملت کو خردار گریں عید کا دن ہے ملے

## فیضان وطن میں کوئی غدار نہ جھوڑیں اس باغ کو بے خار کریں عید کا دن ہے

#### عيدا شيلے ندمناؤ

لیکن عید کی خوشیاں اسلیے ہی شمنا کیں بلکہ ان لوگوں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کریں جو ہماری طرح وسائل نہیں رکھتے دوسر لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر آج بھی کسی بنتی بنج کی آتھوں سے آٹسو فیک رہے ہوں تو ہماری خوشیاں کس کام کی؟ مظلوم مسکین ہے سہارا بیوگان اور بالخصوص بنیموں کا پورا پورا خیال رکھیں ان کی آہ اور اللہ کی بارگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ادھر منہ سے نگی ادھراللہ کی بارگاہ میں مقبول ومنظور ہو گئی۔ اگر آ ب آئ عید کے دن اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کوعیدی سے نواز رہے ہیں اور ایس خوشی بے کار ہے اور کیا کوئی آپ کی اس سنگ دِلی کو دیکھ کر یقین کے مزہ ہے اور کیا کوئی آپ کی اس سنگ دِلی کو دیکھ کر یقین کے مزہ ہے اور ایس بیارے نی کے اُمتی ہیں جس کی شان سے کہ:

۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے ہرائے کا غم کھانے والا غریبوں کا ماوئی ' اسیروں کا طبا عبیروں کا طبا تیمیوں کا والی غلاموں کا مولا میں

عيد كادن اوريتيم بي سيحضور عليدالسلام كي محبت:

بدواقعدا تنامشہورہ کہ پرائمری کی کلاس سے اب تک یاد ہے کہ حضور علیہ السلام عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تھریف لا رہے ہیں بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہن مرکھے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ میلے کپڑے پہنے رور ہا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس جا کرڑک مجے نیچ سے پوچھا کیا بات ہے تو نے marfat.com

اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے اور رو کیوں رہا ہے؟ اس نے عرض کیا! میرا باب آپ
کے ساتھ فلاں جنگ میں شہید ہوگیا تھا' ماں بھی نہیں ہے عید کی خوشیوں میں کیے شریک
ہوں' اس کی درد بھری گفتگوشن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے
آپ (سُلَقِیْم) عیدگاہ کی طرف جانے کی بجائے بچے کو لے کر گھر آئے اور حضرت عائشہ فاللے کو فر مایا! اس کو نہلا وُ ھلاکر نے کپڑے پہنا کر کھانا کھلاکر تیار کر کے میرے ساتھ بھیج
دو اور ہاں بچے آج سے میں تیرا باپ ہوں' عائشہ تیری ماں ہے اور خاتونِ جنت تیری
ہین ہے۔

اساں سنیاں سوہناں اوہدی بانہہ پھڑ داجیہدا کوئی سہارا نہ ہوے
اوہدی کشتی پار لنگھا دیندا جیہدا کوئی کنارا نہ ہووے
حضور پاک طافیہ اس کوساتھ لے کر باہر فکے بلکہ اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا
لیا۔ ایک بارتو عرش نے بھی جھک کر دیکھا ہوگا کہ یہ کون بچہ ہے جو چودہ طبق کے رسول
کے کندھوں پہسوار ہوکر آرہا ہے۔ صحابہ ٹوئٹ ایڑھیاں اُٹھا اُٹھا کے دیکھ رہے تھے اور
پہچان رہے تھے بیدسن بھی نہیں حسین بھی نہیں پھرکون ہے بچے اس سے پوچھ رہے تھے
اور وہ ان کو بتارہا تھا کہ آج سے عائشہ میری ماں ہے فاطمہ میری بہن ہے اور میرا باپ

ر سید و سرور محد نور جهال مهتر و بهتر شفیع مجرمال آنکه آمد نه فلک معراج او انبیاء و اولیاء مختاج او

منظوم واقعه

می محبت والے نے اس محبت سے لبریز واقعہ کواس طرح قلم بندفر مایا ہے:

واقعہ ہے یہ نبی کے عبد کا
عید کا اک مرتبہ تہوار تھا

ایک جا سے آب گزدے جس جگہ ہر کوئی خوشیوں میں تھا ڈوہا ہوا ایک نے ہر برس یک دم نظر جس کے کیڑے تھے سراسر چیتھڑا اس سے حضرت نے یوجھا یار سے كس ليے خاموش ہے تو مال كمرا عید کی خوشیوں میں کیوں شامل نہیں سے بتا دے مجھ کو تو ہے بات کیا بچہ بولا بات ہے یا نبی تانیا! میں سراسر ہوں میتیم و بے نوا عید کی خوشیاں مناؤں کس طرح جب تبیں ہے یاں میرے اک تکا بس اسے کے کر مے کھر میں نی تافیا اور حضرت عائشہ سے یہ کہا الیھے کیڑے اور اس کو عسل دے کیونکہ یہ ہے سربسر بے آسرا بعد میں بیج سے فرمانے لگے فكر مت كر تو ہے اب بيه ميرا بس وہ بچہ اچھے کپڑے پہن کر عید کی خوشیوں میں میسر کھو سمیا پکر رحمت تنے پینبر انہیں ننھے بچوں سے بہت بی بیار تھا تم بھی عصمی ان کے رہتے پر چلو اور بچول سے کرو اُلفت سدا marfat.com

## تیبموں کی خیرخوا ہی و داور سی:

یتیم کوجھڑ کئے سے اللہ کاعرش کانپ اُٹھتا ہے اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور یتیم کے سر پرشفقت کا ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں' ان کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔

انجمن جمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں ایک یتیم بچی کی شادی کا اہتمام کیا گیا۔
علامہ اقبال بھی اس پروگرام میں مرعوضے کسی نے قداق سے دولہا کوانجمن جمایت اسلام کا
واماد کہدویا علامہ نے اس کوڈانٹ کرفر مایا میصرف جمایت اسلام کا کا داماد نہیں پوری مسلم

قوم کا داماد ہے۔

بعض لوگ بیموں ہے اس لیے پیارئیس کرتے کہ بیتم عموماً بدتمیز ہوتے ہیں گر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کوتمیز سکھانے والا (باپ) جوان کے سر پرنہیں ہے اگر تو اس کواپنے بیچے کی طرح سمجھتا اور اس کے سر پددستِ رحمت رکھتا تو اس کوتمیز آجاتی۔ حضور علیہ السلام نے بیتم کی کفالت کرنے والے کوخوش خبری سنائی کہ وہ جنت ہیں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح ہاتھ کی دوانگلیاں (سطی اور سباہ)

ول کی سختی کا علاج

ایک فض نے عرض کیا مضورا میرا دل سخت ہاں کا علاج بتا کیں۔ فر مایا بیتیم کے سر پہ ہاتھ دکھا کر۔ ہمارے آ قائل کا گفتہ کفار کے بیتیم بیچ دیکھ کربھی ترس آ جاتا تھا اس کے علام میں کہا ہے قربی بیمیوں کی کفالت بھی نہیں کر سکتے اگر ہرخض اپنے قربی بیمیوں کی کفالت بھی نہیں کر سکتے اگر ہرخض اپنے قربی بیمیوں کی کفالت کی ذمہ داری کا بوجھ آٹھا لے اور صدقات و خیرات سے اپنے قربی بیمیوں کی کفالت کی ذمہ داری کا فریعنہ سرانجام دے تو معاشرے سے فربت فریب رشتہ داروں کی خیرخوائی اور داوری کا فریعنہ سرانجام دے تو معاشرے سے فربت فریب کی نہ کی مختر ماحب فریت ہوجائے اور جنت کی ہوائیں چانے گئیں کے ونکہ ہریتیم اور غریب کی نہ کی مختر ماحب فروت کارشتہ دار ہوگا۔

یتم سے اسی میت کروکداس کو بیاحیاس بک ندموکد میرے سرید باپ کا سائیس رہا بلکہ وہ یہ ہے کہ اگر میرا باب فلس تو کیا مواد تیا کا مرسلمان جمعے باب جیسا بیارعطا کر

رو مهربانی تم اہلِ زمین بر خدا مبرباں ہوگا عرشِ بریں پر بزرگانِ دین کی عیداورہم:

ر لیس العید لمن لبس الجدید
انما العید لمن خاف الوعید
لیس العید لمن رکب المطایا
انما العید لمن تسرك الخطایا
لیس العید لمن نصب القدور
انما العیدلمن سعد بالقدور
لیس العیدلمن تزین بزینة الدنیا
انما العیدلمن تزین بزینة الدنیا
انما العید لمن تود بالتقوی
لیس العید لمن بسط البساط
انما العید لمن جاوز الصراط
انما العید لمن جاوز الصراط

، میداس کی نبیس جوسوار بول بیسواری کرے عیدتو اس کی ہے جو گنا ہوں کو چھوڑ

عیداس کی نہیں جواجھے کھانا کھائے عیدتواس کی ہے جو تفیقی عز توں کو پائے۔ عیداس کی نہیں جو دنیا کی زینت کے ساتھ مزین ہو جائے عیدتو اس کی ہے جو تقویٰ اور پر ہیزگاری کا زادِراہ تیار کرے۔

عیراس کی نبیس جودسترخوان بچیائے عیدتو اس کی ہے جو بل مراط سے کامیاب marfat.com

#### گزرجائے۔

#### صرف رمضان میں نماز

ہماری حالت تو ہے کہ درمضان شریف کے جاتے ہی ہم گناہوں پہشیر ہو جاتے ہی ہم گناہوں پہشیر ہو جاتے ہی ہم گناہوں پی در آن پاک بندکر کے المار یوں پی رکھ ویتے ہیں حالانکہ درمضان پی نیک کرتا تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے دوز رخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بندہ عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے مزہ تو جب کہ درمضان کے بعد رحمٰن کا بندہ بن کر شیطان تعین کا مقابلہ کیا جائے لیکن وہ بے ایمان ایسا انتہام لیتا ہے کہ ایک مہینے کی عبادت کے بدلے گیارہ مہینے مجد کے قریب نہیں آنے دیتا کو بیٹ ہوئے ہیں متون گر جاتے ہیں تاج آچل جاتے ہیں اور پہلی انتہام لیتا ہے کہ ایک مہینے کی عبادت کے بدلے گیارہ مہینے مجد کے قریب نہیں آنے دیتا کو بیٹ ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی ہے کہ اس اور پہلی مف میں جدد کے دون ہو جاتے ہیں مون کر جاتے ہیں تاج آخری صف میں بلکہ جعد کے دون ہی کہ کہ آخری مف میں بلکہ جعد کے دون ہی کہ کہ آخری مف میں بلکہ جعد کے دون ہی کہ کہ آخری ماری آخری ماری آخری می اور پہلی دوزے دی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس آخری ماری آخری می دون ہی کہ اس آخری ماری آخری ماری آخری می دون ہی کہ ایک بی تھد ای می می ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس آخری ماری آخری می دون ہی کہ اس آخری می دون ہی کہ اس آپ کر جی کی ان اور بعض تو کی می زاد ہیں آپ کر سے ہیں کہ جو اندورات کی خوشی میں جاگ کر جر کی نماز اور بعض تو کی می دون ہی جو بی جہ بار بارقر آن پاک میں فرمایا گیا:

والسذين هم عَلَى صَلَوْتِهِم يَحَافَظُونَ \_ وَالَّذِينَ هُمَ عَلَى صَلَوْتُهُم

دائمون . ايمان والي وه بين جو بميشه نماز برصت ربع بين اور ائي مرنماز كي حفاظت

کرتے ہیں۔

نيز فرمايا:

یاایها الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافة ولاتبعوا خطوات الشیطن ۔
اے ایمان والو! املام میں پورے پورے وافل ہوجاد (ایک مینے کے لیے میں این قصلی نمازی نہ بو باکہ اصل نمازی بو ایک مید اللہ کا اور کیارہ مینے شیطان کے لیے تھا

وتف نه کرے) شیطان کی پیروی نه کرو\_

# رمضان كالآخرى اورشوال كالبهلاجمعه

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ اگر جمعۃ الوداع ہے تو شوال کا پہلا جمعہ جمعۃ النتیجہ ہے اس میں پتہ چاتا ہے کہ کون رمضان میں فعل ہوا ہے ادرکون پاس کس نے رمضان کا فیضان حاصل کیا ہے اور کون محروم رہا ہے۔ خدا کے بندو! اپنے کام جھوڑ کر اللہ کا کام (عبادت) کرو گے تو تمہارا بھی کام بن جائے گا ورنہ اوور ٹائم نگاؤ را تیں لگاؤ کم بوری نہ پڑے گی کیونکہ دولت تو کما لو کے گراس میں برکت پیدا کرنا تو را تیں لگاؤ کم ہے اور وہ خوش نہیں ہوگا تو اللہ کا کام ہے اور وہ خوش نہیں ہوگا تو للہ کا کام ہے اور وہ خوش نہیں ہوگا تو کروڑ ول روپیہ ہونے کے باوجود بھی فیندگی کولیاں کھا کرسونا پڑے گا اور دل کوسکون نہ ملکا کہ

ے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے

دِنُول کو چین ملک ہے خدا کو یاد کرنے سے

الغرض! ہم لوگ تو رمضان گزرجائے پرشکر کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھروہی شیطان

اور وہی ہم اس سے ہماری اتن کی دوئی ہے کہ رمغمان جیسا بابر کت مہینہ بھی اس دوئی کو

marfat.com

کمزور نه کرسکا۔ (استغفراللہ) اس کو میں رمضان کی کمزوری کہنے کی بجائے اپنے ایمان کی کمزوری کیوں نہ کہوں؟

#### کیا ہے عیدہے؟

ہم نے عیاشی کوعید سمجھ رکھا ہے ٹولیوں کی ٹولیاں سینے جارہی ہیں جو وہاں نہیں جا
سکتے پر ہیز گاری کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ رش کی وجہ سے وہ گھر ہیں ہی وی ی آرنگا کر
سارا دن فلم بنی ہیں مصروف رہتے ہیں نو جوانوں کے گریباں کھلے ہوئے ہیں شراب پی
رکھی ہے اور اکر کرچل رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ٹرومنانے جا رہے ہیں۔ارے خدا
کے بندو! ٹروہی کوئی منانے والی شے ہے؟

کاش بھی اس وقت کوبھی یا دکرلیا ہوتا کہ جب عزرائیل تیرے سر پہ کھڑے ہول گے اور تیری گرون دبا کر تیری رگ رگ سے جان نکا لتے ہوں مے اور تیرا باپ بھی تھے نہ چھڑا سکے گا۔

لبذا جاگ اے عافل انسان ! اور اس وقت کو ہرگز نہ بھلا کہ جب
ظاک اک ون تھے پہ ڈالی جائے گ
اور رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کر
خوار ہوں برکار ہوں ڈوبا ہوا ذلت میں ہول
سیجے بھی ہوں لیکن تیرے محبوب کی اُمت میں ہوں
ورنہ بھے یاد ہونا جا ہے کہ آج بھی وہی جبرائیل علیہ السلام ہے جس نے جالیس
دیبات کو پر مارکراو پر اُٹھایا اور آسان کے قریب لے جاکر زمین پر پھینگ دیا۔

كان لم يعنوا فيها .

"ایے ہو گئے کہ جیسے یہاں آباد ہی نہ تھے۔"
اور کسی بہتی کو چیوٹی انگلی پہاٹھا کردے مارا اور اس پوری بہتی کا نام ونشان مث ممیا
اور کئی فرلا تھ زمین میں گڑھا پڑھیا۔

معزت عرصے و کل میں جاتے ہوئے تھا گاؤ کر فونی فداک وجہ سے رونے لگیں marfat.com کہ کاش میں تکا ہوتا جس سے صاب کتاب ندلیا جاتا اور قرآن پاک کی آیت ان عداب ربك لواقع "بے شك تيرے رب كاعذاب ضرورواقع ہونے والا بے "اوررو روكر بے ہوش ہوجا كيں۔

غوث باک جیے تو خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کرعرض کریں اے اللہ! مرا بروزِ قیامت نابینا برانگیخت'' مجھے قیامت کے دن نابینا کر کے اُٹھانا تا کہ اہلِ محشر کے سامنے رسوانہ ہوجاؤں۔''

اور ہم اتنے ہے باک ہوجائیں کہ کہیں 'ایبہ جہال مضااگلا تھیں ڈٹھا۔''
کیا ہماری مثال اس بادشاہ کی ہی تو نہیں ہے جس نے بھرے در بار میں ایک بزرگ
کو رومال دے کر کہا کہ اس دربار میں جوسب سے بڑا ہے وقوف ہے اس کو دے دو برگ نے بادشاہ کو ہی واپس دے دیا۔ پہلے تو بادشاہ غصے میں آیا اور جب بزرگ نے سمجھایا تو پھر مانے کی طرف بھی آیا۔

بزرگ نے کہا' اگر آپ نے سفر پہ جاتا ہوتو کیا تیاری کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا' مہینے کے لیے جاؤں تو جار مہینوں کے لیے جاؤں تو جار مہینے کے لیے جاؤں تو جار کی مہینے کے لیے جاؤں تو جار کی کہا تا ہوں ، دومہینوں کے لیے جاؤں تو جار کی گا تیاری کی باہ کا راش اور زادِراہ لے کر جاتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا' آخرت کے سفر کی کیا تیاری کی ہے جس کا بہلا دن ہی بچاس بزار سال کا ہوگا۔ بادشاہ ضاموش ہوگیا' اور اپنی بے وقونی کو سلام کرگا۔

ے ہیں خوشی میں عید کے کیوں چارشو خواب غفلت تا ہے بیدار شو غوث باک رضی اللّٰدعنہ کی عید :

حضرت غوث اعظم النظم الن

تیرا آنا عاصوں کے واسطے

بن گیا بخش کا ساماں الوداع

تیرا آنا رصت حق کا پیام

تیرا جانا عید رمضان الوداع

تیرا خین و آسال

اب چاغ برم امکال الوداع

کانپ آنمی روح رو گیا تھرا کے دل

لب سے جب لکلا کہ رمضان الوداع

اب میرے ہاتھوں سے اب ماہ صیام

دیا دہاں الوداع

فاسق و فاجر بھی موس بن گئے

دین قرآن الوداع

دین قرآن الوداع

جبکہ جاری حالت سے کے رمضان میں عبادت کرو تہجد وتر اوس کرو اوت کرو اور کے پڑھو تلاوت کرو اور مضان میں عبادت کر و حالانکہ عبادت کا فلفہ تو سے اور رمضان گزرتے ہی اللہ سے بغاوت شروع کر دو حالانکہ عبادت کا فلفہ تو سے لعلکہ تتقون تم ہمیشہ کے لیے پر ہیزگار بن جاؤ۔

لعلکم تنفون کے ہیں۔ کے بیار میں بالے میں بیٹے رور ہے تھے کہ چند بجے حضرت فوٹ پاک عید کے ایک دن پہلے رائے میں بیٹے رور ہے تھے کہ چند بجے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ کے پارے میں چنداشعار لکھ دیں آپ نے آپ نے آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں عید کے بارے میں چنداشعار لکھ دیں آپ نے

بدرباع لكودي:

فاق گوید که فروا روز عید است خوشی در روح بر موس پدید است درال روزے که باایال بمیم درال روزے که باایال بمیم مرا در ملک خود آل روز عید است مرا در ملک خود آل روز عید است مرا در ملک خود آل روز عید است مرا در ملک ور آل روز عید است مرا ور ملک عید ہاور برمسلمان عید کی خوشی ش شریک بوگا میرے لیے تو حید کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت لے کراس دنیا سے رفصت ہو معد کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت لے کراس دنیا سے رفصت ہو معد کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت لے کراس دنیا سے رفصت ہو معد کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت لے کراس دنیا سے رفصت ہو معد کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت لے کراس دنیا سے رفصت ہو معد کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت کے کراس دنیا سے رفصت ہو معد کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ش ایمان سلامت کے کراس دنیا سے رفصت ہو

جاوُل گا۔

# حضرت عمر فاردق الأثنَّة كي عيد:

حضرت عمر فاروق الخنظ عيد كے دن نماز عيد كے ليے روتے ہوئے جارہے ہيں ا رکوع جاتے روتے ہیں سجدے میں روتے ہیں کمی نے عرض کیا اس تو عیدخوشی کا دن ہے آپ اس قدر کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رور ہا ہوں کہ رمضان شریف اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا' پتہ نہیں ہم سے راضی گیا ہے یا ناراض کہیں اللہ کی یارگاہ میں ہماری شکایت نہ کردے کہ یا اللہ تیرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔

اور پھراس کیے بھی رو رہا ہول کہ صرف رمضان کے روزے ہی نہیں رخصت ہوئے بلکہ اے رمضان

۔۔ تیری راتوں کی عبادت بھی تھی التيري صبحول کي مسرت مجي سمي بھوک میں رہ رہ۔کے لذت بھی گئی اور پھر فرقال کی دولت بھی مھی تیری آمہ سے ہمیں عزت می دین و دنیا کی ہمیں عظمت ملی میری عزت تیری عظمت بر نار میرا ایمال تیری شوکت بر نار تيري گرد راه تاج اولياء تيرا ذكر خير جان اصغياء مال بھر تیرا رہے گا انظار ہم کو رویاتا رہے گا تیرا پیار

حضرت بايزيد بسطامي عليدالرحمة كي عيد: عید کے دن آپ کے پاس سے چندنو جوان آپس میں فداق کرتے ہوئے گزرے

(یزید بنیا آسان ہے بایزید بنامشکل ہے) آپ نے فرمایا: بچوا تھم جاؤوہ دُک گئے۔
(اس دور کے بچے تھے آج کل کے ہوتے تو ان کو بھی خدات کر کے گزرجاتے) بابا تی کیا
بات ہے؟ بچوں نے عرض کیا فرمایا: کیوں بینتے جا رہے ہو؟ عرض کیا عید ہے اس لیے
فرمایا اگر تو تم نے رمضان کے روز نے بیس رکھے تو پھر خوشیاں منانے کا تمہیں حق بی نبیس
کیونکہ عید تو روزہ واروں کے لیے ہے اور اگر روزے رکھے ہیں تو یا تمہارے روزے قبول
ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئے تو پھر رونے کا مقام ہے نہ کہ بینے کا پورے مبینے ک
محنت ضائع ہوئی اور تم بنس رہے ہواور اگر قبول ہوگئے ہیں تو پھر جاؤرب کی بارگاہ میں
سجد و شکر بجالاؤ کہ خدائے تمہاری محنت کو قبول فرمالیا ہے۔

وہ تھے کس منزل میں اور تو کوئی منزل میں ہے۔ شرم سے گڑھ جا اگر احساس تیرے دل میں ہے حضرت بابا فریدالدین سنخ شکر علیدالرحمة کا فرمان

آ پارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں پہنچنے کے لیے باقی تمام عبادات کے ذریعے صرف و دھاسفر طے ہوسکتا ہے اور باقی آ دھاسفر صرف رمضان کے روزوں سے طے ہوتا ہے اس لیے تو ایل اللہ کی رمضان کے جانے پہیر عالت ہوجاتی ہے کہ لوگ (ناقدرے) خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ان کی چینیں نکل رہی ہوتی ہیں جس نے ساری عمر کیلا کھایا ہی نہ ہواس کو کیا پند کیلے کا ذاکقہ کیا ہے۔ ہم صرف کھانا پینا مچھوڑ دینے کوروز ہ بچھے ہیں باقی گائی گلوچ 'بدنگائی' جھوٹ وغیرہ سب کچھ چلا رہتا ہے اس لیے ہم کیا سبحصیں کہ روزے کا فلف روح اور اس کی افادیت کیا ہے۔ محصن اور بالائی ساری تو اولیائے اللہ تعالیٰ تکائی ساری تو اولیائے اللہ تعالیٰ تکائی سے عرفی اگر مجربیہ میسر شدے وصال میں تو اس بھتا کر سے میسر شدے وصال صد سال می تو اس بھتا کر پستم

اگرروئے سے نارماتا ہوتو میں سوسال تک روتا رہوں اور ساری عمریار کی تمنا میں روتے ہوئے جا کا اردول۔

marfat.com

. . .

ے جہاں دلاں وجہ عشق سایا رونا کم اوہنا کیں اوہنا کیں اُٹھدے روون بیندے روون روون چلدیاں راہیں اورکسی نے کیا خوب کہا:

ے گریار من بہ آید ول را کم کہاب
مر را پیالہ سازم خون جگر شراب
تن را رباب سازم ہر رگ بجائے تار
ہر تار ایں بگو ید اے یار یار
اگر میرامجوب آئے تو ہیں اپ ول کے کہاب بنا کراس کو پیش کروں سرکا پیالہ بنا
کر جگر کا خون پینے کے لیے چیش کروں جسم کوسار تی بنا کر رگوں کو تاریس بنالوں پھر ہر

اگر حضور الخفام کے روزے کی دید ہو جائے فتم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے ۔ جو تیری یاد میں مسرور نعمہ خوال گزرے دو ایمے کتنے حسیس کس قدر جوال گزرے دو ایمے کتنے حسیس کس قدر جوال گزرے

## عيدكيسي ليس؟:

تارہے باربار بارکی آواز ہی نکلے

ہم نے ویکھا ہے کہ عید طلتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ امیروں کو بڑے بیال سے عید طلتے ہیں اور غریبوں کو ملنے سے بیخے کی کوشش ہی کرتے ہیں امیروں کو بڑے سے بیخے کی کوشش ہی کرتے ہیں اگر چہان کو عیدی و بینے کا پروگرام گھرسے چلتے ہی شہو حالانکہ آج کے دن تو دہمن کو بھی ملتے ہوئے میدن صاف اور دل پاک کر لیٹا چاہیے مگر

اگر آج بھی تیرا دل حسد بغض اور کینے کی بیاری سے صاف نہ ہوا تو اس دن سے زیادہ بایر کت دن اسے دیا کر اے اللہ! میں ظاہر کو ایادہ بایر کت دن کون سا ہوگا مینے سے سینہ ملا کر دب سے دعا کر اے اللہ! میں ظاہر کو

ظاہر سے ملاسکتا تھا' ولوں کو پھیرنے والاتو ہے لہذا سینہ ہم نے ملا دیا ہے واوں کوتو ملا دیا۔ دے۔

یہ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو

اس شان سے مولی دل بھی ملیں جس شان سے سینے ملتے ہیں

ور نہ تو پھر وہی معاملہ ہوگا کہ کنویں سے سارا پانی تو نکال لیا گر کتا اندر ہی پڑار ہا۔

انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا
جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا

بالحضوص معانقہ کرتے ہوئے یہ دعا کروکہ یا اللہ ہم سارے سال کی دشمنیاں لے کر
تیرے در بار میں حاضر ہوئے ہیں تو ان کو دوستیوں میں تبدیل کر دے اور نفر توں کو مجبوں
میں بدل دے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہم سب کو معاف کردے۔

میں بدل دے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہم سب کو معاف کردے۔

کار ماہد کاری و شرمندگی

## نضول خرجی سے بچو

اور خاص طور پر آج کے دن فضول خر چی ہے بیچنے کی دعا کرو کیونکہ سب سے زیادہ فضول خر چی عید کے دن ہموتی ہے جو آج کے دن فضول خر چی ہے نیج گیا' وہ سارا سال ہی اس لعنت سے محفوظ رہا اور جتنا مال آج کے دن ضائع کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے' وعدہ کرو کہ وہ سارے کا سارا (صدقہ فطر کے علاوہ) غرباء یتائی' مساکین اور مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا۔ غیر مسلم' عیسائی' یہودی اگر اپنے تبواروں (نیوایئر نائٹ' بسنت وغیرہ) پہنفول خرچیاں کرتے ہیں تو تم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو کیا تہ ہیں اتباع و اطاعت کے لیے اسوہ رسول خاتی کافی نہیں ہے۔حضور پاک خاتی کے قدموں کو چوم چوم کر چلے جاؤ اور جنت کے حق دار بنتے جاؤ۔

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .

"الله کے بندوں میں شامل ہوجاؤ اور جنت میں واقل ہوجاؤ۔"

را ایل حیل گل اید از گر در گری حیل گیل به ای گر است است اسد و می هارمولا عرب است امکا بیت است است است مصدلا مصدولا گردی میز حدیثر میت و میز اندو است افتار گار ان حین بین و ده مید ایرین .

## (YI)

# عيسائيت (مديث برقل)

الحمدالله الذى هورب المنان المستعان الرحمن خالق الانس والجان الذى هوصاحب العفو والغفران ونزل على عبده محمدن المصطفى الفرقان والصلوة والسلام على رسوله البرهان وكنز الايمان وعلى اله وصحبه عليهم الوضوان. امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمٰن الرحيم . ورفعنا لك ذكرك . (مورة الاشراح)

"اور اور اس عنوان کے تحت بخاری شریف کی ایک صدیث کو بیان کرنا مقصود ہے جو کہ اس عنوان کے تحت بخاری شریف کی ایک صدیث کو بیان کرنا مقصود ہے جو کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وصلم میں ہے۔ صدیث کا نمبر الا ہے اور بخاری شریف جلدا "ص اور میں ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امجی ابوسفیان ایمان نہیں لائے تنے اور اسلام لائے در اسلام لائے ہے اور اسلام لائے کے بعد حفرت عبداللہ بن عباس بڑا اس کے سامنے ابوسفیان نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اور وو واقعہ بیہ کہ ابوسفیان تجارت کے سلسلے جس ملک شام مجے ہوئے تنے الن ونوں شام میں ہو قبل یا فرق بادشاہ (جو کہ تد بہ بیسائی رکھا تھا) کی حکومت تھی مسلے ونوں شام میں ہو قبل یا دشاہ (جو کہ تد بہ بیسائی رکھا تھا) کی حکومت تھی مسلے

matfat.com

صدیبیہ کے معاہدے کے ملسلے عمل بادشاہ نے ابوسفیان کو بُلا بھیجا کہ بوجھے اس معاہدے کا کیا بنا۔

فدعاهم بمجلسه وحوله عظماء الروم .

یہ واقعہ شہر بیت المقدل میں ہوا۔ ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تو ویکھا
کہ ہرتل کے اردگرد روم کے بوے بوے بور اوگ بیٹے ہوئے ہیں بادشاہ نے اپنا تر جمان
بھی بُلا یا کیونکہ وہ خود عربی نہ جانتا تھا خداکی شان کہ ایک مشرک ہے دوسرا عیسائی ہے
اور بھرے دربار میں اللہ تعالی ان وشمنوں کی زبان ہے کس طرح شانِ مصطفیٰ اللہ یہ کا اعلان کروارہا ہے۔

ے کس کس کی زباں رو کئے جاؤں تیری خاطر کس کس کی ''تابی'' میں تیرا ہاتھ نہیں

چنانچہ ہرقل بادشاہ اور ایوسفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کوسوال و جواب کی صورت میں بیش کیا جاتا ہے۔ سوال ہرقل کرتا ہے اور جواب ابوسفیان دیتا ہے۔

سوال ایکم اقرب نسبا بهدالرجل یزعم انه نبی .

تم میں سے نسب کے لحاظ ہے اس مخص (حضور علیہ السلام) کے زیادہ قریب کون ہے۔ بسخص کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے۔

چواپ:قال ابوسفین قلت انا اقربهم نسبا .

ابوسفیان نے پول کرکہا کہ میں نسب کے لحاظ سے اس کے زیادہ قریب ہوں۔
فقال ادنوہ منی قربوا اصحابہ فاجعلوهم عند ظهرہ ثم قال
لترجمانہ قبل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل فان کذبنی
فکذبوہ ۔

بچربادشاہ (ہرقل) نے کہا کہ ابوسفیان کومیرے قریب کردواوراس کے ساتھیوں کو اس کی باتھیوں کو اس کے ساتھیوں کو کہہ اس کی بہت کے بیچھے کھڑا کر دواورا ہے ترجمان کو کہنے لگا کہ ابوسفیان کے ساتھیوں کو کہہ دے کرمیں اس فض (حضور علیہ السلام) کے بارے میں ابوسفیان سے سوال کرنے لگا دے کرمیں اس فض (حضور علیہ السلام) کے بارے میں ابوسفیان سے سوال کرنے لگا

ہوں اگریہ جواب صحیح نہ دیے تو تم سب نے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ ابوسفیان کے الفاظ ہیں:

فوالله لولا الحياء من ان ياثروا على كذبا لكذبت عنه .

قتم بخدا!اگر مجھے بیخطرہ (حیاء) نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے تو میں (حضور علیہ السلام کے بارے میں) خوب خوب مجھوٹ بولتا۔

سوال: ثم كان اول سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم .

اس بادشاہ نے مجھ سے پہلاسوال بیکیا کہوہ شخص (جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیعنی حضور علیہ السلام) نسب کے لحاظ سے تم میں کیسا ہے؟

جواب :قلت هوفينا ذونسب . من (ابوسفيان) في كهااس كانسب توبرا

بلندے۔

حسین و حسن داغم خوار نانا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا

ے قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ جگر دلبند مائی آمنہ دا

سوال:قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله.

کیا اس (حضور علیہ السلام) سے پہلے بھی مجھی تمہارے خاندان میں یہ بات (دعوائے نبوت کی) کسی نے کی ہے؟

جواب :قلت لا میں نے کہا نہیں!

سوال:قال فهل كان من ابائه من ملك . كياس كرون ميس كولًى باوشاه گزرا بي؟

جواب: میں نے کہا نہیں!

سوال: فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء هم م کیابر کوگاک کی پروری کردے ہیں یا کروراور سے ہوئے؟

جواب: قلت بل ضعفاء هم . الس نے کہا کرورلوگ بی اس کی بات مان رہے ہیں۔ سوال: ایسزیدون ام ینقصون؟ کیا مائے والول کی تعداد بڑھتی جارہی ہے یا گھٹتی جارہی ہے؟

جواب: قلت بل يزيدون . برصة بى جارى بين (اور بهارى كوششيس ب كارجار بى بين)

> ے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں ہے ہے چراغ بجھایا نہ جائے گا ے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بچھے جسے روشن خدا کرے

سوال: هل یو تد احدمنهم سخطة لدینه بعد ان یدخل فیه؟ کیا کوئی بنده اس کے دین میں داخل ہو کر پھر متنفر ہو کر اس نے دین چھوڑ امجی

ے?

جواب:قلت لا من في كما نبين!

سوال:فہل کنتم تنھمون بالکذب قبل ان یقول ما قال؟ کیا دعوائے نبوت سے پہلےتم نے بھی اس پرجھوٹ کی تہمت لگائی ہے یا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟

جواب ښيں!

سوال:فهل یغدر؟ کیابھی اس نے تم سے بوفائی بھی کی ہے؟ جواب:قلت لا و نحن منه فی مدة لاندری ماهو فاعل فیها ۔ میں نے کہا تہیں! ہاں ہمارے درمیان ایک معاہدہ (صلح حدیدیکا) چل رہا ہے

دیکھیں اس میں کہاں تک وفا کرتا ہے۔

قال ولم تمكني كلمة ادخل فيها شيئا غيرهذه الكلمة \_

ابوسفیان کہنا ہے کہ بیانتہائی الفاظ تھے جو میں نے اپنی طرف سے بڑھائے اوران الفاظ سے مطلب بیقا کہ ہوسکتا ہے اس معاہرے میں بے د ف کی کر جا کمیں۔

بخاری ص۱۳ به ای حدیث میں بیلفظ بھی ہے کہ مجھے اس کے سواکوئی اور کلمہ نہ ملا کہ انتقصہ جس سے میں ان (حضور علیہ السلام) میں عیب لگا سکتا۔ (شکر ہے اس وقت تقویۃ الایمان نہ تھی ورنہ پکڑا دی جاتی کہ یہ لے جتنے عیب جاہے لگا تا جا۔ استغفر اللہ)

سوال: فهل قاتلتموه؟ كيا بهى تمهارى ان سے جنگ بهى موئى ہے؟ جواب: نعم بال موئى ہے۔ جواب: نعم بال موئى ہے۔ سوال: فكيف كان قتالكم اياه؟ ان سے جنگ كيى رسى؟ جواب. قلت الحرب بيننا و بينه سجال ينال مناوننال منه.

جنگ تو مارے اور ان کے درمیان ڈول کی مانند ہے بھی ہم جیت جاتے ہیں بھی

-03

سوال: ١٤٠ يامر كم؟ وهمهيس كيادعوت ديتا ؟

چواب: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباء كم ويامرنا بالصلوة والصدق والعفاف والصلة.

وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لاشریک لؤکی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مشریک نے مشاتھ کسی کو مشریک نے مشریک نے شریک نے شریک نے شریک نے شریک نے شریک نے مشریک نے مشریک نے مشریک نے مشریک نے مشریک کا دورہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے۔

#### بادشاه كاتبصره

سوال وجواب فتم ہوئے اب عیرائی بادشاہ (برقل) کا تیمزہ ساعت کیجے: فقال للترجمان قل له سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذونسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها .

برقل نے ترجمان کوکہا اس (ابوسفیان) کو کہہ کہ میں نے تجھ سے اس (حضور علیہ السلام) کے نتیب ہے ہوئٹ سے کہ اور علی نتیب ہے تو سُن لے کہ السلام) کے نتیب ہے بارے میں سوال کیا تو تو نے کہا وہ عالی نسب ہے تو سُن لے کہ رسول اسی طرح اپنی قوم میں بلند نسبت ہی ہوتے ہیں۔ (اگر چہ خالی نسب کا اونچا ہونا

۔ آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا کس نے ڈگرگاتے ہوئے انسان کوسنجالا کس نے نوڑ ڈالاکس نے رنگ وسل کا ایک ایک بت کارواں انسانیت کا اک فاندان بنایا کس نے

تبصر 0: وسالتك هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لوكان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسِى بقول قيل قبله .

میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی بات (وعوائے نبوت) تم میں سے پہلے بھی کئی سے پہلے بھی کئی سے نوت کہا کہ بیں اپس میں سمجھ گیا کہ اگر اس (حضور علیہ السلام) کے بروں میں سے پہلے بھی کوئی الیمی بات کرتا تو میں کہتا کہ اپنے برے کی پیروی میں یہ بات کرتا تو میں کہتا کہ اپنے برے کی پیروی میں یہ بات کرد ہا ہے (لبذا اس صورت میں تو سیا ہوجاتا)

(الفضل ماشهدت به الاعداء) خوبی وہ ہے جود شمن بھی مانے اور جادووہ جو سر چڑھ کر بولے۔ برنباس کی انجیل میں آج بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں عیسی علیہ السلام کا بیفر مان موجود ہے جو (میرے بعد) آرباہے وہ آراستہ ہے فہم واصلاح کی روح ہے عقل ولطافت کی خوف و مجبت کی روح ہے دانائی اور اعتدال کی اور سخاوت ورحم کی روح ہے انصاف وتقوئی اور شرافت وصبر کی روح سے جو خدانے اس کو ساری مخلوق سے تین گنا زیادہ عطافر مائی ہے یقین جانو میں نے اسے دیکھا ہے تو میں نے اس کو کہا!

پھرفر مایا اللہ تعالی جھے اس قابل کرے کہ بیں اس کے جوتے کا تسمہ کھول سکوں کیونکہ اس طرح بیں اللہ کی بارگاہ بیں قد وس ہو جاؤں گا۔ اس انجیل کے بارے بیں مودودی صاحب کا فیصلہ ہے کہ بیتے ترین انجیل ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس میں دیگر مسائل کے ساتھ آ دم علیہ السلام کا نام مصطفیٰ پہائلو شھے چومنا بھی لکھا ہوا ہے۔ الغرض کوئی کتاب بھی عظمت مصطفیٰ خاتی آ کو بیان کے بغیر کھل نہیں ہوتی (سوائے تبنیغی نصاب اور تقویۃ الا مجان کے )

تبصره: وسألتك هل كنتم تنهمون بالكذب قبل ان يقول ماقال فذكرت ان الفقداعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله .

"میں نے تم سے پوچھا کہ کیا دعوائے ہوت سے پہلے بھی تم نے اس پر حصوف ہو لئے کی تہمت لگائی ہے تو تو نے کہانہیں۔ پس میں پیجان کیا کہ جو بندوں برجھوٹ نہیں بولتا 'وہ اللہ پرجھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔''

تبصيره: ومسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفائهم فذكرت ان ضعفاء هم اتبعوه وهم اتباع الرسل -

"میں نے تھے ہے سوال کیا کہ کیا ہوے (امیر) لوگ اس کی پیروی کررہے میں یا کتروراورغریب؟ تونے کیا غریب لوگ پس رسولوں کی اطاعت میں غریب لوگ ہی چیش چیش ہوتے ہیں۔"

تبصر ٥: وسالتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون و كذلك امر الايمان حتى يتم .

"اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے پیروکار بڑھتے جارہے ہیں یا کم ہوتے جارہے ہیں؟ تو تو نے کہا 'بڑھتے جارہے ہیں تو ایمان کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو کررہتا ہے۔''

تبصر ٥: وسالتك ايرتدمنهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا و كذلك الايمان حتى تخالط بشاشتة القلوب . "اور من في من داخل بوكر پم اور من من داخل بوكر پم مرتد بحى بوا عن المراد ايمان كا معامله بوتا به بهال مرتد بحى بوا بها كرياكوكي في المان كا معامله بوتا بها كرياك كراس كري ولول من رج بن جات بهاودول چك المصح بين" من كداس كي عمل ولول من رج بن جات بهاودول چك المصح بين" تبصر ٥: وسألتك هل يغدر فذكرت ان لا و كذلك الرسول لا تغدد

میں نے پوچھا کہ کیا اس نے بھی تم سے بوفائی اور وعدہ خلائی کی رتو نے کہا کہ بیں ۔ تو بے شک رسول بے وفائی اور وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔
تبصر 6: وسالتك بما یامر كم فذكرت انه یامر كم ان تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا وينها كم عن عبادة الاوثان ويامر كم بالصلوة والصدق والعفاف ۔

"میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ تمہیں کس بات کا تھم دیتے ہیں؟ تو نے جواب دیا اللہ کی عبادت کا شرک نہ کرنے کا مماز سچائی اور پاک دامنی کا یہ"

#### مكامله كالتيجه كميا نكلا؟

فان کان ما تقول حقا فسیملك موضع قدمی هاتین وقد کنت marfat.com اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه منكم فلواني اعلم انى اخلص لتبحشمت لقائم . (لتكلفت الوصول اليه) ولوكنت عنده لغلست عن قدميه .

پس جونونے کہا اگریت ہے توعظریب میرے ان دونوں پاؤل کی جگہ کا دو مالک ہوگا (لیمن آج اگریہاں میری حکومت ہے تو کل اس کی ہوگی) جمعے یہ نو پیتہ تھا کہ دو (نبی) طاہر ہوگالیکن سے پیتہ بیس تھا کہ دو ہتم میں سے ہوگا۔ پس اگر مجمعے فرصت ملے تو میں ضرور اس کی خدمت میں جاؤں اور اس کے قدم دھوکر پیول۔

ے دو جان مسیحا ہمارا نبی (اللہ اللہ)
ہے دو جان مسیحا ہمارا نبی (اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہماری اللہ اللہ مسیحا ہمارا اللہ اللہ اللہ مسیحا ہماری اللہ اللہ مسیحا ہماری اللہ مسیح ہماری اللہ مسیح ہماری (ای دنیس دین النصاری ) میسائیوں کے ذہب کا اس دور ش سربراہ تھا۔

جب حضورعليه السلام كالحط السكوط المس خط كا آغاز السطرح تعاد ما محاعث لا مرك التوا

خط كاعنوان كياتها

ہسم اللہ الوحمن الموحیم من محمد عبداللہ و رصولہ الی هو قل
عظیم الووم سلام علی من اتبع الهدی
اللہ تعالیٰ کے نام ہے شردع جو ہدا مہریان نہایت رقم والا ہے محد ( اللہ اللہ کے بر اللہ کے بر سے اور رسول کی طرف ہے روم کے ہوئے امہریان نہایت رقم والا ہے محد ( اللہ اللہ کہ بر سے اور رسول کی طرف ہے روم کے ہوئے اور محمولے کی کا فرق پیش پر واضح ہوجاتا ہے کہ مرزا
ان ماری کی مرد کی اور محمولہ کھے جس ان کو پڑھولو کہ مس طرف اس کی خوشاد میں
زین وا اسان کے قلا بے طاتا ہے ہم آپ کے برائے خادم و محک خوار جس امارے کی مروں پر سے وسع شفقت نہ اُٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کے وشوں کی اس طرح کی

خوشارتوايك عام مسلمان بحي نيس كرسكما جه جائيكه بزغم خويش ني \_

ملکہ برطانیہ نے اپنی تاجیوشی کی تقریب یہ بوے بوے او کوں کو بکا یا مبہت سارے صاحبان جبدودستارنے اس کی شان میں تھیدے پڑھے اور انعام وصول کیے۔حضرت پرمبرعلی شاہ علیہ الرحمة سے بھی عرض كيا كميا تو آپ نے بروے استغناہے جواب ديا:

محمر عی کی تعریف کرنے والا ملکہ برطانید کی قصیدہ خوانی نہیں کرسکتا

اورایک لفظ بھی اس کی شان میں نہ کہا۔

حضورعليه السلام كے خط كا اگلامضمون بيتها:

اسلم تسلم يؤتك الله اجوك مرتين .

اسلام قبول كرلے سلامتى يا جائے گا اور الله تخفے دو ہرا اجرعطا كرے گانہ

## عيسائيون سے ايك سوال

میرا عیسائیوں سے سوال ہے کہتم اینے نبی کی تعلیمات میں وکھا کتے ہو کہ کوئی مسلمان اگر (خدانخواستہ) ئیسائی ہوجائے تو اس کوعیسائیوں سے ڈبل اجر ملے گا'بیدین اسلام ہے کہ جس کو قبول کرنے پرمسلمان کو تو ایک اجر ملے اور عیسائی یہودی کو ڈیل اجر ملے تو پھر ہم کیول عیسائی ہو جائیں جمہیں اسلام کے دامن رحمت میں آنا جاہیے کیونکہ آج تمہارے نبی بھی اگر ہوتے تو وہ بھی دین اسلام کےمطابق ہی عمل کرتے۔

حضورعليه السلام سنے فرمايا:

والذي نفس محمد بيده .

اس ذات کی تم جس کے ہاتھ بیس میری جان ہے جس نے میراز مانہ پایا اور مجھ پر

الاكان من اصحاب النار و "ووضرور" عي ب-" (ملم جاس ١٨) للنزاا ے عیسائیو! سنواورغور ہے سنو ۔

بدونول عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے ان كا دامن تمام لوجن كا محد الفيم نام ب marfat.com

اس کے بعد خط کی عبارت میمی:

فان توليت فانما عليك اثم الاريسين ـ

''اے بادشاہ!اگرتونے اسلام قبول نہ کیا تو تیرا اپنا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا اور تیرے پیروکاروں کا بھی'' پھر بیآیت تحریقی:

قل يااهل الكتب تعالوا الى كلمة .....

ابوسفيان كہتے ہيں كه جب اتى بات موچكى دفرغ من قداة الكتاب اور بادشاه خط پڑھ کر فارغ ہوا تو بورے دربارے آ وازیں بلند ہونے لگیں۔اور ہمیں وہاں سے نكال ديا كيا البس ميں نے اينے ساتھيوں سے كہا كەجمر (صلى الله عليه وسلم) كامعامله توون بدن بڑھتا ہی جارہا ہے۔اب روم کے بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگے ہیں اوراس کے قدموں کو دھوکر پینے کی بات کررہے ہیں۔ صدیث آ کے کافی طویل ہے قصہ مخضر سے کھل کے دروازے بندکرکے برقل درباریوں سے کئے لگا یا معشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد وان يتبت ملكم فتأبعوا هذا النبي. أــــ روميو! أكر قلاح و كامياني اوراييخ ملك كى بقاحا ہے ہوتواس نبي (عليه السلام) كى بيعت كرلو۔ رومیوں نے بادشاہ کی بات سی تو انہوں نے مُرا منایا اور بگڑ سے اوراس نے حکومت بچانے کی خاطر کہا! میں تو و کھنا جاہتا تھا کہتم اینے دین یہ کتنے قائم ہو۔ اسجدوا ورضوا عند چنانچروميوں نے بادشاه كوجده كيا اوراس طرح اس سے راضي موسكے۔ ب لبها دليس عرب تحيي اوه سويها "جنهول وْهوعْرْ مِحرى تحري عرى سلطان حينان دوجهال هو مدخرى عال القدد المارية ہے جو بن سویت وا مارے چکال تور خدا کھے یا يس سوع زمل بم سوع قر هو حسن الوجه من القبر آیا جگت میں ہو کے رسول اللہ اور کھ سے بکاریے الا اللہ ور أمرو فقا الله الله الله مثل له عند البشر

معراج کی شب جو پھھ پایا 'جریل کی بھی حاجت نہ رہی شد وانف سرّ خفي و جلى فاقدأ ما قلت من المحبر تیرے در کے سواکوئی در ہی نہیں جہاں جا کے کروں فریاد اپنی فوقفت ببأبك يا سندى بمحمد حسن من النظر ردٌ عيسائيت اورعلاء ابل سنت ماضي قريب كي تيخ ميس

برصغیر میں فرنگی اقتدار کے طلوع کے ساتھ ہی عیسائی مبلغین (مشنری) کی آید کا با قاعدہ سلسلہ شروع ہوگیا۔ ایسٹ انٹریا سمپنی کے تسلط پر (۱۸۱۳ء) میں انگلتان کی یارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کی رو ہے انجمن ترقی علوم عیسائیت کے آرک بشپ کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاک و ہند میں تبلیغ عیسائیت کے لیے اپنے مبلغین بھیجے۔ چٹانجے انگلینڈ کے پادر بول کی ایک جماعت ۱۸۱۳ء میں کلکتہ پہنجی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ برطانوی حکومت جول جوں برصغیر کے وسیع علاقوں میں اپنا تسلط قائم کرتی گئ عیسائی مبلغین کی کھیپ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اس سلسلہ میں انگلتان کے مشہور مبلغین نے برصغیر میں عیسائی تبلیغ کی بنیادیں رکھیں جن میں بنری مارٹن کلاڈیس لوکا ٹین ڈاکر ڈف مسٹر جن سن پا دری جوشا مارش اور ولیم وارڈ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں 'بیالوگ 'پنی ملمی قابلیت میں شرہ آفاق تھے اور اپنی تبلیغی قابلیت کی بناء برسارے پورپ میں احترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے یتھے۔

ابتدائے کارمیں ان عیسائی علاء نے فورث ولیم کالج کلکتہ میں اساتذہ اور تلاخہہ کی حیثیت ہے انجیل کے تراجم و تفاسیر کی اشاعت کا ایک شعبہ قائم کیا اورمشر قی زبانوں میں این نظریات کی تبلیغ کرتے اور نہایت پُرامن طریقے سے عیسائی مذہب کی خوبیاں بیان كرتے ان كے منادى كرنے والے بازاروں چوراہوں اور ميلوں كے اجتماعات ميں چلے جاتے اور عوام کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کرتے۔۱۸۵۲ء میں ان عیسائی تبلیغی اداروں نے ملک میں ۱۳۴۷ء سکول قائم کر لیے جن میں ۲۵۰۴ عیسائی لڑ کے اورلڑ کیاں پاک و ہند کی علاقائی زبانوں سے واقف ہو کر عیسائی تبلیغ کے لیے تیار ہو مکتے اس کے ساتھ ہی

۱۱۲۷۔ ایسی درس کا ہیں قائم کر دی گئیں جن میں ۱۲۵ ۱۲ ۱۵ انو جوانوں کوفن مناظرہ میں تیار کر کے ملک انداز کے ملک کے ملک کے ملک کا میں بھیج و یا حملیا دوسری طرف انگریزوں کے بڑھتے ہوئے افتد ارکے ساتھ ساتھ ۲۵ پر نشک پریس قائم کردیئے سے جن میں عیسائی تبلیغی لٹریج جہب حجیب کر برصغیر کے کوشہ کوشہ میں جنبنے لگا۔

اگر بیادارے اپنے پُرامن تبلیغی کارناموں میں مصروف رہتے تو کوئی بات نہیں تھی گر ان کے فارغ انتصیل نو جوہ نوں نے مسلمان علمائے کرام اور عوام الناس کے ساتھ مناظر انداز پر عیسائیت کی برتری منوانے کے لیے جگہ جگہ بنگاہے برپا کرنے شروع کر دیے مسلمان ایک طرف سیاسی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکار اور سفاک حکم انوں کے مسلمان ایک طرف سیاسی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکار اور سفاک حکم انوں کے فلم وستم سے تنگ آچکا تھا اور دوسری طرف فدجی دل آزاری کے ساتھ ساتھ بعض در یدہ دہن عیسائی سبغین نے سرکار دوعالم نگاؤی کی شان میں بندیان کوئی شروع کر دی اس صورت حال نے علمائے اسلام کومیدان میں لاکھڑا کیا اور انہوں نے ان لوگول کو لکارنا شروع کیا۔

عيسائي حكومت كامسلمان علاء بيظلم وستم

كرام تمع حريت وطن ير بروانه وارقربان موت رب مرعلاء كا ايك طبقدايها مجى تغاجو عيسائي مبلغين كوعلى ميدان مين للكارتا اورائيس هكسب فاش وي كرناموس رسول الطفا اور عظميع اسلام كي حفاظت كرتا تقا" ان علمائ كرام من شاه عبدالعزيز محدث والوي مولانا رحمة الله كيرانوي مولانا حاجي المداد الله مهاجر كل واكثر وزير حسن مولانا آل حسن مولانا اشراف الحق مولانا احد على سبار نيوري اعلى حضرت مولانا احد رضا خان بريلوي مولانا غلام وتتكير قصوري مولانا حافظ ولى الله لا مورى خاص طور يرقابل ذكر بيل ـ ان نوگول نے عیسانی یادر بول کے خلاف علمی جہاد کیا' عیسائی مبلغین کے کتابی اور اخباری ز ہر ملے پرا پیکنڈے کاعلمی انداز میں جواب دیا۔ وہ قریہ به قریبہ کوچہ اور دُور دراز دیہات میں پنیج معرکہ آرا مناظرے عدیم المثال مباحث اور زوردار مقابلے کر کے عیسائی مبلغین کے کھو کھلے دعووٰل کے تارو پود بھیر دیتے۔انگریز حکومت نے ان علائے حق کو باغی اور غدار قرار دیا' ان پر مقدے قائم کیے جائیدادیں صبط کیں بینفوں قدسیہ جلاوطن ہوئے پس دیوار زندال یا بجولال رہے مگر یاک و ہند کی سرز مین کوعیسائی مبلغین کے منحوں اثرات سے پاک کر کے دَم لیا ان علمائے کرام کے علمی جہاد کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ جس توم نے بورے دوسوسال حکومت کی اس کے مذہب کے تبلیغی اثر ات اس کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہوتے گئے۔

## تحرمری خدمات

ان علائے کرام نے اس سلسلے میں جتنی کتا ہیں کھیں رسا لے شائع کیے مناظر سے کے مضامین چھاہے ان کے اثر ات و فوا کد لکھنے بیٹھیں تو پوری تاریخ مرتب ہوتی ہے گر ہم اس دورکوا کی طائرانہ نظر سے دیکھتے چلے جاتے ہیں تا کہ آج کا مسلمان بیا ندازہ لگا۔ سکے کہ دین حق کی حفاظت کے لیے ان کے آباؤ اجداد نے کتنا خون جگر نچھاور کیا تھا۔ سکے کہ دین حق کی حفاظت کے لیے ان کے آباؤ اجداد نے کتنا خون جگر نچھاور کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاک و ہند کے مسلمانوں کا سرفخر سے بلند ہو جاتا ہے جب وہ نشور کرتے ہیں کہ ان کے ہزرگوں نے انتہائی شکین حالات کے باوجود عظمتِ اسلام پرآئے جہ شہیں آنے دی۔

عیسائی مبلغین کی بڑھتی ہوئی قوت نے مسلمانان برصغیر پرعرصۂ حیات تک کردیا تھا۔ لارڈ میکا لے کے وائسرائے مقرر ہونے کے بعد مشنریوں کی خاص طور پر سر پری ہونے گی۔ انہیں بے بناہ مالی امدادد کے کرغریب عوام کور غیب عیسائیت دی جائے گی اور فورٹ ولیم کالج نے مغربی علوم کی اشاعت کے دروازے کھول دیے۔ لارڈ ڈلبوزی نے تو انگریزی تہذیب و تدن کو رواج دینے کے لیے با قاعدہ ایک محکمہ قائم کیا اور عیسائی نو انگریزی تہذیب و تدن کو رواج دینے کے لیے با قاعدہ ایک محکمہ قائم کیا اور عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے شلع کے تمام افسروں ادران کی بیگمات کو مالی امدادد یے کے مخم نامے جاری کردیئے۔ فوجی افسرائی رجمنوں میں اپنے ماتحت سپاہیوں کو حضرت سے محکم نامے جاری کردیئے۔ بنجاب کے اعلیٰ حکام ہنری لارنس جان لارنس رابرٹ ڈائلڈ کی تعلیمات دینے لگے۔ بنجاب کے اعلیٰ حکام ہنری لارنس جان لارنس رابرٹ ڈائلڈ میکلوڈ ہر برث ایڈورڈ اور جان تکسن نے انجیل کی تعلیم دِلوائے کے لیے پوری سرکاری مشینری وقف کردی تھی۔

لفظ نصاريٰ پرجھگڑا

علائے کرام کو اس بات پرسزائی دی جاتی تھیں کہ وہ عیسائیوں کو نصاریٰ کیوں ککھتے تھے۔لفظ نصاریٰ کی خونی واستان مولانا حالی نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔
'' بعض اصلاع میں مسلمانوں کی تحریریں ایام غدر میں بیش کی تکئیں جن میں انگریزوں کو لفظ نصاریٰ سے تعبیر کیا تھا' انگریزی حکام نے اس لفظ کو بھی بعاوت پر محمول کرتے ہوئے لکھنے والے کو مزائیں دیں۔

سرسید نے اس لیے انگریزوں کو اس غلط نہی کو دُور کرنے کے لیے ایک رسالہ «بتخفیق" کفظ نصاریٰ لکھا اور انگریزی میں چھپوا کر حکام تک پہنچایا تا کہ وہ مزید بختی نہ کریں

داڑھی کی تو بین

سرکاری اثر اندازی کا یہ عالم تھا کہ ۱۸۵۸ء میں کمانڈر انچیف سرجان نے فوجی سرکاری اثر اندازی کا یہ عالم تھا کہ ۱۸۵۸ء میں کمانڈر انچیف سرجان نے فوجی سپاہیوں کو داڑھی صاف کرنے کا آرمی آرڈر نافذکیا 'جیل میں قید ہوں کی داڑھیاں منڈوا دی جا تیں۔مولانا محرجعفر تھائیسری کی داڑھی زیردسی موٹری گئی تو انہوں نے اپنے ایک

سائقی مولانا یکی کود یک جوایی داری سے کرے ہوئے بال اُٹھا کرروتے ہوئے کہتے: " بدداڑھی مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے جوخدا کی راہ میں تعینی گئی اور کائی کٹی۔' (تواریخ عجیبہ)

''حیات جاوید'' میں سرسید نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سرکاری ملاز مین کونماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا اور ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمان لڑکوں کوعیسائی سکولوں میں داخلہ لینے کی سرکاری ترغیب دی جاتی تھی۔مولانا عبدالحق دہلوی مصنف''تفسیر حقانی'' نے تفسیر حقانی کے ص۸۸ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عیسائی مشنریوں نے قرآن پاک میں تحریف کر کے پرانے قلمی ننخے عوام سے لے کرنے ایڈیشن چھپوائے عریب اورینتیم بچوں کوعیسائی بنایا جا تا غرضیکہ عیسائیت کو مقبول اور مرغوب بنانے کے لیے ہر حرب استعال کیا جاتا.

اندری حالات علمائے اسلام نے سخت نوٹس لیا' وہ میدان عمل میں نکل آئے اور ہندوستان کے الگ الگ شہر میں ان برخود غلط باور یوں کوسرعام للکارا اور شکست فاش دی جانے لی اوران کے غلط دعوؤں کا محاسبہ کر کے ان کا تنقیدی تعاقب کیا گیا۔

## شاہ عبدالعزیز دہلوی کا عیسائیوں سے ایک مناظرہ

ہند دستان میں عیسائی مناظروں کا سلسلہ اگرچہ اکبری دور ہے شروع ہو چکا تھا اور اس دور کے مشہور مناظرے شیخ قطب الدین تھانسیری مولانا عبداللہ اور پھر شاہجہانی دور میں مولانا سعد اللہ خال نے سرکیے تھے مگر دور غلامی میں عیسائی یا دری بے لگام ہو کر ہر مبحد میں مناظرے کا چیلنج وے دیا کرتے تھے ابتدا میں علمائے کرام حکومت کے جوروستم کے سامنے ان لوگوں کو نظرانداز کر دیتے تھے مگر سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس سکوت کوتوڑا اور عیسائیوں کوللکارا جس سے دوسرے علائے کرام میں بھی جرأت پیدا ہوگئی۔شاہ عبدالعزیز دہلی کی جامع مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ایک دن آپ بہت بوے مجمع کے سامنے قرآن یاک کی تغییر بیان کر رہے تھے کہ ایک بارعب یادری نے آ کے بڑھ کرآپ کو خاطب کیا اور کہا کہ قرآن کا درس بند كرين پہلے ميرے ايك سوال كا جواب ديں مجمع ميں ايك سنا ٹا جھا گيا' يا دري برا بے

باک تھا اور اردواور فاری زبان سے واقف نظر آتا تھا اس نے آتے ہی بیشعر پڑھا:
"" کہایں بزیر زمین است او باوج ساست"

سے لگا حضرت عیسیٰ کی اوالعزمی اسی واقعہ سے طاہر ہور ہی ہے کہ وہ آسان پر ہیں اور آپ کے نبی زمر زمین مدفون ہیں۔

شاہ صاحب بجائے اس کے کہ اسے طویل علمی دلائل دے کر قائل کرتے کی الفور ایک شعر پڑھا:

مگفتمش که نه این حجت قوی باشد حباب برسر آب و همر نه دریا ست

اس کا تور مطلب ہوا کہ حضرت عیسی بمنزلہ بلبلہ آسان پر ہیں اور سر کارِ دوعالم مُلَقِظُهُ موتی کی طرح سمندر کی تہہ میں ہیں۔ بیٹی البد بیشعرسُن کر یا دری بڑا محظوظ ہوا اور آپ کی ذہانت کی دادد ہے لگا اور کہنے لگا اچھا منصل مناظرہ پھر کریں گے۔

اس واقعہ سے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی نے محسوس کیا کہ بدلوگ عقلی طور پرعلاء اور عوام کو پریشان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے اپنے درس کا دُنْ عیسائیت کے رقد اور شیعوں کے خلاف جوان دنوں مسلمان ریاستوں میں سنیوں سے اُلجے میسائیت کے رقد اور شیعوں کے خلاف جوان دنوں مسلمان ریاستوں میں سنیوں سے اُلجے رہے تھے بھیر دیا۔ آپ نے اپنے ہم عصر علائے کرام کو بھی جرائت دلائی اور مناظروں کا سلسلہ جاری ہوگیا 'کوئی دن ایسانہ تھا کہ دبلی لا ہور امرت سراور پاک و ہند کے دوسرے بوے شہروں ہیں کوئی نہ کوئی مناظرہ نہ ہوتا ہو۔

مولا نابادي كاايك دليسب مناظره

انبی دنوں مولانا ہادی نے ایک مفصل کتاب مناظرہ بنام "دونصاری" و مبر المراء کوشاری " و مبر المراء کوشاری اللہ مناظرہ بیل عیسائیت کے ان تمام اعتراضات کا جودہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف الفات و رہتے ہے علمی انداز میں جائزہ لیا محیا۔ یہ کتاب اس دور کی بوی مفید کتاب اس دور کی بوی مفید کتاب ہوئی اس ضمن میں مفید کتاب ہوئی اس ضمن میں ایک سوال کا جواب ملاحظ فرمائیں۔

ایک پادری نے کہا کہ اگر معرائ مصلی قال کوئی مان لیا جائے آئی آئی اسان میں کوئی سوراخ تو دکھائی دیتا یا آسان کا کوئی دروازہ بی ہوتا جس سے آپ گزرے تھے اس کے جواب میں انجیل کے محتوب باب ۱۱ آ بہت ۱ تا ۵ کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں پولس نی آسان پر گئے اور عیسائی دنیا کسی سوراخ یا دروازے کا مطالبہ بیس کرتی ۔ حضرت عیسیٰ دو دو تقبر میں رہ کرسوراخ کے بغیرا آسان پر کیسے سے گئے ؟

پادری نے کہا''بہت سے رسول پیدا ہوئے گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح باپ
کے بغیر کوئی پیدانہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دو ضدا کے بیٹے تھے''جوابا پوچھا گیا تو پھر حضرت
آ دم کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو باپ اور مال دونوں کے بغیر بیدا ہوئے پھر ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہ مانا جائے' آ دم کو خدا کا بیٹا مانے پرانکار ہے اور ابن آ دم پر اصرار اس طرح
مجزوشق القمر ذکو ق'نماز' روزہ غرضیکہ عیسائیوں کے تمام سوالوں کے مخضر الزامی اور عقلی
جواب اس کتاب میں جمع کردیئے تھے جن کا عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔

مولانا آل حسن نے بادری فینڈر کا تعاقب کیا

یہ مناظرہ خط و کتابت کے ڈریعے ہوا'۲۲ جولائی ۱۸۳۳ء سے شروع ہوکر ۲ فروری ایم ۱۸۳۵ء تک جاری رہا اس مناظرے میں پاوری فینڈردکوا پی شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔
( کارل کو کیب فینڈر) یہ پاوری ۱۸۰۰ء میں درہم برگ جرمنی میں پیدا ہوا' ابتدائی سے فینڈردکو فیہبی تعلیم پر لگا دیا گیا اور پاوری فریڈرک کے زیتعلیم رہا۔ ۱۸۲۰ء میں بائبل مشنری کالج میں پائج سال تک علم الہیات کا مطالعہ کرتا رہا' وہ دنیا کی مختلف زبانوں پر عبور حاصل کرتا رہا خاص کر مشرق علوم پراس کی مجری نظر رہی۔ چنا نچہ ۱۸۲۵ء میں اسے عبور حاصل کرتا رہا خاص کر مشرق علوم پراس کی مجری نظر رہی۔ چنا نچہ امولوں کی تبلیخ آرمینیا میں شوشا کے قصبہ میں آئیل کا ترجمہ کرنے کے لیے بھنجا گیا' وہ ترکی آرمینی اور فاری میں مشاق ہوگیا۔ چنا نچہ وہ ان تین زبانوں میں مسلمانوں میں میں اصولوں کی تبلیغ فاری میں مشاق ہوگیا۔ چنا نچہ وہ ان تین زبانوں میں مسلمانوں میں میں اس کی مشہور کتاب ''میزان الحق'' جرمنی زبان میں کیا گیا میں شرائع ہوئی پھراس کا ترجمہ فاری 'آگریزی' اردو' مرمئی' ترکی اور عربی زبان میں کیا گیا میں سائع ہوئی پھراس کا ترجمہ فاری 'آگریزی' اردو' مرمئی' ترکی اور عربی زبان میں کیا گیا اس کتاب نے عالم اسلام میں اضطراب کی لیر دوڑا دی ای دوران وہ بغداد' طہران' اس کتاب نے عالم اسلام میں اضطراب کی لیر دوڑا دی ای دوران وہ بغداد' طہران' میں کتاب نے عالم اسلام میں اضطراب کی لیر دوڑا دی ای دوران وہ بغداد' طہران' اس کتاب نے عالم اسلام میں اضطراب کی لیر دوڑا دی ای دوران وہ بغداد' طہران' اس کتاب نے عالم اسلام میں اضطراب کی لیر دوڑا دی ای دوران وہ بغداد' طہران' میں کتاب نے عالم اسلام

اصفہان اور کر مان پہنچا اور سیحی کٹر پچڑتھ ہم کرتا رہا' دوران سفرتبریز میں پہنچ کر اس نے ایک آ زاد خیال ایرانی ادیب سے شناسائی پیدا کرلی اور''میزان الحق'' کافصیح فاری میں ترجمہ كراليا\_١٨٣٣ء مين واليس جرمني چلا كيا\_ ١٨٣٤ء مين اين ايك دوست كرئيس كے ساتھ ہندوستان میں وارد ہوااور چرج مشنری سوسائی کی طرف ہے آگرہ میں سیحی تبلیغ پر متعین کر دیا گیا۔ آگرہ میں ایک عیسائی مبلغہ سے شادی کر کے شہر کے گنجان آباد علاقہ میں قیام پذیر ہوا' وہ آ گرہ کے گردونواح میں نکل جاتا اور عیسائیت کا پر جار کرتا رہتا۔ سب سے پہلے اس کی اس حرکت کا ایک مسلمان افسرمولانا آل حسن نے نوٹس لیا اور میزان الحق کے جواب میں''استفسار''لکھی۔لکھنو کے ایک اور عالم دین نے یا دری فینڈر كى كتاب "مفتاح الاسرار" كے جواب ميں" كشف الاستار" لكھى جس كا جواب الجواب یادری فینڈر نے "حل الاشکال" کے نام پرشائع کیا۔ان کتابوں کا منظرعام برآنا تھا کہ پادری نبینڈر کی شہرت سارے برصغیر میں تھیل گئے۔ ۱۸۴۵ء میں اس یادری نے دہلی پہنچ کر جامع مسجد د بلی میں علمائے اسلام کومناظرے کا چیلنے دیالیکن مولاتا آل حسن نے اے اپنے تحریری مناظرہ میں لاجواب کر دیا اور یا دری فینڈر آئندہ کے لیےمولا تا آل حسن کے مقابلہ میں آنے سے ہمیشہ کریز کرتار ہا۔ مولانا آل حسن کے سامنے یاوری بے حال ہو گیا تھا۔ مولا نارحمت الله كيرانوى اور يا درى فيندر

پادری فینڈر کی برحتی ہوئی جرائت کوحضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی ثم مہاجر کی نے لاکارا اور ۱۸۵۳ء میں آگرہ میں پہنچ کر مناظرہ کا اعلان کر دیا اور فینڈر کو برمرعام مقابل ہونا پڑا۔

امام المناظرين مولانا رحمت الله كيرانوى محله دربار كلال قصبه كيرانه ضلع مظفر محلم المعارت) على ربح ينظر آب كے جدام و فيخ عبدالرحمٰن كا درونى محود غرنوى كان مهام ين يس سے يتع جنبول في برصغير كواسلاى دندگى سے روشناس كيا۔ وه يانى بت على در تلك مولانا كے اسلاف بميشه برگزيده روزگار رہے اور علوم دينيه كى اشاعت على نماياں خدمات سرانجام دينے رہے۔ مولانا رحمت الله جمادى اللولى اللولى

سالات میں پیدا ہوئے ہارہ برس کی عمر میں فاری کی درسیات سے فارغ ہوگئے۔آپ شاہجہاں آباد میں مدرسہ مولوی غیاث میں مقیم رہے ان دنوں تکھنو میں مفتی سعداللہ کی تدریس کا براج جا تھا'آپ نے وہاں جا کرمسلم الثبوت اور میر زاہد پڑھی۔ درسیات میں آپ نے مولا نا احمد علی وزیر ریاست بٹیالہ حضرت مولا نا شاہ عبدالرحن چشتی (بیدوی مولا نا عبدالرحن بیں جوزبدۃ الاولیاء شاہ سلیمان تو نسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کا مزارستی نظام الدین اولیاء دبلی میں ہے) مولوی امام بخش صہبانی سے خاص طور پر تلمذ کیا اور منقولات ومعقولات میں کمل مہارت حاصل کی۔

مولانا نے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی مناظروں میں بڑا نام پیدا کیا۔ پاک وہند میں جن لوگوں نے آپ سے تلمذکیا' ان میں سے مولا نا عبدالسیع رام پوری صاحب انوار ساطعہ مولا نا شاہ ابوالخیر مولا نا نور احمد امرتسری (مرتب حواثی کمتوبات مجدد الف ٹانی) مولا نا بدرالاسلام' مولا نا احمد دین چکوائی مولا نا محمد سعید ناظم دارالعلوم حرم صولتیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں' حرم پاک میں آپ نے ایک طویل عرصہ تک حلقہ تدریس قائم رکھا جس سے ہزاروں طلبہ دنیا ہے علم میں نا مور ثابت ہوئے۔

مولانا کی زندگی کا ایک خاص وقت ردعیسائیت میں گزرا شاہ عبدالنی سجادہ نشین خانفاہ شاہ غلام علی دہلوی کی فرمائش پر ' ازالہ اوہام' کلھ کرعیسائی نظریات کا مسکت جواب دیا۔ یہ کتاب اب پاکستان میں ' بائبل ہے قرآن تک' کے نام ہے شائع ہوئی ہے۔ مولانا نے دیکھا کہ سے علاء برصغیر کو اپنی جا گیر سجھ کر اسلام کے خلاف کتا ہیں لکھ رہے ہیں اور محن دو عالم شائع پر ناروا حملے کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں تو آپ نے اس وقت کے پادری فینڈر اور پادری فرنج کو مناظرہ کے لیکارا اور کہا کہ جس کتاب ' بیل کر دی جس کتاب ' بیل کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہوئی الہامی کتاب نہیں جلکہ تبدیل کر دی گئی ہواور جس وین کی تم دعوت دیتے ہوؤہ منسوخ ہو چکا ہے۔

مناظرہ دو دن ۱۰ اور بل کی مراح کا ایر بل ۱۸۵۵ء کو گڑھ عبدا سے اکبرآباذ آگرہ میں ہوا۔

marfat.com

بزارول سامعین کی موجود کی میں مولاتا رحمت الله کیرانوی فے ان یادر یوں کو ہاتھوں ہاتھ

لیا' آپ کے معاون ڈاکٹر وزیر محمد خان صاحب جنہیں عیسائی لٹریچر پر بڑا عبور تھا' بھی آپ کے ساتھ رہے۔ بیمناظرہ پاک و ہند کے ان تاریخی اور فقیدالشال مناظروں میں سے ایک ہے جس پر دنیائے عیسائیت آج تک لرزان ہے۔

مولانانے اس مناظرے کے دوران بیٹابت کردیا کہ عیسائیوں کی موجودہ انجیل جس پر پادریوں کو ناز ہے تحریف شدہ ہے۔ (ندائے عام ۱۲۳۰) آپ نے انجیل کے مخلف نسخ پیش کیے جو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ پادری فینڈراس مناظرہ میں لاجواب ہوگیا تھا اس مناظرہ کی ایک شرط بیجی تھی کہ شکست خوردہ فریق اپنا ند ہب ترک کر دے گا گر پادری فینڈر نے روئیداد مناظرہ پر ایک کتاب ''حل الاشکال'' کے نام ہے کاسی اور ان سوالات کے جوابات دینے کی ناکام کوشش کی جواب مناظرے کے وقت شکست دلانے کا ذریعہ ہے۔

اس مناظرہ کی مفصل کیفیت وزیرالدین ابن شرف الدین نے ''الجت الشریف نی اثبات النے والتحریف' کے نام ہے کہ اور فخر المطالع شا بجہاں آبادے میں المحیوا اثبات النے والتحریف' کی ۔ ان مناظروں نے مولانا کو اتنی شہرت دی کہ انگریز آپ کے نام سے بو کھلا انھا' پا دری انہیں عیسائیت کے لیے زہر قاتل جمجھتے تھے۔ چنانچہ جنگ آزادی کے پانچ سال بعد شاملی کی تباہی کے دوران انگریزوں نے مولانا کو اوران کے ایک ساتھی جو تھانہ مون میں تھے' باخی قرار دے دیا اور آپ کے وارنٹ جاری کردیے جب مولانا کرفقارنہ ہو سکے تو انگریزی عدالت نے آپ کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلا کر آپ کی ساری جو سکے تو انگریز ڈپٹی کمشنر نے ساجوری المدان منبط کر لی۔ جائیداد کی شطمی کا فیصلہ جائے داد کی تفصیل '' تاریخ عبد سلطنت انگلافیہ' ہند کے صفحہ ۱ کا میں دیکھی جائے داد کی تفصیل '' تاریخ عبد سلطنت انگلافیہ' ہند کے صفحہ ۱ کا میں دیکھی جائے داد کی تفصیل '' تاریخ عبد سلطنت انگلافیہ' ہند کے صفحہ ۱ کا میں دیکھی جائے داد کی تفصیل ' تاریخ عبد سلطنت انگلافیہ' ہند کے صفحہ ۱ کے میں دیکھی جائے داد کی تفصیل ' تاریخ کی میں دیکھی جائے داد کی تفصیل ' تاریخ کا میں دیکھی جائے داد کی تفصیل ' تاریخ کا دیکھی جائے داد کی تفصیل ' تاریخ کی سلمانت انگلافیہ' ہند کے صفحہ ۱ کے میں دیکھی جائے کی عدم موجود کی میں دیکھی جائے داد کی تفصیل ' تاریخ کا کھیں کے میں دیکھی جائے کی عدم موجود کی میں دیکھی جائے کی داد کی تفصیل ' تاریخ کی موجود عبد سلطنت انگلافیہ' ہند کے صفحہ کی دیکھی جائے تاریخ کی دیکھی جائے کا داد کی تفصیل ' تاریخ کی دیکھی جائے کی دیکھی جائے کے داد کی تفصیل ' تاریخ کے دیا کہ کھیں دیکھی جائے کی دیکھی جائے کی دیکھی جائے کی دیکھی جائے کی دیا کہ کی دیکھی جائے کی دیکھیں جائے کی دیکھی جائے کے دیکھی جائے کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی جائے کی دیکھی ہوں کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی

رون مہد مسل اللہ اور پادری فینڈر کے مناظرہ کی تغییل رپورٹ اور سے انجیل کے موان یا رحمت اللہ اور سے انجیل کے موضوع پر دلائل جناب امداد صابری صاحب کی کتاب" فرنگیوں کے جال " میں ل سکتی موضوع پر دلائل جناب امداد صابری صاحب کی کتاب" فرنگیوں کے جال " میں ل سکتی

-02

## وأسر وزبرخال اوريا درى فينذر كامناظره

آ پاوپر پڑھ ہے ہیں کہ مولا نار جمت اللہ کیرانوی کے ایک رفیق کار جناب ڈاکٹر
وزیر خال سرجن اللہ آباد بھی تھے۔ فینڈرکی شکست کے بعد مندوستان کے سارے پاوری
دم بخو و تھے۔ ادھر ڈاکٹر وزیر خال نے مناظرہ کی روئے داد چھاپ کر ملک کے کونے
کو نے تک پہنچا دی تھی۔ اندریں حالات پاوری فینڈر نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ڈاکٹر
موصوف سے خط و کتابت شروع کر کے مناظر سے کا آغاز کر دیا۔ یہ مناظرہ کیم می می ۱۸۵۸ء
کوشر دع ہوا اور ۱۲ اگست ۱۸۵۸ء میں ختم ہوگیا اس عرصہ میں کئی خطوں کا تبادلہ ہوا جس
میں پادری فینڈر کے تحریری سوالوں کا مسکت جواب دے کراسے لا جواب کر دیا گیا۔ یہ
خطوط تر دید عیسائیت میں بہترین مواد ہیں۔

ای دوران چنداور پادری عماد الدین اور مولا تا محد عمر دہلوی ، چوہدری مولا بخش اور پادری فینڈر کے درمیان مناظرے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ رائے ہریلی ہیں ای دوران ایک مناظر ہ الطاف سے اور مولا ناسلیم الله دہلوی کے درمیان ہوا۔ شرط بیقی کہ ہارنے والا جیتنے والے کا غرب اختیار کرے گا۔ چنانچہ الطاف سے کو شکست ہوئی اور انہوں نے اعتراف کا غرب اختیار کرے گا۔ چنانچہ الطاف سے کو شکست ہوئی اور انہوں نے اعتراف شکست کے بعد مشرف باسلام ہونے کا اعلان کر دیا اس مناظر ہی کم کس رپورٹ مولا ناشرف الحق نے یا دری پیٹیرک کولاکارا

مولانا رحمت الله کے مناظرے سے عوام الناس کے حوصلے بلند ہو گئے اور علائے اسلام میں عیسائیوں کے جواب کے لیے جرائت پیدا ہوگئی۔مولانا شرف الحق ردنساری میں بڑے معردف عالم دین تھے انہوں نے پادری پیٹرک کومناظرے کے لیے لاکارا۔ مولانا شرف الحق برصغیر میں ردنساری میں بڑی شہرت کے مالک تھے آپ کے والد مولانا شرف الحق برصغیر میں ردنساری میں بڑی شہرت کے مالک تھے آپ کے والد مولانا شافظ جلال الدین کو انگریزوں نے جنگ آزادی میں باغیوں کی ایک جماعت کے مربراہ ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔مولانا شرف الحق 1867ء میں دبلی میں پیدا ہوئے۔آپ کو ابتدائی سے شاہ رحیم بخش کی روحانی صحبت ملی۔ 1877ء اینگلو بک سے شاہ رحیم بخش کی روحانی صحبت ملی۔ 1877ء اینگلو بک سے متاہ رحیم بخش کی روحانی صحبت ملی۔ 1877ء اینگلو بک سے متاہ رحیم بخش کی روحانی صحبت ملی۔ 1877ء اینگلو بک سے متاہ رحیم بخش کی روحانی صحبت ملی۔ 1877ء اینگلو بک

سکول دہلی میں داخلہ لے کرانگریزی زبان سیکھی۔ 1881ء میں مولانا الطاف حسین حالی سے فارس کی جمیل کی۔ 1883 میں فتح پور کے دینی مدرسہ سے سند حاصل کی۔ پنجاب یو نیورٹی سے فاضل فارس کیا اور پنجاب بھر میں اوّل آئے ان دنوں عیسائی اور آربیہ مناظروں کا ملک میں بڑا زورتھا' دینی مدارس کے طالب علم ان مناظروں میں بڑی دلچیسی لیتے تھے۔ چنانچہ آ یہ بھی عبرانی 'سنسکرت اور عیسائی لٹریچر کا مطالعہ کرنے لگے۔ طالب علمی کے زمانہ میں جب گھنٹہ گھر دہلی میں ایک یادری نے تشنخرانہ انداز میں کہا کہ مسلمانوں کے پیغیبر'' حبیب اللہ'' کہلاتے ہیں لیکن جب پیغیبر کے نواسے کو کر بلا میں شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں کے پنمبر خدا ہے سفارش نہ کر سکے حالانکہ حبیب کامحبوب زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ کوشاہ عبدالعزیز کا جواب ماد تھا' مجمع عام میں یا دری کومخاطب کر کے کہنے لگے''آپ بھول گئے ہیں صبیب نے سفارش کی تھی مگر خدا تعالیٰ نے فر مایا اے حبیب! (اللَّیْمَ) آپ اینے نواسے کی بات کرتے ہیں'ان لوگوں نے میرے ہیے عیسیٰ کو سولی پرچڑھا دیا تھا تو بھی میں خاموش رہا اس بات ہے مسلمان مجمع میں'' نعرہ تکبیر'' بلند ہوا اور یا دری صاحب کھسک گئے۔ آپ کی طبتے پھرتے مناظروں میں دلچیسی بردھی تو آپ کے استادمولانا حالی نے پہلے پھیل تعلیم پر یابندی کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ دینی مدارس میں علوم عربیہ کے حاصل کرنے کے لیے داخل ہو گئے عبرانی اور بونانی زبان حكيم عبدالجيد خان كے زيرعلاج ايك يہودي =، پڑھي پشتو مولانا عبدالكيم افغاني اورتركي مولا نا ابوالخیر ہے سیھی' آپ آٹھ زبانوں کے ماہر ہونے کے باوجودفن مناظر دہیں کسی ما ہر استاد کی تلاش میں تھے کہ مولا نا رجمت الله فاتح عیسائیت کا شہرہ سنا تو عازم نج بہتے الله ہوئے اور 1305 ھ میں مدرسہ صولتیہ میں واخلہ لے کرفن مناظرہ میں کمال حاصل کر لیا۔مولا نا رحمت اللہ نے آپ کوسند فراغت کے ساتھ ساتھ''ازالۃ الشکوک'''''اظہار الحق" تبرکأ عنایت کر کے رونصاریٰ کی اجازت عطا فر مائی۔

طابی امداد الله مهاجر کی سے ملاقات آپ باطنی علوم کے حصول کے لئے مکم معظمہ میں طابی امداد الله مهاجر تلی سے بیعت ہوئے اور خرقہ ظافت عاصل کر کے سلسلہ چشتیہ صابر رید ہیں اجازت حاصل گی۔

آپ نے اپی عمر میں تین حج کیے اور اس دوران اسلامی ممالک کی سیروسیاحت کر

کے ہر ملک میں عیسائی یا در یوں سے مناظر سے کیے۔ حاجی امداللہ مہا جر کمی سے مکہ مرمہ
میں مثنوی مولا نا روم سبقاً پڑھی۔

برصغیر میں واپسی پرمولانا نے ہرمیدان میں عیسائی مبلغین سے مناظرہ کیا 'چنانچہ پادری بشپ فرنج 'پادری ہوم' پادری و یکٹ 'پادری و یون پادری رائیٹ پادری رائیٹ پادری مشہور ہوئے۔ دہمبر جانسن 'پادری وٹر لی اور پادری کار لایل سے مناظر بے بردے مشہور ہوئے۔ دہمبر 1891ء میں پادری گولڈ معتمد سے حیدرا باداور 8 فروری 1813ء میں پادری ہوئے جو سے بونہ اور 8 مارچ 1894ء کو پادری رونس سے عازی پور میں وہ مناظر سے ہوئے جو یادگاراور تاریخی مناظروں میں شامل ہوتے ہیں۔

تحریف انجیل پرآپ نے کیم اپریل 1891ء میں دبلی کی جامع مسجد فتح پوری میں الرڈ بشپ ہے اے لیفر اے کا مناظرہ تو خصوصیت کا حامل ہے اس مناظرہ میں دبلی اور الطراف دبلی ہے ہزاروں مسلمان اور عیسائی جمع ہوئے مسلمانوں کے جلیل القدر علاء اور زعماء شریک مناظرہ سے اور ادھر عیسائیوں کے پاوری اور انگریز افر بھی شریک ہے۔ تین روز مناظرہ جاری رہا تحریف انجیل پر ایسے ٹھوں اور دستاویزی ثبوت دیے گئے کہ لیفر ائے نے اعتراف کیا کہ واقعی انجیل میں تحریف ہوئی ہے ان کا یہ اعتراف مناظرہ میں بھی تحریری شکل میں لے لیا گیا۔

## بادری روس سے مباحثہ

غازی پور کے مشن سکول میں 8 مارچ 1885ء میں پادری رونس کے ساتھ مولانا شرف الحق کا مناظرہ بھی تاریخی حیثیت کا حامل ہے اس مناظرے میں پادری رونس نے ابی شکست کا اعتراف کرلیا گرید کہا کہ میں مولانا کے منطقی ولائل کے سامنے شکست کھا گیا ہوں لیکن وہ حق ٹابت نہیں کر سکے۔

مولانا شرف الحق مناظرِ اسلام نے رونصاریٰ میں بڑا کام کیا' ان کی کتابیں آج marfat.com تک عیمائی مبلغین کے اعتراضات پرکاری ضرب کا کام دے رہی ہیں۔ان کی تصانیف میں سے دافع البہتان بہتر بہدار حمٰن استیصال دین عیسوی بمقابلہ دین محمدی مناظرہ غازی پور مناظرہ کا لکا مناظرہ حیدر آبادؤکن مناظرہ بوتا اور دی مناظرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔

## يا درى عما د الدين كى شرائكيزى

اسی زمانے میں جبکہ علائے اسلام عیسائی مبلغین کو بے دریے فنکست وے رہے تنظ پنجاب میں یا دری عماد الدین نے اسلام اور محسن اسلام پر نارواحملوں کا سلسلہ شروع كرويا \_عماد الدين المعروف تحكيم اللي كے والد جراغ دين ياني بت كے رہنے والے تھے اس نے عیسائیت قبول کر لی مرآ خرعمر میں عیسائیت سے تائب ہو گئے۔ پادری عمادالدین نے اپنی سرگزشت' عمادیی میں اپنے خاندان کانسبی تعلق حضرت جمال الدین قطب بإنسوى رحمة الله عليه سے ملايا ہے مكر ان كے بھائى خيرالدين كےمطابق (كوہ نور لا مور 24 جنوری 1874ء) بیتوم کے تیلی تھے اور پانی بت میں یمی کام کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اکبرآ باد میں ہوئی سکول کے ہیڈ ماسٹر مسٹر سلین فاش نے انہیں انجیل بڑھائی اور ووسرامسی لٹر بچر بھی دیا اس ابتدائی تربیت کا بدائر موا کہ عماد الدین نے 29 اپریل 1866ء میں امرتسر کے یا دری رابرٹ کلارک کے ہاتھ برعیسائی ندہب اختیار کرلیا۔وو سال تک سرکاری ملازمت میں رہ کر''خادم دین عیسوی'' کی حیثیت سے بلنے مسجیت کے ليے باہر نكائے ووشام كے وقت امرتسر كى كليوں ميں چل نكلتے 'رات كے دس بج تك مختلف لوگوں سے عیسائیت پر گفتگو کرتے " مجھ عرصہ کے بعد انہیں مغربی دارالعلوم کی طرف ہے وی وی عم الی کی و کری دی گئی مرامرتسر کے علائے اسلام اور عوام نے ان کا زور تو و دیا۔ یبی وجہ ہے کہ یاوری عماد الدین نے عیسائیت بر کما بیں لکھنے کا سلسلہ شروع کرویا اگر چدید بادری 1890 وش رای ملک عدم ہو گیا مگراس کی تحریروں نے ترجی ونیا میں ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ ویل موضوعات پر اس نے 53 کمابیں لکمیں جن میں سلخیص الاحاديث تعليمات ومكاشفات تغرطتبوري مختين الايمان عنوبت الضالين آعار قيامت

واقعات محاد الدین تغییر منی اورتغیر اعمال خاص طور پر قابل ذکر بیں۔ان کی تحریر بی اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی بہت پائی جاتی تھی ان سے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو مغیس پیٹی بلکہ ان کے عیسائی ہم عصر یا دری کر پول نے بھی ان کی تحریروں پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

"پادری ممادالدین کی تحریری ہندوستان میں ایک اور غدر برپاکریں گی۔"

اگر چدان تحریروں کوسنڈ اس سے اس کے ہم خدجب بھی نالاس تنظیم علیائے اسلام
نے اس کی کتابوں کے جواب لکھنے میں کوئی کسر اُٹھا ندر کھی اور جواب میں اتنی جان دار
کتابیں کھی گئیں جو عیسائیت کے نظریات کے تابوت میں آخری کیل ٹابت ہوئیں۔
کتابیں لکھی گئیں جو عیسائیت کے نظریات کے تابوت میں آخری کیل ٹابت ہوئیں۔
(ماہنامہ فیائے میں الاور ابریل 1971ء)

عظمت مصطفحا اورقرآن

ام فخرالدين رازى عليه الرحمة وما ارسلنك الا رحمة للعالمين كتغير من لكت بيل لما كان رحمة للعالمين لزم ان يكون افضل من كل العالمين

کہ جب حضور طَافِظ تمام جہانوں کیلئے رحمت ہیں تو لازم ہے کہ آپ طَافِظ مِن مِن الله علی محمد میں تو لازم ہے کہ آپ طَافِظ مِن مِن مِن الله علی مول۔

۔ سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا واعلیٰ ہمارا نبی

الإبلسان قومه. فرما الاسلنا من دسول الإبلسان قومه. فريس بحيجا بم في كوئى دسول محراس كى قوم كى زبان كرماته ويرسول محراس كى قوم كى زبان كرماته ويرسول مى ندير كوم كى طرف بحيجا كمالفد سيآيت دليل مياس بات پر كه برخى درسول كى ندكى قوم كى طرف بحيجا كمالفد سعة المالسف marfat.com

ارسلنا نوحا الى قومه \_ والى عاد اخاهم هودا \_ والى ثمود اخاهم صالحا \_ والى مدين اخاهم شعيبا \_ ولوطا الى قومه \_ ثم بعثنا من بعد هم موسى الى فرعون وملائه \_ و تلك حجتنا اتينا ها ابراهيم على قومه \_ حضرت يوس عليه السلام كے لئے فرمایا گیاوار صلنه الى مائة الف او يزيدون \_

عیسی علیہ السلام کیلئے فرمایاورسولا الی بنی اسرائیل حدیث شریف میں ہے کان النبی ببعث الی قومه خاصة - ہر نی خاص خاص قوم کی طرف معبوث ہوا۔ دوسری حدیث میں ہے کان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ببعث الی قریة لا یعدو ها۔ بعض نی صرف ایک ایک گاؤل کی طرف بھیجے گئے۔

الغرض: ہرنی درسول خاص قوم خاص علاقے کی طرف اس قوم کی زبان دے کر مبعوث ہوالیکن جب حضور بڑ ہڑ کی بعثت کا ذکر آیا تو فر مایا قسل بسا ایسا الناس انی رسول الملہ المبکم جمیعا ۔ و ما ارسلنگ الا کافۃ للناس بشیرا و فلایوا - اللہ تعالی ساری کا نئات کا رب اور اس کامجوب ساری کا نئات کا رسول ۔ وہ نسل انسانیت کا رب بیشل انسانیت کا جوتے ہوئے دوسرارب مانے نسل انسانی سے وہ بھی نہیں اور جو اس کے ہوتے ہوئے دوسرارب مانے نسل انسانی سے وہ بھی نہیں۔

چونکہ ہرنی اپنی قوم کی زبان دیگر بھیجا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام سارے جہانوں کے

ائے تشریف لائے اس لئے آپ ہر زبان جانتے اور بیھتے ہیں چڑیوں کی فریاد بھی سنتے ہیں ائے تشریف لائے اس لئے آپ ہر زبان جانتے اور بیھتے ہیں کو ایس کے جانوروں کی بھی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

اونوں کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں جنگل کے جانوروں کی بھی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

اونوں کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں جنگل کے جانوروں کی بھی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

خرآن یاک ہیں ہرنی کو نام لے بیکارا گیا۔

یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا . یا نوح اهبط . یداؤد انا جعلنك خلیفة فی الارض . یا بحیی خذالکتاب بقوة . یموسی ریبی یهال تک کرنیول ک بار بارش و معلیداللام کویمی تام لے کر پکارایا ادم اسکن محر پورے قرآن ش ایک بار بمی حضور تائی کونام لے کری طب ندفر مایا گیا بلکدالقابات سے یا ایها الموسول . یا ایها المومل . یا ایها المومل . یا ایها المومل . یا ایها المحدثور

یا ادھ است با پدر انبیاء خطاب

السنب خطاب محماست

عقل مندتو مجھ جائے گا کہ جن کونام لے کر بلایا جارہا ہے ان کی اور شان ہے اور
جس کواتنے اتنے پیارے القابات سے یاد کیا جارہا ہے اس کی شان کچھاور ہے۔

آ فآب 'ماہتاب حسین کلی تیرے حسن و جمال توں وار دیواں
جو بن لیلۃ القدر دی شان والا تیری زلف دے وال توں وار دیواں
دارا اتے سکندر نو شیرواں توں تیرے حبثی بلال توں وار دیواں
صابر سارے سردار زمانیاں دے اک زہرا دے لئل توں وار دیواں
صابر سارے سردار زمانیاں دے اک زہرا دے لئل توں وار دیواں

حضرت الوجريره بخاتئ سے روایت ہے ماحلف الله بعیوة الابعیوة محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مالله تعالیٰ الله تعالیٰ ا

ے ہر کس فتم بدانچہ عزیز است می خورند سوگند رب کردگار بنام محد است (مَنْظَمُ)

حضور کی طرف سے اللہ نے جواب دیا

حضرت انبیاء کرام اوردس عظام کے بارے میں فرمایا گیا مایا ہتھ من دسول الا کانوانه یستهزون - ہرنی کااس کی قوم نے نداق اڑایا گر ہرنی نے اپنی قوم کواس کے نداق کا خود جواب دیا۔

هودعليه السلام كوقوم ئے كہا: انسا كنوك في مسفاهة و انا لنظنك من الكذبين ـ آپ تو بے وقوف اور جھوئے ہيں۔ (نعوذ باللہ) marfat.com آپ نے جواب میں فرمایالیسس بسی مسف ولکنی رسول من رب العدالمین رسول مول ۔ توح علیہ العدالمین ۔ میں بے وقوف تو نہیں ہول بلکہ اللہ رب العالمین کا رسول ہول ۔ توح علیہ السلام کو قوم نے کہاانا لنواك فی صلل مبین ۔ ہم آپ کو کھلی گراہی میں و کھتے ہیں۔ آپ نے جوابا فرمایالیس بی صللة ولکنی رسول من رب العالمین ۔ میں محمراہ تو نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں۔

اس طرح سورہ اعراف شعرار اور دیگر کئی مقامات پر مختلف اغیاء کرام علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا یا تو ہر نبی نے اپنی قوم کوخود جواب دیا۔ لیکن جب ہمارے آتا کی باری آئی تو اعتراض کا فروں نے کئے اور جواب خدا

نے دیتے۔

ینام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے تنگینے جڑے ہیں منقدی بن کے بیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں منقدی بن کے بیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں حصور منافقا کی کو کفار نے جھٹلایا تو خدانے فرمایا ذرنسی والسم کلابین سمجھے چھوڑ میں جانوں اور بیرجا نمیں سبحان اللہ انداز ملاحظہ سیجئے۔

### اور کس شان سے جواب دیا

کافروں نے کہالست موسلا۔ آپ رسول ہیں۔ خدانے شم ارشادفر ما کرجواب دبایات والقران العکیم انٹ لمن الموسلین۔ اے بیری ساری مخلوق کے سروار مجھے حکمت والے قرآن کی شم ہے آپ تو یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ مروار مجھے حکمت والے قرآن کی شم ہے آپ تو یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ مرائے کہانٹ لمجنون ۔ خدانے شم اٹھا کرجواب دیا تن والقلم وما میں سے کہانٹ لمجنون ۔ خدانے شم اٹھا کرجواب دیا تن والقلم وما

یسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون قلم اوراس كے لکھے ہوئے كائم ہے آپ

اپنے رب كا تحت كا صدقة مجنول تو نہيں ہيں اور پھريد كہنے والے كئى عيب بيان فرماكر

آخر ميں عنسل بسعد ذلك ذنيم (حرامی) و يكليم كرديا اوراس في جب كھر جاكر
تقيد لق كي تو ايباني لكانا۔

o ايولېب نے كہاتسالك يا مسحمد الهذا جمعتنا۔اے محدة بالك بو (تيرا

ہاتھ اور نے) تو نے اس کے جمیں اکھا کیا ہے۔ خدائے فرمایاتہ سندا ایسی لهب و تسبب ۔ (میرے محبوب کا نورانی و کورا کورا چکدار ہاتھ کیوں نوٹے ارے بربخت) ایولہب تیرے دونوں ہاتھ نوٹ و ایکس اور تو تیاہ ہو۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔

وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . واليل المواد به شعو رسول

(امامرازی)

یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ہم نے تو تہہیں تب نہ چھوڑا تھا جب سب نے چھوڑ دیا تھا جب سب نے چھوڑ دیا تھا تر ارب اب مجھے کیوں چھوڑ ہے گا۔ تیرا ذکر بند کرنے والے خود بند ہو جا کیں گے اور تیری ہرآنے والی کھڑی کہل سے بہتر ہوگی۔

رونقت را روز افزول کنم نام تو برنقره وبرزر زنم

رئيس المتافقين نے كہالنسخوجن الاعز منها الاذل الله تعالى نے فرمايا العزة لله ولرسول وللمومنين مارى عزتيس الله كے لئے الله كرسول اورسول كے فلاموں كيلئے ہيں۔

ہمارا بیعقیدہ ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذاکقہ پانا ہے اور ہر بتنفس نے آخر کار اس وار فائی ہے وار ہر بتنفس نے آخر کار اس وار فائی ہے ماتھ بھی پورا ہوا اور آپ پر اس وار فائی سے جاتا ہے۔ بیدوعدہ اللی نبی اکرم کا فیا ہے ساتھ بھی پورا ہوا اور آپ پر موت آئی اور ایک لیے کی موت آئی اور ایک لیے کی موت کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو ایس یا کیزہ زندگی عطافر مائی

کے جس کی اطافتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور بیعقیدہ حضرت ابو برصدیق جائز کے اس بیان ہے ہمیں ملا ہے کہ جوانہوں نے حضور اللہ کی وفات پر دیا ہے۔ امسا الموت قالتی کتب الله علیك فقد متھا (بخاری ۱۲۳ کی) لیکن وہ موت جواللہ تعالی فقد متھا فار بخاری ۱۲۳ کی اللہ علیك میت و انھم میتون کل من علیها فان) وہ تو آ چی ۔ بابی انت یا نبی الله لا یجمع الله علیك موتتین ۔ میرا باپ آ پ پر فرا اے اللہ کے نی اللہ تعالی آ پ پر دوموتیں جمع نفر مائے گا۔ یعنی ایک لحم بھر کی موت کے بعد حیات ہی حیات ہے۔

جولوگ اس عقیدہ کے بارے میں ہم پراعتراض کرتے ہیں آئیں اپنے گھر کی بھی خبر لینی چاہئے کہ دہ تو ہم ہے بھی چار قدم آگے بوصف کی کوشش میں ہیں۔ چنانچہ نانوتو ی صاحب نے یہ کھے کر کہ '' حضور تاہیم کی موت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جسے جلتے چراغ پر انکہ کھی کے کہ کے بیلے پر دہ رکھ دو کہ اس کی روشنی باہر نہ آسکے اور چراغ گل بھی نہ ہواور پھر پر دہ اٹھالو تو چراغ دیسے کا ویسے ہی جل رہائے ہیں ہے ان کی عبارت کا خلاصہ ہے جو آب حیات میں ہی کیا اس سے کل نفس ذائقۃ المو مت کا انکار لازم ہیں آیا؟ اور کیا یہ موت ہے یا سکتہ؟ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا می من عدمل صالحا من ذکو او انشی و ھو اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا می من عدمل صالحا من ذکو او انشی و ھو اس کو پاکیزہ زندگی عطافرما کی ہے ذربار پو چے ماہ فرما کی ہے اور اس کی پاکیزگی کا اندازہ کرتا ہے تو کسی بھی دلی اللہ زندگی کی عظمتوں کو کون مجھ سکتا ہے اور اس کی پاکیزگی کا اندازہ کرتا ہے تو کسی بھی دلی اللہ کے دربار پر چلے جاد اور دیکھوکہ ونیا میں لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چو متے تھے اور قبر میں جانے کے بعد قبر کے پھروں کو بوسے دیئے جارہے ہیں اور سار از ماندان کی قبر پر حاضری دریا ہے۔

اگرکوئی یہ کے کہ مرنے کے بعد برزخی زندگی تو کافرکوبھی ملتی ہے تو پھر مسلمان اور کافرکوبھی ملتی ہے تو پھر مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر بھی زندہ ہے گر جوتے کھانے عذاب یانے کیلئے اور ایمان والا زندہ ہے جزا و نعمت وانعامات سے لطف

اندوز ہونے کیلئے۔ کیا دنیا میں ایک بھائی کی سزا پانے والے بحرم اور بادشاہ کی زندگی میں کوئی فرق نبیں ہے؟ قرآئی آیات سے استدلال

ارشاد باری تعالی ہو للا محوۃ حیولات من الاولی۔اے حبیب آپ کیلئے ہم آنے والی گھڑی کہا گھڑی کے مسئلہ کا استنباط یوں ہوسکتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ کے عظم سے روح مصطفیٰ بازین کے مسئلہ کا استنباط یوں ہوسکتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ کے عظم سے روح مصطفیٰ کو کہاں رکھا جائے تو عرش معلیٰ اور اعلیٰ آنے انوں کی طرف پرواز کی کہ اب روح مصطفیٰ کو کہاں رکھا جائے تو عرش معلیٰ اور اعلیٰ علیمین بھی روح مصطفیٰ کے شایان شان نظر نہ آیا کیوں کہ حضور کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی روح مصطفیٰ سے افضل ہے تو جسم کی شان کیا ہوگی تو تھم ہوا کہ روح مصطفیٰ کے ایک میں جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی مقام نہیں لہذا و جس پر لوٹا دو۔

اور پھرروح زعرگی کیلئے ضروری پھی نہیں کیونکہ بیروح خدا میں کہاں ہے گروہ حی
قبوم ہے شہیدوں میں کہاں ہے گرب ل احیآ ہ ولئکن لا تشعرون ہم سوتے ہیں تو
روح پرواز کرتی رہتی ہے۔ جن کئرول کوحضور نے کلمہ پڑھایا تھا ان میں بغیرروح کے
زندگی کی طرح آگئی۔ فیا حیاب الارض بعد موتھا۔ کیاز مین میں روح ڈالی جاتی
ہے جس سے وہ زندہ ہوتی ہے؟

اور پھرمعرائ کی رات حضور من اللہ کے سیندالڈی ہے آپ کا قلب منور نکال لیا گیا مگر آپ دیکھ بھی رہے تھے اور س بھی رہے تھے تو جب دل نکلنے سے زندگی برقر اررہ سمتی ہے تو روح کے نکلنے سے بھی زندگی برقر اررہ سکتی ہے۔

حضور فرماتے ہیں جب کوئی میراامتی مجھ پردرود وسلام پر ختا ہے الار د المالت و بیا درود وسلام پر ختا ہے الار د المالت و بیا ہوا ب و بتا ہوا ہ و بتا ہوا ہوا ہ بتا ہوں ۔ بتا دو کہ وہ کون ساوفت یا لمحہ ہے کہ جس میں حضور کا کوئی نہ کوئی امتی آپ پر سلام مہر سر ہزار شام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے دالے اور صلو قو دسلام پڑھنے والے فرشتوں کوکس کھاتے میں ڈالو گے۔

انورشاہ کشمیری فیض الباری کے تیسرے پارے میں لکھتے ہیں کہ نی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور شاہ افراتے ہیں۔ زندہ ہیں اور جرسال جج ادا فرماتے ہیں۔

اسی میدان جنگ میں کافر مرے تو مردہ اور مسلمان مرے تو شہید وزندہ۔ کیوں؟
اس لئے کداس نے حضور کا ایکا کا کلمہ پڑھ کرائی جان رب کے حوالے کی ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھ کرائی جان رب کے حوالے کی ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھ کراس کو ہمیشہ کی زندگی لگی ہے اس کلمے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اور اس نے تو خالی جان اللہ کے حوالے کی ہے اور حضور کی تو ہرشی ہی رب کے حوالے ہے ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین۔

\_ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مری چیشم عالم سے حصیب جانے والے

صحیح احادیث میں ہے حضور تا اُلی کے قضائے حاجت کے لئے پھروں کو بلایا تو دہ اُلی پر تیرتا ہوا آپ کے قدموں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر کو اشارہ کیا تو دہ پائی پر تیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا اور ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کی گواہی بھی دے رہا تھا تو جو نبی پھر کو بغیر پاؤں کے چلاسکتا ہے۔ بغیر آ تھوں کے دکھا سکتا ہے بغیر زبان کے بلاسکتا ہے بغیر تقل کے سمجھا سکتا ہے وہ خود بغیر روح کے بھی زندہ وتا بندہ روسکتا ہے۔

حضرت قاضی عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں العدد ان کامعنی ہے وحداتك اب محبوب مجھے تیری زندگی کی متم ہے اورتم اس میں محبوب مجھے تیری زندگی کی متم ہے یعنی خدا تو حیات النبی کی متم یا دفر مائے اورتم اس میں جھڑ اکر و؟ یہ بین تفاوت از کیا تا بہ کیا

ايك سوال اوراس كاجواب

اگرکوئی سوال کرے کہ حضورا گرزندہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیے تو جواب ہیہ کہ زندہ ہونے کیلئے دکھائی دینا ضروری ہی نہیں۔ ہرایک کی روح زندہ ہے گرنظر نہیں آتی کوئی کہ سکتا ہے کہ میرا چلنا پھر نامیری روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے تو پھر اسلام کا اب تک زندہ رہنا اذان کی گونے 'قرآن کی تلاوتیں قرآن والے آتا کی زندگی پر دلائے کیوں نہیں کرتیں درفت کے ہے 'پیول اور پھل اگر درفت کی جڑکی زندگی ب

دلیس بی تواسلام کی می ولیول کی بهار علاء کا ثمر بمارے آقا علیہ السلام کی حیات مہارکہ پرولالت تامہ ہے۔

لا فرق بين موته وحياته صلى الله تعالى عليه وسلم في مشاهداته في امته ومعرفته باحوالهم ونياتهم و عزائمهم و خواطرهم وذلك عنده جلى لاخفاء به

( قال اين الحاج في الدخل ص ٢٥١ مطبوعه بيروسة )

(ابن الحاق نے مرفل علی فرمایا) کدآپ کافتا کی موت و حیات میں امت کے احوال و نیات و عزائم و کیفیات قلوب کی معرفت و مشاہد و کے سلسلہ میں کوئی فرق نہیں تب محل سب معلوم تھا اب بھی سب معلوم ہے اور اس میں کوئی شکی آپ پر مخلی نہیں ہے۔ محل سب معلوم تھا اب بھی سب معلوم ہے اور اس میں کوئی شکی آپ پر مخلی نہیں ہے۔ مرب خبر جانے ہیں سب معلوم ہے مرب خبر جانے ہیں سب معلوم ہے مرب خبر جانے ہیں

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حى بجسده وروحه ويتصرف ويسير فى اقطار السموات والارض وهو بهيئة التى كان عليها قبل وفاته ولم يتبدل منه شيئا \_ (ايكمارفكاول)

حضور مُنْ الله جمم وروح کے ساتھ وزندہ ہیں۔ تعرف فرماتے اور زمین وآسان میں ہرجگہ آتے جاتے ہیں اور کی والت سے پہلے والی تمام صفات کے حامل ہیں اور کہر بھی تبدیلی منات کے حامل ہیں اور کہر بھی تبدیلی نہیں آئی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

محر اليي كه فظ "آني " ہے مثل سابق وبي جسماني ہے جسم پر تور بھي روحاني ہے ان کے اجمام كي كب ٹانى ہے روح ہي نوراني ہے روح ہے پاك ہے نوراني ہے اس كا ترك ہے جو قاني ہے صدق وعدہ كي قضا ماني ہے صدق وعدہ كي قضا ماني ہے صدق وعدہ كي قضا ماني ہے

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے پھرای آن کے بعدان کی حیات روح تو سب کی ہے ذیرہ ان کا اوروں تو سب کی ہوگئی لطیف اوروں کی روح ہوگئی لطیف پاؤل جس خاک پیرکھ دیں وہ بھی اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح سید جبی این کو رضا سید جبی حیاں کو رضا

ہائی کورٹ کا قانون صرف انہی مقدمات پراٹر انداز ہوگا جو قانون بنے کے بعد معرض وجود میں آئیں گے۔ اس طرح موت کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہوا جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بیدا فرمایا گیا تو جو بیفرمائے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس پرموت کا تھم اس طرح کا نہیں لگ سکتا جس طرح کا تم ایپ اور پائی ہے درمیان تھے اس پرموت کا تھم اس طرح کا نہیں لگ سکتا جس طرح کا تم ایپ اور پائی ہے درمیان کے درمیان کے درمیان کے جو۔ کیونکہ حضور کے قدموں سے بچی وابستگی ہی تو ایمان کی جان اور ذندگی کی بہیان ہے۔

اس کوار باب محبت ہے کروں میں کیون شار آپ کی زلفوں ہے جس کا سلسلہ ملتانہیں

الحمد لله العزيز الجبار والصلوة والسلام على عباده الخيار سيما سيد المرسلين احمد ن المختار صلى الله تعالى عليه وعلى اله الاطهار وصحبه الابرار رضوان الله تعالى عليهم الى يوم القرار .

## (14)

# فيضان اولياءكرام عليهم الرجمة

الحمد لله الذي خلق الارض والسماء وفضل على جميع النخلق الانبياء ورفع درجات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيد الانبياء والصلوة والسلام على امام الرسل وخاتم الانبياء وعلى سائر الانبياء وعلى صحابته واله وعلى العلماء والصلحاء والاتقياء

اما بعد!

قاعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم .
الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم . (سورة يوس) كن لو بشك الله ذلك هو الفوز العظيم . (اولياء الله وه بين) بن لو بشك الله كوليول بركوئي خوف بهندكوئي فم (اولياء الله وه بين) جوايما ثدار اور بربيزگار بين ائمي كيليخ خوشخرى به ونيا اور آخرت كي زئدگي مين الله تعالى كي با تين بدتي بين بردى كاميا بي به مون اولياء الله كي مونت كي روثن اولياء الله كي مون بين بردى كاميا بي به الله وسنت كي روثن اولياء الله كي عظمت وشان ضمي طور براس سي تبل كي مواقع برقرآن وسنت كي روثن مين آب برده يكي بين اس موضوع كوليده سه بيان كرن كي اس لي ضرورت محسوس

کی کئی کہ بعض دشمنان اولیاء بے دھ کئے ہوئے بھی ذبان خداکی شان میں گستا نی کرتے ہوئے بھی ذرا خیال نہیں کرتے کہ ہم کن کے بارے میں زبان طعن دراز کررہے ہیں۔ وہ جن کی عظمتیں خدانے جابجا قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور وہ جن کی شانمیں محبوب خدانے بیان فرمائی ہیں۔ بھلا ان پر کیچڑ اجھال کر جمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چندارشادات پر ہی اکتفا کروں گا۔ وما تو فیقی الا باللّٰہ۔

مدیث کی روشی می<u>ں</u>

حضرت عبدالله بن عمر فی است روایت ہے کہ میں نے ایک دن حضور می آئی کو خانہ کعبرکا طواف کرتے ہوئے کہ عبد کا طواف کرتے ہوئے کعبرکو کا طب کر کے بیارشاوفر ماتے سنا: والندی نفسس محمد بیدہ لحومة المؤمن اعظم عندالله حرمة منك (ابن ابر ۱۲۰۰) فتم ہے اس ذات كى جس كے ہاتھ میں میرى جان ہے اللہ تعالی كے ہاں ایک

فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے القد تعالی کے ہا<sup>ں ہیں</sup> مومن کی عزت (اے کعبہ) مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔

اس صدیث کو ایک دوسری حدیث سے ملایئے جو کہ مشکلوۃ صابے پر حضرت سائب ڈاٹنڈ سے مروی ہے۔

لقومہ حین فوغ لا یصلی لکم ایک فخص ایک قوم کی امامت کیا کرتا تھا پس اس نے تبلہ کی طرف رخ کر سے تھوکا جبکہ حضور مزائظ و کچے رہے ہتے۔ آپ نے قوم کوٹمازے فارخ مونے کے بعد فرمایا (آئندہ) میض تہہیں نماز نہ پڑھایا کرے۔

ے حب درویٹاں کلید جنت است دیمن ایٹال سزائے لعنت است

تفصیل میں جائے بغیرعرض کرتا ہوں کہ جب بھی کمی ولی اللہ کی کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے تو یارلوگوں کے تن بدن میں آگ گگ جاتی ہے اور مجمب کہا جائے کہ کیا قرآن میں کرامات کا تذکرہ نہیں ہے؟ (حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیما کے پاس بے موسے پھل آ نا عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے سلسلہ میں مجبور کے خشک ہے پر مجبوروں کا اگنا اور پانی کا چشمہ جاری ہو جانا۔ اصحاب کہف کے واقعہ میں کرامات کا ظہور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیا کا آئی جھیئے سے پہلے اتنا وزنی تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیا کا آئی جھیئے سے پہلے اتنا وزنی تخت اتن دور سے لے آنا) اور کیا سے احادیث میں کرامات کا وجود نہیں ہے؟ اور مشکل ق شریف میں کرامات کا وجود نہیں ہے؟ اور مشکل ق شریف میں کرامات صحابہ ٹوئی کا باب نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ولی اور کرامات سے میں کرامات صحابہ ٹوئی کا باب نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ولی اور کرامات سے میں کرامات صحابہ ٹوئی کا باب نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ولی اور کرامات سے اسے خوفر دہ کیوں ہیں؟ لہٰذا تم النے ہوجاؤیا سید ھے رہوہم تو

ردم میں جب تک دم ہے ذکران کا ساتے جا کیں کے

ولى الله كامقام ومرتبه

حضرت بابا فرید الدین آنج شکر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ درویش کے ستر ہزار مقام ہیں۔ جب تک وہ ان میں سے نہ گزرے اور ہر مقام سے بہر و وافر حاصل نہ کرے اسے درویش نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ کا نات کے بھی ستر ہزار عالم ہیں جب تک درویش نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ کا نات کے بھی ستر ہزار عالم ہیں کہا سکتا وہ درویش ان میں سے ہر عالم سے واقفیت حاصل نہ کر سکے درویش نہیں کہا سکتا وہ "درپیش" کہلائے جانے کا ستحق ہے۔ یعنی شکم پروری کیلئے لبادہ دردیش اور ھا ہوا ہے۔ درویش کوان مقامت میں ہر جگہ خوف و رجا کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر مقام پر آزمائش ہو۔ اگر وہ درویش کوان مقامت میں ہر جگہ خوف و رجا کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر مقام پر آزمائش ہو۔ اگر وہ ایک جوم اس پر تازل ہوتا ہے تا کہ درویش کے استقلال واستحکام کی آزمائش ہو۔ اگر وہ ذرہ برابر حداستقامت سے تجاوز کر بیٹھے تو وہ مقام اس سے لیا جا تا ہے اور استقال کا مظاہرہ کرتا ہے اور ان اہلاؤں پر خوش ہوتا دیا جا سے اگر در عالم بالا کی ترتی ہوتی ہوتی ہو اور اس کا کام اٹھارہ ہزار دنیاؤں میں سے گزر کر عالم بالا کی

طرف راہ پیا ہو جاتا ہے۔ پس اس قتم کے انسان کو اہل سلوک کے ہاں درویش کہتے ہیں۔ ان ستر ہزار مقامات میں سے جب درویش مقام اولین سے گزرتا ہے اپ آپ کو عرش عظیم کے گرد کھڑا دیکھتا ہے۔ عرش کے کمینوں کی معیت میں نماز ہنجگانہ اوا کرتا ہے۔ جب واپس اپنی دنیا میں آتا ہے تو اس کا حال یہ جب لوثنا ہے تو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ جب واپس اپنی دنیا میں آتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ تمام کا خات کو اپنی دوانگیوں کے درمیان مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ حال تو پہلے مقام کا ہے۔ گر جب درویش ستر ہزار مقامات کو طے کر لیتا ہے تو اس کا حال وہم ونہم انسانی کا ہے۔ گر جب درویش ستر ہزار مقامات کو طے کر لیتا ہے تو اس کا حال وہم ونہم انسانی اور یہی مقام بندہ ومولا کے درمیان ایک راز ہے جس راز کوکوئی اور نہیں جان سکتا۔ شخ اور یہی مقام بندہ ومولا کے درمیان ایک راز ہے جس راز کوکوئی اور نہیں جان سکتا۔ شخ الاسلام نے یہ فرمایا 'نعرہ مارا اور یہ مثنوی ارشاد فرمائی:

مثننوى

چو درولیش را کار بالا کشید بیک لحظ سردر ثریا کشید چنال غرق گردد بدریائے عشق کہ یک دم سراز عشق بالا کشید جب درولیش کے احوال ترتی پذیر ہوئے تو ایک لحظہ میں اس کا مقام ثریا ہے بلند تر ہوگیا۔ پھر ایک لحظہ کیلئے سردریا ئے عشق سے بلند کیا اور واپس اس کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ (اسرارالاولیاء)

#### جادر چرهانا

کہا جاتا ہے کہ ولیوں کی قبر پر چاور کیوں چڑھاتے ہوکیاان کوسروی گئی ہے؟

اس کا ایک جواب تو تمہارے انداز میں سے کہ جب تمہارا کوئی مرجائے اور موسم بھی گرمی کا ہوتو قبر میں جاتے ہی دوزخ کی طرف ہے کھڑکی کھل جاتی ہے تو تم شایداس کئے چاور نہیں چڑھاتے کہ پہلے کیا گرمی کم ہے کہ ہم او پر چاور یں بھی چڑھادیں۔
لئے چاور نہیں چڑھاتے کہ پہلے کیا گرمی کم ہے کہ ہم او پر چاور یں بھی چڑھادیں۔
دوسرا جواب سے ہے کہ قرآن اور کھبہ پرغلاف کیوں چڑھا ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ اس تو ان میں قرآن کی فوری پہچان ہے ہے کہ جس پرغلاف چڑھا ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ اس

دوسری کتابوں ہے متازر ہے اور کوئی بغیروضو کے اس کو ہاتھ نہ لگا بیٹے؟ اور کعب نے بھی چونکہ دوسر ہے گھروں کے ساتھ رہتا ہے لہذا اس پر بھی غلاف چڑھا دیا تا کہ کوئی اس کو عام گھروں کی طرح نہ بچھ بیٹھے اور ولی اللہ نے بھی چونکہ دوسر ہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے لہٰذا اس کی قبر پر چادر چڑھا دی گنبدینا دیا تا کہ عانم لوگوں سے متازر ہے۔ بیصرف ہمارے فاکدہ کیلئے ہے ورندان کی عظمت جا دریا غلاف چڑھانے ہے زیادہ نہیں ہوجاتی ' ہمارا فاکدہ اس بیس بیہ ہے کہ قرآن کو عام کتاب کعبہ کو عام مکان اور ولی اللہ کو عام آدمی ہمارا فاکدہ اس بیس بیہ ہے کہ قرآن کو عام کتاب کعبہ کو عام مکان اور ولی اللہ کو عام آدمی سے ہم کر کہیں ان کی تو بین کر کے ابنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھیں۔ کعبہ کی عزت وہ ہی کر ہے گا جو ایما ندار ہوگا' قرآن کو دہیں چھوٹے گا جو پاک ہوگا اور ولی اللہ کے دربار پر وہی جائے گا اور شربا

کونکہ الایمان کلہ ادب۔ ایمان سرایا ادب بن جانے کا تام ہے۔ خالی قرآن پڑھنے والا اگرموس ہوتا تو بضل به کٹیر اندفر مایا جاتا۔ خالی مجد بنانا اگر جنتی ہونے کی علامت ہوتی تو مجد ضرار بھی تو کسی نے بنائی تھی خالی کلمہ پڑھنا اگر ایمان ہوتا تو اذا جاء ک المنافقون قالوا نشھدانك لرمول الله۔ والوں كومنافق كيوں كہا گيا؟

ہاتھ کی حرکت جان نہیں گر علامت ہے کہ اس جسم میں جان ہے ویکنا جان نہیں گر علامت اور علامت جان ہے گئے مناز قرآن ایمان نہیں علامات ایمان ضرور ہیں۔ گر علامت اور خاصہ میں پھر فرق ہے کہ اذان علامت ہے اس بات کی کہ یہاں جماعت ہوگی گر بچ کے کان میں اذان ہوتی ہے کیکن جماعت نہیں۔ جنازے میں جماعت ہوئی ہے گر اذان نہیں۔ مند ہوتا اسم کی علامت ہے فاصر نہیں اس لے نعل بھی مند ہوسکتا ہے اور فاصد کیا نہیں۔ مند ہوتا اسم کی علامت ہے فاصر نہیں اس لے نعل بھی مند ہوسکتا ہے اور فاصد کیا ہمایہ وجسد فیسے و الا یہ وجد فی غیرہ جو صرف اس میں پایا جائے غیر میں نہیا جائے۔ تو ایمان کا فاصد اگر کوئی ہے تو وہ اہل اللہ کی عجت ہے کیونکہ ایما ندار اللہ والوں کی کہی طرح تو ہیں نہیں کرے گا۔

اولیاءاللہ کے مزارات پر حاضری دینا باعث سعادت ہے کیونکہ جب اللہ کی رحمت

کا پھھا چاتا ہے تو چاتا صرف ولی اللہ کے لئے ہے لیکن جو پاس بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی حصال جاتا ہے۔

لاتسقہ علی قبرہ میں جس کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔اس کے لئے
لاتسل علی احد کا علم بھی ہے بینی اس کی قبر پر کھڑا ہونا منع ہے جس کی نماز جنازہ
پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بابر کت جگہ پر قبر کی خواہش کرنا حضرت موک علیہ السلام کا
عقیدہ ہے۔ (بخاری جاس ۱۵۸)

## بز گول کی محنت

حضرت بابا فريدالدين منتنج شكرعليه الرحمة فرمات بين كهايك دفعه ميس بغدادشريف ک طرف سفر کرر ہاتھا۔ د جلہ کے کنارے پیش نے بزرگان دین میں سے ایک کو پانی کی سطح پرمصلی بچھائے نماز ادا کرتے دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سجدے میں سر رکھااور مناجات شروع کی۔اے اللہ! خضر علیہ السلام گناہ کبیرہ کا ارتکاب کررہے ہیں انبیں تو بہ کی تو فیق عطا فرما۔ اس دوران حضرت خواجہ خصر علیہ السلام فمودار ہوئے۔ اور یو جھااے بزرگ میں نے کس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ جھے بتلا تا کہ میں اس سے توبہ کروں۔ بزرگ نے فرمایا۔اے خصر او نے جنگل میں ایک درخت نگایا ہے اور اس کے سابی میں آ رام کرتا ہے اور دعویٰ بیرکرتا ہے کہ میں مخلوق خدا کی رہنمائی ورتھیری کرتا ہوں۔حضرت خضرعلیہ السلام نے فورا توبہ و استغفار کی۔ اس کے بعد ترک دنیا اور حق ورویش کے بارے میں بیان کیا کہتم بھی ایسے رہوجیے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ خصرعلیہ السلام نے ہو چھا۔ آپ کیے زندگی بسر کردہے ہیں۔فرمایا: بی اس طرح زندگی گزار دہا ہوں کہ اگر جھے کہا جائے کہ بیرساری دنیا اور اس کا مال لے لوے تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور اگر قبول نہ کرو مے توحمہیں دوزخ مین ڈال دیا جائے گا۔ میں دوزخ قبول كراول كااوريدونيا لينے سے الكاركردول كا۔اس لئے كديدونياميرے خداكى مبخوضه بے اور جسے خداے عزوجل نے نظر خضب وعدادت سے دیکھا ہو میں اسے تبول ہیں کروں كاردوز في كرز يكود ل

ينخ الاسلام فرمات بي كه بس ان ك قريب كيا-سلام مرض كيا- جواب ديا اور فرمايا آ کے آجاؤ۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ آ کے تو یانی ہے۔ میں کیے عبور کروں۔معارات بن کیا اور میں ختک بی ان کے قدموں میں پہنچ کیا۔ تعوزی دیر بعد انہوں نے میری طرف توجه فرمائی اور کہا۔اے فرید! جالیس سال ہونے کوآئے ہیں کہ میں نے اسے بہلوکوز مین یر نبیس لگایا اور نبیندنہیں کی۔ تمراے درولیش! میری جوروزی مقرر ہے اگر اے اینے سامنے مس آنے والے برصرف نہ کروں تو میرے دل کو آرام نہیں لگتا کیونکہ درویشی تو یہی ہے کہ جوتمہاری قسمت میں ہواہے دوسرول کو دے ڈالو۔اس وقت ان کا روز بینہ دو پیالے شور بداور جارعدد بنلی روٹیاں عالم غیب سے ظاہر ہوئے۔ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرااین سامنے ہم نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی ہم نمازعشاسے فارغ ہوئے بزرگ موصوف نے نمازنفل شروع کر دی۔ میں نے بھی ان کی افتدا کی۔ انہوں نے دورکعتوں میں جارد فعد قرآن پاک ختم کیا۔ایک رکعت میں دوقرآن ختم کئے۔اس کے بعد سلام بھیرا اورسر مجدے میں ڈالا اور رونا شروع کردیا۔ اور کہنے لگے اے اللہ! میں نے تیرے شایان شان کوئی عبادت نہ کی تا کہ مجھے پٹت چلنا کہ میں نے مجھ کام سرانجام دیا۔ مبح کی نماز ادا كرنے كے بعد مجھے الوداع كيا۔ ميں نے ديكھا كەميں دريا كے كنارے كھڑا ہوں اور وہ بزرگ عَائب ہو گئے اور مجھے پنة نہ چل سكا كہوہ كہاں گئے ہیں۔ (اسرارالاولیاء)

مزارک کا بنتاہے؟

قبری بھی قسمت والوں کی آباد ہوتی ہیں ورنہ دکھاؤ ابوجہل فرعون اور یزید کی قبر کہاں ہے؟ زیارت گاہیں ان کی بنتی ہیں جو قابل زیارت ہوتے ہیں۔ روضہ یزید کانہیں بنتا 'امام حسین کا بنتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کے ہزاروں ہم عصر ہوئے ہیں گر کیا وجہ ہے صرف داتا صاحب کا روضہ ہی آج سک مینارہ نور بنا ہوا ہے۔

۔ واتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ قدموں کو تیرے چوہنے آتا ہے زمانہ

كالجول وينورستيون من ردعے والا أكر بابواورمسٹر بنا ہے تو داتا كى چوكھت ير

حاضری دینے والامعین الدین اجمیری کہلاتا ہے۔وزیر مشیر سفیر بننا کمال نہیں اللہ والوں کے در کا فقیر بننا کمال ہے۔

ے داراو سکندر سے وہ مرد نقیر اولیٰ ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللی

منتنج بخش فيض عالم مظهرنو رخدا

علامہ اقبال کو داتا صاحب نے کیا دیا تھا کہ بڑے بڑے نواب منتیں کرتے رہے کہ ہاری شان میں کوئی ایک دو اشعار لکھ دیں لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہوشکی اور داتا صاحب کی شان میں بوری نظم لکھ دی جس کا پہلاشعر سے۔

ے سید هجوری مخدوم امم مرتد او پیر سنجر را حرم

پاک وہند میں اسلام پھیلانے کا سہراکس کے سرہے اس کے سرہے جس کا روضہ آج بھی زمانے کیلئے ہدایت کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ ہث دھری کا کوئی علاج نہیں۔ اگر کوئی آج بھی حقیقت ہیں تگاہوں ہے دیکھے تو اس کوانوار وتجلیات الہٰی کی کر نہیں اور نور نبوت کے جلوے کشف الحجوب میں ہی دکھائی دیں گے جس کی برکت ہے آج تک اور قیامت تک

ے کیف وسرور مستی ہے داتا حضور میں جاری خدا ہر ستی ہے داتا حضور میں

تم باہر کی بات کرتے ہوئے کہ فلاں فلاں گناہ ہور ہے ہیں اور ہم تہہیں اندرآنے

کی دعوت دیتے ہیں اور تمہاری خیرخوائی کیلیے عرض کرتے ہیں کہ غلامت کی کمی کی طرح
تمہاری گندگی پر ہی کیوں نظر پر ٹی ہے اندر آؤ اور بقول اپنے بزرگوں کے دیکھو کتنے
فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور صاحب مزار کس طرح ولوں پر حکومت کر رہا ہے۔
فیض عالم تیرا فیض نرالا دیکھا
خواجہ اجمیری نے بھی آگے پکارا داتا

عیسیٰعلیہ السلام کی امت کے ولی غار میں جائیں تو وہ غار اللہ کو پہند ہے اور حضور کی امت کا ولی مزار میں جائے تو وہ مزار اللہ کو پہند ہے۔

یہ دودھ کی نہریں فیض کے چشمے اور خلق خدا کا انبوہ بتا رہا ہے کہ آخر پچھ تو یہاں ہے کہ پار نہریں فیض کے چشمے اور خلق خدا کا انبوہ بتا رہا ہے کہ آخر پچھ تو یہاں ہے کہ باب آرہے ہیں مہر علی بھی یہاں آرہے ہیں مہر علی بھی یہاں آرہے ہیں۔ آرہے ہیں شیر ربانی بھی یہاں حاضری دے رہے ہیں۔

در زمین ہند تخم سجدہ ریخت صبح ما از مہرا وتابندہ گشت حق زحرف او بلند آوازہ شد سنگهائے کوہسار آساں مسینت خاک پنجاب از دم او زندہ گشت عبد فاروق از جمائش تازہ شد

(اتبل)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ کی واتا صاحب کے قدموں میں چلکشی اور جاتے ہوئے آپ کا مشہور زمانہ شعر ہے۔ سینج بخش فیض عالم اور پھر آپ کی سیائی خدمات اور نٹانوے لاکھ کا فروں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اس قول کی صدافت کے لئے کافی ہے کہ جومنزلیس میری جنگلوں اور پہاڑوں میں طے نہ ہو کمیں وہ حضرت واتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر طے ہو گئیں۔

ے نہ بوچھ دربار داتا پر مجھے کیا کیا نظر آیا پلک چھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا نظر ڈالی جو فہرست غلامان داتا بر کوئی خواجہ نظر آیا تو بابا نظر آیا

سُمْخِ شكر بارگاه تَنْج بخش میں

حضرت بابا فرید الدین گئی شکر علیه الرحمة جب لا مورکی سرز مین پر قدم رکھتے تو لیے سانس لینے شروع کر دیتے اور مریدین سے فرماتے۔ جھے لا مورکی سرز مین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس سے کیوں نہ نتیجہ نکالا جائے کہ دروازہ پاکپتن میں ہے اور جنت دا تا کے قدموں میں ہے۔

ے اے آبروئے ملت بیناء کے پاسیان لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے

چاؤ کچہر یوں میں جاکر دیھو وکیلوں کا رش نظر آئے گا' کالجوں میں جاؤ طالبعلموں اور پروفیسروں کا اثر دھام دیھو کے ہیپتالوں میں جاکر دیھومریضوں اور ڈاکٹروں کا انبوہ دکھائی دےگا' مگر داتا کے در بار میں آؤ تو ولیوں اور قطبوں کی فوج دکھائی دےگا۔

یکی کی جاکر کنڈی نہیں کھنگھٹاتے کہ آؤ کلمہ پڑھو یا نماز پڑھو۔ بید دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کی عجبت دل کے دروازے پر دستک دیت ہے کہ لوگ شیخو پورہ تصور اور دور دور دور رے روزانہ تہجد کی نماز یہاں آگر ادا کررہے ہیں اور ہیں ہیں سالوں سے ان کا بیا معمول ہے۔ جنگلوں میں جاکر دو دو کھنٹے دعا کیں ما تھنے والو اور در بار داتا ہے منہ پھیر کر میں خواز بیاں آگر بھی دعا کرو جہاں غریب نواز نے دعا کی ہے پھر دیکھٹا تھہاری تہلی ما کو جہاں غریب نواز نے دعا کی ہے پھر دیکھٹا تھہاری تہلیغ میں کتنا اثر ہوتا ہے۔

فیض مدینے سے آرہاہے

منہاں ایڈ منٹریٹر کے دور میں ایک انگریز آیا اس کو داتا دربار کا بہترین کنگر کھلایا گیا تو وہ دریتک جیشار ہا۔ اس سے بوچھا گیا۔ اب کیوں جیٹے ہو؟ اس نے کہا میں نے دو پہر کو ہوٹل سے کھانا کھایا تو دی روپ بل دیا۔ اب اس سے اچھا کھانا کھایا ہے گران ظار کررہا ہوں بل لینے کوئی نہیں آرہا۔ جا اس لئے نہیں رہا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں تو اس کو بتایا گیا کہ یہاں بل نہیں ہوتا میہاں ایک بزرگ کا دربار ہے جولوگوں کو مفت میں کھانا تے ہیں وہ سوچ میں پڑھیا اور کہنے لگا اتن مخلوق کو کہاں سے کھلاتے ہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ مدینہ دالے سے لے کر دنیا کو بانٹ رہے ہیں۔

روس ہے ولیوں کی اولا ڈ خلفاء اور مریدین ہوتے ہیں اس لئے ان کے دربار آباد میں مریدین ہوتے ہیں اس لئے ان کے دربار آباد میں مررونق سب سے میں مروانا صاحب کی شاولا دہ ہے اور شدو دسروں کی طرح سلسلہ خلفاء ممررونق سب سے زیادہ ہے۔ میدو الجیال ہیں کہ چھوٹوں کو بھی مجلے سے نگاتے ہیں اور کو کی معین الدین جیسا آئے تا اس کی بھی جھوٹی مجموبی میں۔

لاہور میں جتنے ولی اللہ تشریف فر ماجیں جاہے وہ میاں میر ہوں شاہ محد فوت ہوں یا موج دریا بخاری سب کے سب داتا صاحب کی خوشبو سوکھ کر آئے ہیں اور کسی کو مشق کا سمندریل رہا ہے۔ کسی کو معرفت کی عری ال رہی ہے کسی کو ولایت کی نہریل رہی ہے کسی کو ولایت کی نہریل رہی ہے کسی کو ولایت کی نہریل رہی ہے کسی کو وطانیت کا خزاندیل رہا ہے۔

خائش کل الجواهر دیدهٔ ماست حضرت سید علی جوری راست

درشهر لا مور امام عرفاء ست ترویج شریعت وتمهداری نقر

(مافقانفل نقير)

ارے لوگوں کوتو چند سال بعد اپنے باپ دادا کی قبر بجول جاتی ہے اور یہاں ہزار سال بعد بھی بھول جڑ ھائے جارہے ہیں نہ کوئی جسمانی رشتہ ہے نہ خونی حالا تکہ رو کئے والے بھی بہت ہیں مگر دن بدن رونق میں اضافہ کیوں ہور ہا ہے۔ بڑے بڑے وزیروں کو داتا صاحب کے زائرین کے جوتوں کے چیوں سے تخواہ ملتی ہے۔ سال بعد بجٹ آتا ہے تو ہر مجکے کونقصان ہوتا ہے مگر یہاں یا پوش کے تھیکوں میں لاکھوں کا اضافہ۔

جوبادشاہ وزیراعظم یا گورز بنتا ہے سب سے پہلے داتا صاحب کی چوکھٹ پر کیوں آیا ہے اس لئے کہ داتا صاحب کے دورکا گورز رائے راجو جب آپ کے مقابلہ میں آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ داتا صاحب کی گھڑا کیں اس کی خدمت کر رہی ہیں۔او پر جاتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ داتا صاحب کی گھڑا کیں اس کی خدمت کر رہی ہیں۔او پر جاتا ہے تو زیادہ زور سے گئی ہیں اس دن سے صاحبان افتد ارکومعلوم تو زیادہ زور سے گئی ہیں اس دن سے صاحبان افتد ارکومعلوم ہوگیا کہ عبدہ ملنے کے بعد یہاں آتا ضروری ہے ورندان کومیدھا کرتا ہی آتا ہے۔

ایک غلط ہی

بعض لوگ محلوق میں سے کی کو داتا یا مولا کہنے کو شرک کہتے ہیں حالا نکہ داتا عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ فاری کا لفظ ہے جس کا معنی کی اور غنی ہے اور یہ دونوں الفاظ محلوق پر بولے جاتے ہیں۔ معنرت عثمان غنی ہیں جس کی بھی۔ اس طرح سمنج بخش کے لفظ پر بولے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ہیں تھی ہیں گئی بھی۔ اس طرح سمنج بخش کے لفظ پر معسرت عثمان عنی ہیں تھی ہیں گئی بھی۔ اس طرح سمنج بخش کے لفظ پر معسرت عثمان عنی ہیں تھی ہیں گئی بھی۔ اس طرح سمنج بخش کے لفظ پر معسرت عثمان عنی ہیں تھی ہیں گئی ہیں۔ اس طرح سمنج بخش کے لفظ پر معسرت عثمان عنی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں ہیں ہیں ہیں تھی تھی تھی ہیں ت

بھی اعتراض ہے گریہ بھی تو عربی لفظ نہیں ہے اور کیا اللہ کا نام اگر مخلوق پر بولا جائے تو شرک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو مولا ہے اور آ ب کے مولوی صاحب مولانا ' ہیں یہ تو ڈ بل شرک ہوگیا۔ اللہ اکبر ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی اکبر ہیں۔ (اس مسئلہ کی پوری شخیت میں میں میں دیکھئے) چنا نچہ یارلوگوں نے ایک شعر میں دیکھئے) چنا نچہ یارلوگوں نے ایک شعر میں حضرت خواجہ غریب نواز کے شعر کے مقابلے میں بناڈ الاکہ سے حضرت خواجہ غریب نواز کے شعر کے مقابلے میں بناڈ الاکہ سے خط ذات خدا

ناقصال راپیر کائل ہیں محد مصطفیٰ
اس کا جواب حضرت مفتی محمد عبد اللہ قضوری علیہ الرحمۃ نے اس طرح دیا ہے۔
عمر بخش بالذات ہے دب العلیٰ
اور داتا عمر بخش ہے بالعطاء
داتا بالا شقلال ہے دب کبیر
عمر بخش داتا ہے بالفضل العزیز
تاقصوں کے پیر ہیں یہ اولیاء

انبیاء کے پیر کامل مصطفلٰ اہل لاہور کی فضیلت

الل لاہورخوش نفیب ہیں کہ داتا صاحب کے فیض سے تا قیامت متنفیض ہوتے رہیں سے اور داتا صاحب کے دربار پر جانے والول کی عظمت کا اندازہ اس سے لگالوکہ تم پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی چلے جاؤ تو تمہاری تو پجھ قدر ہوسکتی ہے گرتمہارے جوتے کی کیا قدر ہوگی۔ دربار داتا پر آنے والول کے جوتوں کا بھی مُل پڑجاتا ہے اور جوتے سنجالنے والے نمبر دینے والے آپ کے آئے چھے ہورہے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں لا ہور میں جگہ جگہ برائی کے اڈے ہیں سنے ہیں جرائم ہیں محر میں کہتا ہوں اگر لا ہور کی گلی کلی جی سینما بن جائے کلب کھل جا کیں پھر بھی لا ہور کی عظمت کودا تا کا دریارہی وکھائی وے گانہ جب کعبہ میں تبن سوساٹھ

بت تھے تو وہ پھر بھی کعبہ معظمہ ہی تھا اہل نظر کو اس وقت بھی اس سے تو حید کے انوار ہی نظر آتے تھے۔

حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمۃ نے لا ہور کو قطب البلاد ای لئے قرار دیا ہے کہ اس کی ہرگل میں کوئی نہ کوئی ولی آرام کررہاہے۔

داتا صاحب لاہور آئے تو چوکیدار دروازہ بند کررہا تھا مجے دروازہ کھولاتو جیران رہ گیا کہ بیں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا جاہ وجلال دیکھا ہے گراس نقیر کی شان ہی انوکس ہے۔ ایسے لگا کہ شہر لا ہور کا تکہان آگیا ہے اور اب گورز گورزی اور بادشاہ بادشاہت جھوڑ سکتا ہے گریل ہجوری لا ہور کوئیس جھوڑ سکتا۔

اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی معجد کیلئے ای لئے لا ہور کا انتخاب کیا کہ یہاں ولیوں کے سردار کا در بار ہے لہذا سب سے بردی معجد بھی یہیں پر ہونی جا ہے۔

اجمير كومعين الدين ملائياكيتن كوفريد الدين ملائكلير كوعلاؤ الدين ملائكان كو بهاء الدين ملائل بوركو جماعت على ملائكولز بكوفهر على ملا اور لا جوركوان سب كامخدوم دا تاعلى ملاي

لا ہور والو! خوش نصیب ہو کہ ہر جمعرات کو داتا کا صدقہ ہزاروں اولیاء کرام کی زیارت کردہے ہو۔

#### حضرت بايزيد بسطامي عليه الرحمة

 سلطان العارفين ہونے كا كرتا ہے اپنے آپ كودرويش كہلوا تا ہے اور حال يہ ہے كہ ايك پورا كھڑا گندم كے دانوں كا تيرے كھر بجرا ہوا پڑا ہے۔ درويش تو يہ ہے كہ ميں كما ہوكر آئ اللہ ہڈى اگر مجھے لمتی ہے تو اسے صرف كرليتا ہوں اوركل كے لئے ذخيرہ نہيں كر چھوڑ تا اورتم درويش كے اسے بلند ہا تك دعوؤں كے باوجود غله كا ذخيرہ كے ہوئے ہوتا كہ كل مصرف ميں لاسكو كيا يہى درويش ہے؟ جب كتے نے يہ بات كى تو خواجہ بايزيدى يخيخ نكل كئى اور فر مانے كے كہ آج ميں اس كتے كى رفاقت كا الل بحى نہيں ہوں كہ اسے مجھ كا رفار الله الله كي اللہ كي ہوں كہ اسے مول كا در ارادالا دلياء)

ایک دفعہ حضرت بایز بدعالم شوق واشتیاق بین مشغول سے اور آکھوں سے خون جاری تھا۔ جب عالم محوی آئے تو فرمایا۔ اس لیے بین نے ایک قدم اٹھایا تھا تو عرش طلع پہنچ گیا۔ بین نے عرش کوآ واز دی السر حسمان علی العوش استولی (رحمٰن عرش پر جلوہ افروز ہے) اے عرش! پت چا چا ہے کہ وہ محبوب تجھ پر جلوہ افروز ہے۔ عرش نے جواب دیا۔ اے بایز بد! بات کہنے کی جانہیں۔ اس بے نیاز حقیقت مآب جل جلالد کا پت تو تیرے دل کے عرش میں بتایا جاتا ہے۔ حیران ہوں اکثر عالم ملکوت کے لوگ زین والوں سے بال اس محبوب کا پت بتلاتے ہیں اور اکثر زین والے آسان والوں سے اس کا فیان نولوں سے باند تر مقام پر دسائی عاصل کرسکتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید کولوگوں نے پوچھا کہ حضرت! درولیش کے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر انھارہ ہزار دنیاؤں کا ذروبیم درولیش کے ہاتھ میں تھا دیا جائے تو میں تھا دیا جائے تو دولیش کے ہاتھ میں تھا دیا جائے تو وہ سب کا سب اللہ عزوجل کی راہ میں خرچ کردے۔ اسے درولیش کہتے ہیں۔ (امرادالادلیاء)

# اولياء چشت ابل بهشت

الرحمة تشریف فرما تھے کہ ایک مرید نے عرض کیا حضور 'سیال' آسی ہے آپ کی چیخ نگی۔
الرحمة تشریف فرما تھے کہ ایک مرید نے عرض کیا حضور 'سیال' آسی ہے آپ کی چیخ نگی۔
باہر دوڑے جب کچھ دکھائی نہ دیا تو بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ عرض کیا میں نے عرض کیا تھا کہ سیال آسی میں نے عرض کیا تھا کہ سیال یعنی سردی آسی ہے فرمایا میں نے سمجھا میرا پیرسیال آسی ا

## حضرت بيرمهر على شاه كولز وي مينيه

المناه المناه المناه المارة ولا المناه المارة والمن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المن

حضرت خواجہ شاہ سلیمان تو نسوی جھنے اپنے مرشد کے پاس ان کی مرض الموت میں حاضرتھے اور فریضہ خدمت سرائجام دے رہے تھے۔ پچھ افاقہ ہوا تو عرض کیا۔ اگر اجازت ہوتی ۔ دو تین دن میں گھر پنچے۔ ابھی چار پائی پر اجازت ہوئی ۔ دو تین دن میں گھر پنچے۔ ابھی چار پائی پر لیٹے ہی تھے کہ پیرصاحب کی زیارت ہوئی اور فرمارہ بین ''رو لے فقیر! ساڈے جان دا وقت آگیاای بھے کہ بیرصاحب کی زیارت ہوئی اور فرمارہ بین ''رو لے فقیر! ساڈے جوتا چار پائی کی دوسری طرف تھا وہ بھی نہ بیبنا کہ بیں دیر وقت آگیاای بھے جوتا چار پائی کی دوسری طرف تھا وہ بھی نہ بیبنا کہ بیں دیر شہوجائے۔ جب بیرکی خدمت میں آئے تو چندسانس باتی تھے۔ تھم ہوا سب کو با ہر نکال دواور خواجہ تو نسوی کواعدر بلایا۔ سینے سے لگایا اور مہم علی گواڑ دی کا دادا بیر بنا دیا۔

ے مخرت ہیرمہر علی شاہ میشندا ہے ہیرخواجہ مش العارفین کی خدمت میں تھے۔ marfat.com رات کو تہجد کے وقت کا انظام آپ کے ذمہ تھا۔ فضائے حاجت کیلئے باہر جانا' بانی کا انظام اور مصلی بچھانا وغیرہ چنا نچہ رات کواٹھ کر پیر کے آگے آگے نگے باؤں چلتے کہ ہیں کوئی کا نا وغیرہ ہوتو جھے چھے ' پیر کونہ چھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ گاؤں کا گندا بانی جس نالی سے باہر جاتا تھا اس پر جو' لیل' کھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی وہ کسی جانور کے گزرنے سے ٹوٹ گئی۔ آپ اٹھے پانی والا لوٹا پیر کے چرے کے یاہر رکھا تو اس نالی میں جاکر لیٹ کے اور اوپر شکے وغیرہ رکھ لیے تاکہ چھلا تک لگانے سے کہیں میرے پیر کے باؤں میں موچ نہ آجائے۔ پیرصاحب جمرے سے باہر آئے۔ آواز دی مہر علی جواب ندار دُخود میں موج نہ آجائے۔ پیرصاحب جمرے سے باہر آئے۔ آواز دی مہر علی جواب ندار دُخود میں لوٹا پیرا اور چل پڑے۔ بیرصاحب جمرے سے باہر آئے۔ آواز دی مہر علی ایس؟ جی حضور۔ اٹھایا سینے سے لگایا اور شہنشاہ گولڑہ مینا دیا۔

نگاه ولی میں وہ تا ثیر دلیمی بدتی ہزاروں کی تقدیر دلیمی

ہو روفئ رسول نگاہوں کے سامنے نظروں کو ہونھیب وہ ساعت کھڑی کھڑی ویکھیں سے ہم تو یار کی صورت کھڑی کھڑی ہم یوں کریں ہے رخ کی زیارت کھڑی کھڑی ماصی کے لیے بہ جب بھی جرا نام آسمیا ہی ہے اس کو دیکھنے رحمت کھڑی کھڑی کھڑی ہے۔

ذکر رسول پاک عبادت سے کم نہیں ہم تو کریں سے یار کی مدت کھڑی کھڑی مرد حساب تم یہ منظر تو دیکھنا روز حساب تم یہ آقا کھڑی گھڑی ہے۔ آقا کھڑی کھڑی ہیں سے آتا کھڑی کھڑی ہیں سے نیازی سے اہل دل ہم کو سناؤ نعت رسالت کھڑی گھڑی

# مرزا قادیانی اور پیرمهرعلی

آپ بہت کا جب مرزا قادیانی سے مناظرہ طے پایا تو کسی اہل حدیث عالم نے کہا۔ علم کی بات کرنا کرامت کا سہارانہ لینا۔ فرمایا علم بھی بتاؤں گا کرامت بھی دکھاؤں گا۔ ادھر مرزالیت ولعل سے کام لے رہا تھا بھی کہنا کاغذ تنام رکھ دیں گے جس کے تھم سے کاغذ برقلم خود چلئے لگے وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ فرمایا آجا جھے منظور ہے۔ پھراس نے کہا۔ ایک اندھا آپ کے سامنے کھڑا کردیا جائے۔ دوسرا میر سے سامنے جس کی دعاسے وہ اچھا ہو اندھا آپ کے سامنے کھڑا کردیا جائے۔ دوسرا میر سے سامنے جس کی دعاسے وہ اچھا ہو بائے دہ سچا دوسرا جھوٹا۔ فرمایا جاؤاس کو کہو کہ آگر مردہ زندہ کرنے کی شرط لگانی ہے تو مجھے بہتی منظور ہے۔ مگر مرزانے ندآ نا تھا ندآیا۔

#### میں مقتول سے پوچھوں گا .....

آپ بینیم ایک قل کالزام آگیا۔ مقتول کا نام اقبال خان تھا۔ مریدین پریشان ہو گئے کہ پچھ کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا چپ ہوجاؤ وفت آنے دو میں خود مقتول سے پوچھوں گا کہ تہمیں کس نے قل کیا ہے؟ فرمایا میری یاری کوئی نقو خیرے سے نہیں اپنی رب سے ہے جس کی شان ہے یعنی العظام وھی دمید۔ چیانچ مقتول کے ورثاء کو معانی مانگنا پڑی۔

### بيمير إجتهاركا كمال ب

آب بینیا کے ہاتھ میں تبع تھی اور گواڑہ شریف کے اشیش پر چہل قدمی فرمارہے تھے۔ ایک انگریز جس نے پستول لٹکایا ہوا تھا اور تشخرے آپ کی تبیع کی طرف اشارہ marfat.com کرکے کہتا ہے۔ ''یہ کیا ہے' آپ نے اس کے پستول کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ''یہ کیا ہے' اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا آپ کے ہتھیار کا کمال کیا ہے؟ اگریز نے پستول میں گولی ڈالی مائے درخت پر چڑیا بیٹی تھی اس کو ماری تو وہ مرکر زمین پرآگری۔ بڑے تکبر سے کہنے مامنے درخت پر چڑیا بیٹی تھی اس کو ماری تو وہ مرکر زمین پرآگری۔ بڑے تکبر سے کہنے لگا یہ ہمرے ہتھیار کا کمال ۔ آپ اس مردہ چڑیا کے پاس گئے اس کی گردن کے ساتھ تسبیح لگا کر اللہ ہوکی ضرب لگا ئی تو چڑیا زندہ ہوکر درخت پر جا بیٹی ۔ فرمایا: وہ تیرے ہتھیار کا کمال تھا اور یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے اور سن زندوں کو مار دینا کمال نہیں مردوں کو زندہ کرنا کمال ہے۔

ے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزاتو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

بس بھر کیا تھا!

ے گر کر قدموں پر قربان ہوگیا روھ کر کلمہ مسلمان ہوگیا

حضرت خواجة قمرالدين سيالوي عليه الرحمة

حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی میں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔جھولی میں کافی سارے سکے متھے۔ جولوگوں کو باشٹے جارہے تھے اور ساتھ عرض کررہے تھے۔ داتا! میں تیرے در بارکا'' جھوڑ ھا'' ہوں مجھے منظور کرلے

رموزسر ول بےول چدداند

ہے آپ میلیہ کا بی واقعہ ہے کہ اپنے پیرخانے (تونسہ شریف) حاضر ہوئے جبکہ آپ کے ساتھ مریدین کا انبوہ کثیر تھا۔ بازار میں جارہے تھے کہ بیر صاحب کا صاحبزادہ (چھوٹی عمر کا) آرہا تھا۔ آپ نے اس کو کندھوں پر ہٹھالیا۔ وہ کہتا دوڑوتو آپ دوڑ تا شروع کر دیتے۔ وہ کہتا اونٹ کی طرح چلوتو آپ تونسہ کے بھرے بازار میں سینکڑوں مریدین کی موجودگی میں اونٹ کی طرح انجیل انجیل کرچلنے گئے۔ م

### حضرت خواجه نظام الدين اولياء عليه الرحمة

حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں کے باس ایک سوالی آیا۔ آپ کے پاس ایک سوالی آیا۔ آپ کے پاس ایک لاکھ رو بید روزاند آتا تفاجو آپ بانٹ مچکے تھے۔ فرمایا بد میرے جوتے لے جا اور پیچ کر حاجت پوری کر لینا۔ وہ جوتے لے کر جارہا تھا کہ آپ کے مرید خاص امیر خسرونے دیکھا لیا اور اس کو دس ہزار رو پید دے کر واپس لے لئے۔ جب مجبوب الیمی نے دیکھا تو پوچھا ''کھا تو کے جا بیں؟ عرض کیا'' بدہ ہزار خریدہ ای 'کتنے کے خریدے ہیں؟ عرض کیا'' بدہ ہزار خریدہ ای 'کستے بی خریدے ہیں؟ عرض کیا'' بدہ ہزار خریدہ ای 'کستے بی خرید لئے ہیں۔

ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میشد روز سے سے اور بابا فرید الدین بیشد کی بارگاہ بیس حاضر ہوئے تو بابا صاحب کے سامنے مجوریں پڑی تھیں۔ آپ نے ایک مجور دی جومجوب النمی نے کھالی۔ جانے والے جران ہوئے کہ ایک مجوری وجہ سے روز و تو ڑ دیا۔ فرمایا مجھے روز سے کے ٹوٹ جانے کا کفارہ تو نظر آگیا مگر چیر کے دست عطا کو تھا کہ فارہ نظر نہ آیا۔ روز ہے کی قضا کرلوں گا مگر شخ کی عطا کو کیوں رد کروں۔

حضرت خواجه عين الدين چشتی اجميري مينيه

حضرت بابا فریدالدین بیشید فرماتے بیں کہ بیس نے خواجہ قطب الدین بختیار قدس مروالعزیز کی زبان مبارک سے سنا۔ فرماتے سے کہ بیس سال تک بیس شیخ المشائخ حضرت خواجہ معین الدین الجمیری کی خدمت اقدس میں رہا۔ جلوت وظوت کی مجلس نصیب ہوئیں۔ میں نے ان کو کبھی غصے کے عالم میں نہیں دیکھا۔ سوائے ایک دن کے۔ جبکہ وہ ایک محلّہ سے گزررہ سے تھے۔ ان کے ایک مرید شیخ علی کو ایک شخص نے پکڑر رکھا تھا اور کہتا تھا کہ تم نے جو میرا ادھا دیتا ہے۔ دو۔ حضرت شیخ المشائخ بیکھید وہاں پہنچ۔ ہر چند اس شخص کو منع کیا لیکن اس نے شیخ کی ایک ندئی۔ شیخ المشائخ بیکھید میں آ مجے۔ مہارک کدھوں بریزی ہوئی جادر کو زبین پر دے مارا۔ اٹھائی تو خالص سونے کے ویناروں سے بحری ہوئی تھی۔ فرمانا۔ اے شخص جبنا تیراحق ہوئی اٹھی اس نے تو میں اس نے تو میں ہوئی جادر کو زبین پر دے مارا۔ اٹھائی تو خالص سونے کے ویناروں سے بحری ہوئی تھی۔ فرمانا۔ اے شخص جبنا تیراحق ہوئی اس نے تو ہی ۔ نیخ نے مراشایا میں جانے وہیں سرکھی میں اس کے ہاتھ وہیں سرکھی میں سرکھی کے اس میں اس کے ہاتھ وہیں سرکھی میں اس کے ہاتھ وہیں سرکھی میں سرکھی کے اس میں اس کے ہاتھ وہیں سرکھی میں سرکھی کو سرکھی کے اس میں سرکھی کی سرکھی کی سرکھی کی سرکھی کے اس میں سرکھی کے اس میں سرکھی کی سرکھی کے سرکھی کی سرکھی

اور دعا کی۔ اے اللہ! اس کے ہاتھ اسے واپس وے دے۔ فوراً اس کے ہاتھ درست ہوگئے۔

## د لی کیفیات بیر آگاہی

ایک دفعہ شخ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز اپنے ساتھیوں کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہونے کی درخواست کرنے لگا۔ گروہ شخص حضرت خواجہ کوشہید کرنے کی نبیت سے آیا تھا۔ حضرت کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ اس کی کی طرف نظر فرماتے اور مسکراتے۔ پھر فرمایا۔ درویش درویشوں کے پاس دوہی ارادوں سے آتے ہیں یا صفا کے لئے یا جفا کیلئے۔ تم بھی ان دونوں میں سے ایک اختیار کرواور حسن عقیدہ اس پر استوار کراو۔ جب خواجہ غریب نواز نے یہ فرمایا۔ وہ اٹھا۔ اقرار کیا۔ چھری جو آل کرنے کی نبیت سے لایا تھا نکال کر باہر پھینک دی اور صلقہ غلامی میں شامل ہوگیا۔ پھر اس قدر رائخ ہوا کہ مشکلات دین ومہمات امور پر شیخ کی جانب سے اسے ہی مقرر کیا جاتا اور وہ بطیب خاطر آئیس سرانجام دیتا۔ حتی کہ پینتالیس جج ادا کے اور آخر کاروہیں حرم پاک میں وصال پایا اور مجادران وخدام کعبہ کے بینتالیس جج ادا کے اور آخر کاروہیں حرم پاک میں وصال پایا اور مجادران وخدام کعبہ کے ساتھ مدفن پایا۔

آپ کے ایک مرید نے عرض کیا حضور گررز نے مجھے شہر چھوڑنے کا تھم دیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہاں ہے گورنر؟ عرض کیا جنگ میں گیا ہوا ہے۔ فرمایا اس کے گھوڑے
نے تفوکر کھائی ہے وہ اب زندہ نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ گورنر مرگیا
سے (امراد الادلیاء)

# حضرت بابافريدالدين مسعود سنخ شكر مينة

بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے اللہ بھی دیکھا ہے بہانہ فرید کا حضرت خواجہ معین الدین چھتے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مینیٹ وفر مایا تو نے (فرید الدین کی شکل میں) ایسا شہباز پکڑا ہے کہ جس کا مقام سدرة النتہی ہے ہی آ سے ہے۔

دوسروں کے دریا پاک ہوتے ہیں فرید کا بتن مجمی پاک (پاکپتن شریف) جس میں نظام الدین نے ایک غوطہ لگایا اورمحبوب النمی بن سمئے۔ جس کا بتن اتنا پاک ہے اس کا دریا کتنا پاک ہوگا۔ سرچید

تبهثتي دروازه

ایک سادہ آدی بہتی دروازہ گزر کر آیا تو ایک شاطر مولوی کے قابو چڑھ گیا تو ایک مولوی مولوی ساحب نے اس کوسونگنا ہے؟ مولوی مولوی صاحب نے اس کوسونگنا شروع کردیا۔ اس نے پوچھا۔ کیا سونگنا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تو جنت سے ہوکر آیا ہے اور جنت کی تو خوشبو پانچ سوسال کے فاصلے سے بھی آ جاتی ہے گر مجھے تو نہیں آرہی اس سادھے آدی نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ جنت کی خوشبو جنتیوں کو آتی ہے جہنیوں کونیس آتی۔ تہمیں ولیوں کی گتا خی کا زلہ ہے اور زلے والے کوخوشبو کیے آئے۔

۔ یوں نہ نکلیں آپ پر چھاتان کے اپنا بے گانہ ذرا بہجان کے

مرده بکی زنده ہوگئ

روزنامه مشرق نوائے وقت اور جنگ میں آج سے پچیں سال پہلے ایک عجیب خبر پچیں کہ پاکپتن سے ایک قافلہ کلیر شریف عرس پڑیا جس میں ایک عورت کی چھوٹی ہی بچی جو خون کو نیا میں مبتلاتھی۔ راستے میں ہی مرکئی۔ ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے کر ڈن کرنے کا کہر یا۔ مگرعورت بعندتھی کہ میں اس کو دربار پر لے کر جاؤں گی۔ چنانچے دربار حاضر ہوئی تو باقی باتوں کے ساتھ جب یہ جملہ اس نے بولا کہ لوگ تیرے دربار پر خالی دامن لے کر قرباق باتوں کے ساتھ جب یہ جملہ اس نے بولا کہ لوگ تیرے دربار پر خالی دامن لے کر آتے ہیں تو ان کے دامن مجر دیئے جاتے ہیں اور میں مجرا دامن لے کر چلی تھی تو اب خالی نہ جوان گی۔ شاید تو جائن کی موں۔ بس یہ جملہ نہ جاؤں گی۔ شاید تو جائن ایک مردہ نجی زندہ ہوگئی۔ بابا کا بنائی شعر ہے

کوک فریدا کوک توں راکھا جویں جوار جب لگ ٹانڈا نہ کے تب لک کوک پکار marfat.com

# مٹی سونا ہو گئی

ایک عورت آپ کے پاس آئی اور عرض کیا میری بیٹی کی شادی ہے اور بلے کچھ نہیں۔ آپ نے مٹی کا ڈھیلا لیا اور کلمہ پڑھ کر بھو تک ماری تو وہ ڈھیلا سونے میں تبدیل ہوگیا۔ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے گھر جا کر بہت سے ڈھیلے جمع کر لئے اور ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ کردم کرتی رہی۔ مگرمٹی کی مٹی ہی رہی۔ صبح آپ کے پاس حاضر ہوئی رات کلمہ پڑھ پڑھ کردم کرتی رہی۔ می کھرمٹی کی مٹی سونا ہوگی میں تو ساری رات پڑھتی رہی ہوں گر کھرمٹی کی الفاظ پڑھے تھے تو مٹی سونا ہوگی میں تو ساری رات پڑھتی رہی ہوں گر کھرمٹی ہوا۔ فرمایا

یہ شک کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی المحل مخزن نور الہی سے زبان فرید دی ہوندی دیر نہ لگدی کائی ہے تا اس فرید دی ہوندی دیر نہ لگدی کائی ہے تو آپ ہے تو آپ

نے و کھے کررونا شروع کرویا۔ کیوں؟

ے چکی مچر دی و کھے کے فرید نے دا رو دوہاں پڑاں وچہ آن کے طابت رہیا نہ کو عورت بھی عارفہ کا ملے تھی اس نے ایک پھر اٹھایا اور کہنے گئی۔
عورت بھی عارفہ کا ملے تھی اس نے ایک پھر اٹھایا اور کہنے گئی۔
مول وے فقیرا اللہ دیا ذرا کن لے دے کھول ایہ کی سے فی جردے بیٹھے کئی دے کول

سوئى كانتحفه

ایک بی بی آپ کے پاس فینی کا نذرانہ لے کرآئی جوآپ نے قبول نہ کی۔ وہ پریشان ہوگئی کہ شاید چھوٹا تخذہ ہے فرمایا۔ یہ بات نہیں تو سوئی لے آ۔سوئی لے کرآئی تو آپ نے خوشد لی سے قبول فرمالی۔ وہ جران ہوئی کہ معمولی سوئی قبول کرلی ہے اور قبینی آپ نے خوشد کی سے قبول فرمالی۔ وہ جران ہوئی کہ معمولی سوئی قبول کرلی ہے اور تینی کا کام کا ثنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ ہم جدائی کیلئے نہیں بلکہ جوڑنے کیلئے بیٹے ہیں۔

ے توہرائے وصل کردن آمدی نے برائے فعل کردن آمدی marfat.com

# بابر کے مرید کے لیے خوشخری

ایک موقع پرحضرت باوا صاحب نے خود اپنی زبان سے بیدار شادفر مایا کہ ایک دفعہ ملمان سے آنے والے ایک مخص نے ہمایا کہ ایک وفعہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا پر کیفیت خاص (حالت) طاری ہوئی۔اپی خانقاہ سے باہرتشریف لائے۔سوار ہوئے ادر فرمایا۔منادی کرادو کہ جو مخص آج بہاءالدین زکریا کے چہرہ انورکو دیکھے لے گا۔ قیامت کے دن میں اس کی نجات کا ذمہ دار ہوں گا۔ تمام مسلمان آ کے اور حضرت کے روئے انور کی زیارت کی۔حضرت موصوف فتم اٹھار ہے تھے کہتم قیامت کو دوزخ میں ہر گزینہ جادُ کے کہ جھے القا کیا گیا ہے کہ اے بہاء الدین! جس نے آج دنیا میں تھے دیکھ لیا قیامت کے دن آتش دوزخ میں نے اس پرحرام کردی۔ جونمی اس آ دمی نے بید حکایت ختم کی مجھ پر کیفیت خاص طاری ہوگئی۔اور میر حکایت بیان کی۔اے درویش!اگر میرے بھائی بہاء الدین نے بیہ بات فرمائی ہے کہ جوکوئی آج جھے دیکھے لے گاوہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ تو میں شم کھا کر کہتا ہوں جو کوئی مسلمانوں میں سے زندگی میں مجھ سے بیعت ہوگا یا میرے ساتھ مصافحہ کرے گا۔میرے بیٹول مریدوں یا میرے خاندان میں ہے سن كا بيعت ہوگا دوزخ كى آگ اس برحزام ہے۔اسے دوزخ ميں نہيں لے جائيں کے کیونکہ میرے پیرحضرت شخ قطب الدین قدس سرہ العزیز نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اے فرید! حق تعالیٰ نے بچھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو شخص تیرایا تیرے مریدوں یا بیٹوں کا ہاتھ پکڑے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس کا مقام بہشت میں ہوگا۔ کیونکہ ہر روز ہزار بار مجھے القا ہوتا ہے اور آ واز آتی ہے کہ فریدا جو دھنی بڑا خوش بخت انسان ہے۔ جب حضرت نے بیہ حکایت ختم کی تو عالم جیرت میں کھڑے ہوگئے کم وبیش سات روز ای عالم میں رہے۔ کھانے پینے کی ضرورت نہ رہی۔ جب عالم صحو میں آئے تو عبادت ورياضت بس مصروف بوكة - المحمد لله على ذلك - (امرارالاولياء) حضرت على احد صابر كليرى مينيد

آب کی مشہور کرامت martaticom نماز جعد کی ادائیگی کے لئے

تشریف نے محکے تولوگوں نے آپ کو دھکیلتے دھکیلتے ہیچے جوتوں والی جگہ پر کر دیا تو جب سجدے کا وقت آیا تو آپ نے فر مایا اے مسجد! سارے لوگ مجدہ کررے ہیں تو کیوں نہیں ہو ہو گئی اور پھر آپ کی اپنی میزبان مائی کے نہیں ہو کہ آپ کی اپنی میزبان مائی کے جوان بیٹے کو آپ کی دعا ہے دوبارہ زندگی ملی۔

آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین مسعود تن شکر بیشا کی جہن تھیں۔
انہوں نے باواصاحب سے اپ صابر کیلئے ان کی جی کا رشتہ مانگا۔ باباصاحب نے بہت سمجھایا کہ بیشادی کے قابل نہیں۔ گرنہ مانیں۔ چنانچہ آپ نے بہن کی ولجوئی کیلئے اپنی بیٹے کی کا ذکاح حضرت صابر سے کرویا۔ رات کو گھر آئے دیکھا کہ ولہن کرے میں بیٹی کا ذکاح حضرت صابر سے کرویا۔ رات کو گھر آئے دیکھا کہ ولہن کرے میں بیٹی کا نکاح حضرت صابر سے کرویا۔ رات کو گھر آئے دیکھا کہ ولہن کرے میں بیٹی اسی ہے اسی میں اسی ہے۔ یو چھا کون؟ عرض کی آپ کی بیوی۔ فرمایا! اللہ بھی بیوی سے پاک میں بھی اسی وقت ہی فوت ہوگئے۔ (واللہ اعلم)

آپ کی والدہ آپ کو لے کراپنے بھائی حضرت بابا فریدالدین کے پاس آئیں کہ
اس کو بھی کسی کام پرلگا دو۔ آپ نے فرمایا صابرتو لنگر تقسیم کیا کر۔ بارہ سال کے بعد مال
بیٹے کو ملنے آئی تو دیکھا کہ بیٹا شکا ہو چکا ہے۔ پوچھا فرید! میرے بیٹے کا کیا حال کررکھا
ہے؟ فرمایا ہم نے تو پورالنگر خانہ اس کے سپردکررکھا ہے۔ جب بلاکر پوچھا تو عرض کیا
آپ نے تقسیم کرنے کو کہا تھا نہ کہ کھانے کو۔ اچھا! اپنا حصہ رکھ لیا کر۔ پھر بارہ سال گزرگئے۔
آپ نے اور اپنا حصہ نکال کررکھتے رہے کھایا پھر پچھرنہ۔ اس طرح چھتیں سال گزرگئے۔
اولیائے نقشہند علیہم الرحمة

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ ایک کمہار کے آوے "جہال وہ می کے برت بناتے ہیں" کے پاس سے گزرے تو زبان سے لفظ اللہ "اس جلالت "ادا فر مایا۔ کمہار جو برتن آوے سے نکال اس پر اللہ لکھا ہوتا۔ قدموں میں گر کمیا اور عرض گزار ہوا۔
اے شاہ نقشبند نقش مراد بہ بند
انعش چناں بہ بند کہ گویند نقشبند

ائے پرتنوں میں اللہ کا نام کینے والے ایک لگاہ میرے دل پر بھی کروے اور marfat.com ميرے دل من الله كانام تعش كردے۔

ہ چوال پا سے نظر دوڑائی تے نظری کوئی نہ آیا دعدہ مرشد کامل والا یاد دلے وج آیا

چنانچہ والدین نے اپنی بٹی کو مینارے سے گرایا اور مرشد کامل سینکڑوں میل دور بخارات چانچہ والدین نے اپنی بٹی کو مینارے سے گرایا اور بڑی کو بچایا اور جب بچی نے بخارا سے چل کر آیا۔ مینارے کے نیچ آ کر دامن بھیلا یا اور بچی کو بچایا اور جب بچی نے حران ہو کر بوچھا کہ آپ کب آئے تو آپ نے فرمایا ''تواز مینارہ آ مدی من از بخارا آمدم''

مِرشد نے فرمایا بیٹی اللہ کرم کمایا تو میناریوں تھلے آئی میں چل بخاریوں آیا حضرت مجددالف ثانی شیخ احمد سرمندی فاروقی نوراللہ مرفدہ

ے گردن نہ جھی جس کی جہاتگیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمئی احرار
دہ جند میں سرمایہ ملت کا جمہان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خردار
اللہ فاک کے ذرول سے ہیں شرمندہ ستارے
اس فاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار
آپ فرماتے ہیں میری ایک روحانی منزل رک گئے۔ بردی کوشش کے باوجود جب
marfat.com

مسئلہ ل نہ ہوا تو ہیں نے حضرت غوث اعظم اور حضرت بہاء الحق رحمۃ الله علیما کی ارواح سے مدد حاصل کی تو میری مشکل آسان ہوگئ۔ مولانا جامی ہارگاہ شاہ نقشبند میں

مولانا جامی بُرَیْنَهٔ حضرت شاہ نفت بند علیہ الرحمة کی بارگاہ پس برائے زیارت حاضر ہوئے تو دیکے کردگک رہ گئے کہ آپ کے اصطبل کے گھوڑوں کے ہم بھی سونے چاندی سے مرصع ہیں۔ دل ہیں خیال پیدا ہوا جو کا غذ پر لکھ کرا یک مرید کوتھا دیا۔

ی نہ مرد است آ نکہ دنیا دوست دارد و کیا مرد است آ نکہ دنیا دوست دارد و کیا مرد سے جو دنیا کومجوب رکھتا ہے۔ آپ بھی اللہ نے کاغذی دوسری طرف سے جو اب لکھا۔

اگر دارد برائے دوست دارد اگر دنیار کھتا ہے اور پھرسارا مال راہ خدا میں لٹادیا۔ سک را ولی کنند مکس راہما کنند آنانکہ خاک را بنظر سمیا کنند

سی بیٹے بیٹے دومحابہ کرام انھا کے بارگاہ میں بیٹے بیٹے دومحابہ کرام انھا کے بہت در بہوگئی۔ رات کا اندھرا ہر طرف جہا گیا کہ دوشن کا انظام ندھا۔ اب انہوں نے گھر جانا تھا تو حضور اٹھا نے ایک جہڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ روش ہوگئی۔ جس کی روشنی میں چلنے گئے۔ آ سے جا کر دونوں کے گھر مختلف سمتوں میں تھے۔ چنا نچاس جھڑی کے ساتھ دوسرے نے جھڑی لگائی تو وہ ہمی جیلنے گئی۔ اس سے علاء کرام نے ایک دوحانی نیش رسانی کے مسئلہ کا بوں استنباط فر مایا ہے کہ صحابی نے بیٹل کر کے بتا دیا کہ فیض ساراحضور رسانی کے مسئلہ کا بوں استنباط فر مایا ہے کہ صحابی نے بیٹل کر کے بتا دیا کہ فیض ساراحضور سانھ کا بی ہے لیکن وہاں میہ بند نہیں ہوگیا بلکہ حضور تنظیم ہوتا چاہئے۔ حضور تنظیم کا ہاتھ خدا آ کے اس طرح تا قیامت چال رہے گا۔ بشرطیکہ تعلق ہوتا چاہئے۔ حضور تنظیم کی تھیم فتم ہوں۔

سے اس طرح تا قیامت چال رہے گا۔ بشرطیکہ تعلق ہوتا چاہئے۔ حضور تنظیم کی تھیم فتم ہوں۔

سے متاب کی تا ہے میں ہے نہ خدا کے فودا نے فتم ہوں نہ حضور تنظیم کی تھیم فتم ہوں۔

سے متاب کی تا ہے میں جانے میں استان کے موال نہ حضور تنظیم کی تھیم فتم ہوں۔

سے متاب کا بی ہے نہ خدا کے فودا نے فتم ہوں نہ حضور تنظیم کی تھیم فتم ہوں۔

سے متاب کا جو اس میں بی نہ خوالے فتم ہوں نہ حضور تنظیم کی تھیم فتم ہوں۔

سے متاب کا بی بیٹی میں بیٹی کی کو اس کے موال نہ حضور تنظیم کی تھیم کی تھیم کی ہوں۔

سے متاب کے خوالوں میں بی نہ خوالے فوت کی میں کے خوالے کی تھیم کی تا دیا کہ کی کی کھیم کی تھیم کی تھیم کی تھیم کی تا دیا کہ کو کی کی کھیم کی تا دیا کہ کی کی کھیل کی کی کھیم کی کھیں کی کھیم کی کھی کی کھیم کی کھیم کی کھی کی کھیں کی کھیں کی کھی کے کھی کی کھیں کی کھیل کی کھی کے کہ کی کھیں کی کھیل کی کھیں کی کھی کی کھیل کی کھیں کی کھی کی کھیں کی کھیں کی کھیر کی کھیں کی کھی کی کھیل کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیر کی کھیں کی کھی کی کھیر کی کی کھی کے کہ کی کھیر کے کہ کی کھیر کے کھیر کی کھی

دوسری بات سے کہ انٹد تعالیٰ نے جب بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ فر مایا بھی ابائیل برندوں کے ذریعے جس نے اس کے دماغ میں برندوں کے ذریعے جس نے اس کے دماغ میں کھس کراس کا دماغ درست کردیا۔ معلوم ہوا کہ پرندوں کی نسبت اگر خدا کی طرف ہوتو ہاتھیوں پر غالب آ جا کیں۔ مچھر کوخدائی طاقت مل جائے تو نمرود کا دماغ درست ہوجائے ادرولی اللہ کواللہ اگرا بنی طاقت عطا کردے تو وہ خلتی خدا کے دل کیوں نہ بدل دیں۔

ے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار ہیں کردار ہیں اللہ کی برہان بیہ راز کمی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت ہیں قرآن

(اتبال)

۔ ہاتھ سے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں کار کشا و کار ساز

(اتبال)

### حضرت ميال شير محرشر قپوري ميند

آپ نے ایک مرتبہ اپ مریدین کو فرمایا کہ چلو داتا صاحب عاضری دے
آئیں۔ شرقبورشریف سے چل پڑے۔ جب بیٹم کوٹ پنچے تو وہاں ایک بزرگ ملے جن
کے پاس بیٹھ کرکافی دیر یا تیں کرتے رہ اور پھروہ بزرگ لا ہوری طرف آگئے اور میاں
صاحب مریدین کو لے کرواپس شرقبور کی طرف چل پڑے۔ مریدین نے عرض کیا۔
حضور اتنا سفر کرکے داتا صاحب عاضری کے لئے یہاں تک آئے ہیں۔ آگے دربار
شریف زیادہ دور تو نہیں تھا پھر داپس ہونے کی وجہ بجھ نہیں آئی۔ فرمایا بیلیو! (یہ آپ کا
تکمیدکلام تھا یعیٰ دوستو) یمی بزرگ تو داتا صاحب عظے۔

حاضرونا ظركا مسئلهل كرديا

حضرت شیخ الحِدیث مولانا غلام رسول صاحب شارح بخاری فیصل آباد والے marfat.com فرماتے ہیں کہ میں شرقبور شریف میں پڑھتا تھا تو مجھے میاں صاحب کے ایک مرید نے بتایا کہ ایک وہائی عالم مسئلہ حاضر وناظر کے بارے میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ گری کا موسم تھا۔ آپ نے پاس حاضر ہوا۔ گری کا موسم تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو شنڈ ااور میٹھا پانی بلاؤ۔ جب پانی پیش کیا گیا تو منہ کولگانے کی بجائے پیالے کی طرف و کھتا ہی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا: پیتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی بجائے پیال کیے مجھے تو اس میں مدینہ نظر آرہا ہے۔ فرمایا تو یہاں بیٹھ کر بیالے میں مدینہ دکھے رہا ہے تو مدینہ وال وہاں رہ کر شہیں نہیں دکھے سکتا؟

كنگر كاانتظام ہوگیا

حضرت صوفی میاں محمد حیات نکانہ والے بیان فرماتے تھے کہ میاں صاحب بریافیہ
کا وصال ہوا اور ٹائی صاحب بریافیہ سجادہ نشین ہے تو چند ہی دنوں میں زائرین کی کثرت
کی وجہ سے لنگر کا آٹاختم ہوگیا اور آپ پریٹان ہو کر قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض
کیا۔ اپنے مریدین سنجا لئے مجھ سے میکام نہیں چلتا یہ کہہ کر باہر آئے تو پورا ایک ٹرک
آٹے کا بحرا ہوا کھڑا تھا کہ فلاں مرید نے بھیجا ہے۔

### ایسے ہی کہدوے

آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمارہ منے اور تین بار فرمایا بیلیا! ایویں ای آکھ دے بعد میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔ شرقیور میں ایک چوڑھا مرگیا ہے۔ قبر میں اس سے فرشتے پوچھا گیا تو آپ من دبلت تیرا رب کون ہے تو وہ جواب میں کہدرہا تھا میں تو میاں شیرمحہ کے شہر کا ہوں تو میں نے کہا۔ بیلیا! ایویں ای کہددے۔

#### تخفيحسن كانور بنادون؟

حضرت سيدنورالحن كميلاني ميند برد في بصورت بوي بري مونچيس اورشيعول كے بہت برد نے ذاكر تنے۔ شرقبور بيس مجلس برد هيئة آئے تو مياں صاحب بازار بيس ملے۔ آپ نے مونچھ كو كر كر فرمايا كيا نام ہے تيراء عرض كيا نوراكمن و فرمايا تينوں حسن وانور بناويواں بياديواں بي جلے نے انقلاب بيدا كرديا اورسب بجو بحول كرمياں صاحب بي بناويواں ربس ايک بي جملے نے انقلاب بيدا كرديا اورسب بجو بحول كرمياں صاحب بي

### ۔ ادلیاء کا بی تصرف ہے تو نجدی دیکھ لے ان کے در پر بے ادب گنتاخ رہ سکتانہیں

#### ميس محمر كأبا بوهول

ریل گاڑی میں سکھ گارڈ تھا۔ آپ اس کے ڈب میں چڑھ گئے۔ اس نے کہا۔ بابا
اترجایہ بابوکا ڈبہ ہے۔ فرمایا میں بھی بابوہوں۔ اس نے کہا۔ نداق نہ کر فرمایا تو حکومت
کا بابو ہے میں مدینے والے کا بابوہوں۔ اس نے آپ کے چبرے کی طرف دیکھا اور
دیکھا ہی رہ گیا۔ عرض کیا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھایا تو اس نے کہا میں اج آپ
کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جیب سے قینجی نکال کر اس کا جوڑا کاٹا ' واڑھی سیٹ کرکے فرمایا۔ نوکری کرتارہ اب تو ہمارا ہی ہے۔

عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر خرد کی مختیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

والحمد لله الذي حمد نفسه بما انزل من القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله حجة لرسوله الذي ارسله به وعلما على صدقه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الاكرم الذي بعثه في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته وينزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

والحمد لله ربّ العالمين \_

## (N)

#### ر شب برات

الحمد لله الذي هو أول قديم بلا ابتداء واخر كل اخربلا انتهاء مصور صورا جنة في بطون الامهات في ظلمات ثلث مبدلهسميات من ارادهدايته فيخرجه من اللحات ويهديه برأفته الجمة الى المعججات اولئك هم الجنات ومن يغويه فيطبع علم قلوبهم وسمعهم والاعينات فيخبطون حبط العميا في الليلات اولتك اصبحب الخيبات اقرب من حبل الوريد الي الانسبان ثمم لاتسدر كسه الانسسان والصلوة والسسلام الاتسمان الزاكيان الاكملان على فخر الرسالة تاج السيادة فص خاتم النبوة عين الخلق والمروة حبيبه وصفيه اخليله ونجيه اسيدنا وسندنيا ووسيبلة يبومنا وغلنا شقيع المذنبين رحمة للعلمين محمد والمصطفى واحمد والمجتبلي صلى الله تعالى عليه وسسلم مادام النهار تجلي والليل يغشى المبعوث بالدين القويم السمخياطب بقوله تعالى انك لعلى خلق عظيم الموصوف بما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحي المنعوث بدنا فتدلى وكان قاب قوميين او ادنئي وعبلي اله واصحابه اللين هم خلاصة

العرب العرباء والحاير المطهرات المفحمات امهات المومنين والسمومنات وعلى من تبعهم من التابعين والالمة المجتهدين لاسيما الامام الاعظم والهمام الاقدم سراج الملة المنيفة السيمان بن شابت ابى حنيفة وعلى من تمذهب وتمسلك بمسلكهم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمجتهدين وسائر المقلدين وعنا معهم اجمعين.

اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرخمن الرحيم فيها يفرق كل امرحكيم . صدق الله العظيم «العالية»،

ترجمهُ آيت

اس (رات) میں بانث دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ شب برات میں ملتی ہے مومنوں کو نجات عجیب نور میں وصلتے ہوئے لیے کھات ہزار رات ہے افضل ہے اس میں بیداری ہراک محری میں ہیں پوشیدہ سینکڑوں برکات ای می ہوتا ہے تیار نامہ اعمال یمی دکھائی ہے آئینہ حیات وممات یمی وہ شب ہے کہ ہوتی ہے رزق کی تقلیم فضیلتوں کی بتائی حضور الظ کے بے رات حضور حق مين دعائمين قيول بوتي بين. جو سيئات تمين ديمني من بين وه حسات نوید جنت فردوس سب کو ملتی ہے خدا کے تفنل سے ملتی ہیں دنیوی آ فات marfat.com

سعادتوں کی ہے خوشبو لئے ہوئے دامن نی النظام نے ہم کو بتائے ہیں ہے بہا تمرات مقدرات کی تقسیم اس میں ہوتی ہے نفیب ہوتی ہے اس شب بلندی درجات سکوں کی دولت جاوید ہو عطا حافظ کرم خدا کا ہو ہر لیحہ شامل حالات کرم خدا کا ہو ہر لیحہ شامل حالات

( مانظ لدهمیانوی)

#### خصوصي مقاليه

دین اسلام میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر بعض ایام کو دوسرے ایام پر اور
بعض راتوں کو دوسری راتوں اور بعض ساعتوں کو دوسری ساعتوں پر نضیات حاصل ہے۔
راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے اور پھر شب برات ہے۔ نی اکرم کا فیا کا ارشاد
ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات بھی شعبان کی پندر ہویں رات سے زیادہ نضیات والی
نہیں ہے۔ شعبان کی پندر ہویں رات کو جو فضیات حاصل ہے وہ اس کے مختلف ناموں
سے ظاہر ہور ہی ہے۔ چنانچ تفییر روح المعانی میں اس کے چارنام آتے ہیں۔

ا-ليلة القدر

۲-ليلة المباركه

٣-ليلة القبك

٧-ليلة البراة

اول دو ناموں کی وجہ تشمیہ تو ظاہر ہے کہ اس دات خصوصی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے اور آخری دو نام اس لئے ہیں کہ اس دات میں جہنم سے چھٹکارا حاصل ہوکر خوشنودی حق کا پروانہ ملی ہے۔ سورۃ الدخان کی ابتدائی آ بت اناانزلناه فی لیلة مبارکة کے بارے میں معزت عکرمہ بڑا تا اور مغسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ لیلة مبارکة سے مرادشعبان کی پندرہویں شب ہے۔ چندا حادیث بیش خدمت ہیں۔

حضرت عائشہ معدیقتہ فڑھ کا بیان ہے کہ میں نے آنخضرت ٹاڈھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چارراتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔عید الفطر عید الاضحیٰ شعبان کی پندرہویں شب اس میں لوگوں کی عمریں اور ان کی روزیال کھی جاتی ہے اور چوتھی شب عرف روزیال کھی جاتی ہے اور چوتھی شب عرف کی شب ہے اور راتوں کی مقدار معین کی جاتی ہے اور چوتھی شب عرف کی شب ہے اور راتوں کی یہ فضیلت منے اذان تک رہتی ہے۔ (درمنثور)

آنخضرت نے فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو خداوند کریم کا نزول اجلال آسان دنیا پر ہوتا ہے اور سرکاری منادی ہوتی ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ بین اس کی مغفرت کروں۔ کوئی ما تکنے والا ہے کہ بین اسے عطا کروں اس وقت خدا سے جو مانگا جاتا ہے اسے ملتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ (در منثور)

# فرشتوں کے لئے عید کی دوراتیں

جاتا ہے کسی کواجر دیا جاتا ہے اور کسی کورسوا کیا جاتا ہے۔ بہت سے گفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں لیکن گفن پہننے والے بازاروں جس گھوم بھر کرعیاثی جس مصروف ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہی جن کی قبریں بالکل تیار ہیں گر وہ دنیا کی رنگینیوں جس گمن ہیں۔ بہت سے چئرے ہش رہے ہوتے ہیں گر ان کی ہلاکت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے۔ بہت سے مکانوں کی تغیر قریب بحیل ہوتی ہے لیکن صاحب مکان کی موت قریب گلی ہوئی ہے۔ بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن انہیں انہیں انہیں انہیں دوزخ کا سامنا کر تا پڑتے ہے۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن انہیں فراق کا دوزخ کا سامنا کر تا پڑتے ہے۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن انہیں فراق کا مذود کھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس مصیبت کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس مصیبت کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس مصیبت کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس مصیبت کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس مصیبت کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس ہلاکت سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور آئیس ہلاکت سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔

جبريل امين بإرگاهِ رسول كريم ميں

حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے مروی ہے کہ آقائے دوعالم نورجسم الگاڑا نے فر مایا کہ میرے پاس شب برات کو جرائیل آئے اور کہا یار سول اللہ اللہ اسان کی طرف اپنا سر انورا تھا ہے میں نے ان سے بوچھا کہ جرائیل بیکون کی رات ہے۔ انہوں نے عرض کی آقایہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی کی رحت کے تین سو درواز ہے کھولے جاتے ہیں اور ہراس شخص کو معاف کیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کی کو شریک نے تھ ہرایا ہو بشر طیکہ وہ جاوہ گرند ہو کا بمن نہ ہو سودخور نہ ہو زانی نہ ہو شرائی نہ ہواور والدین کا نافر مان نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالی اس وقت تک بخشش نہیں کرتا جب تک کہ بیتمام لوگ ہے دل سے لؤ بہ نہ کرلیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گرر گیا تو جبرائیل پھر آئے اور کہا یارسول اللہ تاکھ اپنا سرمبارک آسان کی طرف اٹھا ہے۔ میں نے ایسا بی کیا اور دیکھا کہ جنت کے تمام درواز سے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے درواز سے پرایک فرشتہ تدا دے رہا ہے! خوتی مواس کیلے جس نے اس رات میں رکوع کیا و درمرے درواز سے پرایک فرشتہ تکا در شرتہ ہوات کیا مواس کیلے جس نے اس رات میں رکوع کیا و درمرے درواز سے پرایک فرشتہ تکار رہا تھا جواس کیلے جس نے اس رات میں رکوع کیا و درمرے درواز سے پرایک فرشتہ تکار رہا تھا جواس کیلے جس نے اس رات میں رکوع کیا و درمرے درواز سے پرایک فرشتہ تکار رہا تھا

حور ہواس کیلئے جس نے اس دات میں مجدہ کیا تیسرے دردازے پرایک فرشتہ کہدرہا
تھا خوتی ہواس کیلئے جس نے اس دات میں دعا کی چوشے دردازے پرایک فرشتہ نکارہا
تھا خوتی ہواس کیلئے جورات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ میں نے پانچویں دروازے پر
د یکھا ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا خوتی ہوان کیلئے جواس دات میں اللہ تعالی کے ذر سے
د یکھا ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا خوتی ہوان کیلئے جواس دات میں تمام مسلمانوں
دوتے ہیں چھئے دروازے پرایک فرشتہ کہدرہا تھا کیا ہے کوئی ما تھے والا کہ اس کی حاجت کو
کی مبادک دات میں پوراکیا جائے اور جنت کے آٹھویں دروازے پرایک فرشتہ ندا
دے رہا تھا کیا ہے کوئی معانی کا طلب گار کہ اس کے گناہوں کو معان کیا جائے اور اس
کی آرزو پوری کی جائے ۔ حضور طابق فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جرائیل بے دروازے
کی آرزو پوری کی جائے ۔ حضور طابق فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جرائیل بے دروازے

# شب برائت کی پانج خصوصیات:

۱- برحكمت بحركام كافيله

- ایک سو ایک عبادت: جیسا که حضور الدی ایک سو فرایا جس نے اس رات میں ایک سو رکعت نوافل ادا کے اللہ تعالی اس کی طرف ایک سوفر شتے بھیجتا ہے۔ تمیں فرشتے اسے جہنم کے عذاب سے بچاتے اسے جہنم کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ تمیں فرشتے اسے جہنم کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ تمیں فرشتے اسے جمیں اور دی فرشتے اسے شیطان کے کروفریب سے بچاتے ہیں۔ شیطان کے کروفریب سے بچاتے ہیں۔
- ۳- نزول رحمت: نبی اکرم ٹائیل نے فرمایا اللہ تعالی اس رات بنوکلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں کے بالوں سے بھی زیادہ افراد امت پر رحمت فرماتے ہوئے ان کو پخش دیتا ہے۔
   دیتا ہے۔
- س- حصول مغفرت: اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فر ماتا ہے البتہ کا بہت کا بہت کی مغفرت فر ماتا ہے البتہ کا بہت کا بافر مان اور عادی زنا کا راس رات بھی مغفرت مان اور عادی زنا کا راس رات بھی مغفرت مان اور عادی زنا کا راس رات بھی مغفرت مان بیس کرسکتا۔

#### شب برات کی عبادت

شب برات کی تمام رات عبادت میں یعنی نوافل ذکر تشیع درود وسلام توبه استغفار الاوت قرآن پاک اور آخر میں تمام مسلمانوں کیلئے دعا کریں۔ نوافل اس طریقہ سے اوا کریں۔ سور کھتیں جس میں ایک ہزار مرجہ سور ۃ اخلاص یعنی قل ہواللہ کمل سور ۃ پڑھی جائے کینی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ۱۰ مرجہ قل ہواللہ ان نوافل کی بڑی نفسیلت ہے۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور تائی ہے ۲۰ ساسحا ہرام پڑی ہین نے بیان کیا ہے کہ جو خص یہ نماز شب برات کو اوا کرے تو انٹہ تعالی اس کی طرف ۲۰ مرجہ دیکھا ہے اور ہر بارد کھنے میں پڑھنے والے کی ۲۰ عاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان حاجوں میں ادنی حاجت اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس نماز کا نام صلو ۃ الخیر ہے۔

حضرت فاطمہ بہت فرماتی ہیں کہ جوشب برات کوآ تھ رکعت نفل ایک نیت اور ایک سلام بعنی ۸رکعتیں اکٹھی ادا کرے۔ ۲رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوجاتا ہے یہاں تک کہ آ ٹھ رکعت کمل ہوجا کیں۔ آ ٹھ رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت ماطمہ بڑت کی روح کو پہنچائے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس نماز کے پڑھنے والوں کو جنت میں بجوا نہ دوں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں حضور بڑتی ہے فرمایا شب برات کوعیادت کرواور دن کو روز ہ رکھو۔ ای رات قبرستان جاکر دعا کرتا بھی سنت ہے۔

تا بعین کے سرخیل حصرت خواجہ حسن بھری دی تا جن کا شاران عظیم البر کات شخصیات میں ہوتا ہے جو فدکور و بالا ارشادات کے مطابق زندگی گزارا کرتے ہتے۔ جو پندر ہویں شعبان کوایے گھرے نگلتے تو خوف خدا ہے کرزہ برائدام ہوتے 'جب حال ہو جما جاتا تو انتہائی اکساری کے عالم میں کہتے کہ گمنا ہوں پرنادم ہوں۔ شان خدادندی کے مطابق عمل نہیں کرپایا۔

کشت امید یہ ہے قطل خدا آج کی رات ہر طرف محالی ہے رحمت کی ممٹا آج کی رات کس قدر جوش یہ ہے حق کی عطا آج کی رات یا کیں کے سارے طلب سے بھی سوا آج کی رات مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گنہ گاروں کو مہرباں کتنا ہے بندوں یہ خدا آج کی رات کوئی محروم نہ رہ جائے زیمن پر سائل آ انوں سے یہ آئی ہے مدا آج کی رات كرم خاص سے مث جاتا ہے كلفت كا نثان رحمت عام سے ملتی ہے جزا آج کی رات ہم خطا کاروں یہ للغب اور فراواں کرنے چے خ اول یہ اتر آیا خدا آج کی رات آج کی رات نه خفلت میں مخزاری جائے رب اکبر کی کرو حمد شا آج کی رات

(ۋاكىزخوانە عابدىڭلاي)

#### ماه شعبان اورشاه جيلان

حضرت سيدناغوث پاك جائظ في لفظ شعبان كروف كى برى خوبصورت توجيه فرمائى ب- آپ فرمات بين سے مرادشرف بے مين سے علو (بلندى) ہے۔ با مرادشرف ہے۔ مين سے علو (بلندى) ہے۔ با سے برائی الف سے الفت اور نون سے نور (جس كا مطلب ہے اس مہينے ميں الله كى عبادت كرنے والے وية تمام نعتيں نعيب ہوتی ہيں) (فلية العالين س

#### درة الناصحين مي ہے:

عن يحى بن معاذانه قال ان فى شعبان خمسه احرف يعطى بكل حوف عطية للمومنين "شعبان بن بانج حرف بين اور برح ف يدلمومنول كرف عطية للمومنين "شعبان بن بانج حروف بين اور برح ف يدلمومنول كرف عاص تخذب بالشين المشوف والشفاعة وبالعين العزة وبالباء البر وبالالف الالفة وبالنون النور شين سي شرف وشفاعت عين سي عزت بسب سي بملائي الف سي الفت اورنون سي توراور وشنى -

رجب لتطهير البدن وشعبان لتطهير القلب ورمضان لتطهير الروح - رجب سے بدن پاک ہوتا ہے۔ شعبان دل کوصاف کرتا ہے اور رمضان سے روح کی صفائی ہوتی ہے۔ جس کا بدن صاف ہوا رجب میں اور دل شعبان میں تو روح صاف ہوئی رمضان میں۔ اگر بدن رجب میں اور قلب شعبان میں صاف نہوں تو روح رمضان میں صاف نہیں ہو کتی۔

زيرة الواعظين بير ليمض حكماء كاتول نقل كيا كيا يهدان دجب الاستغفاد من المدنوب وشعبان الاصلاح القلب من العيوب ودمضان لتنوير القلوب وليلة القدر للتقريب الى الله تعالى۔

رجب کا مہینہ کنا ہوں کی ہخشش کا ہے۔ شعبان دل کے عیبوں کی اصلاح کا م رمضان دلوں میں روشنی اور نور پیدا کرنے کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر اللہ کے قرب خاص میں آئے کیلئے عطا ہوئی۔

روصة العلماء مل ہے کہ صور تا آغظ نے لوگوں سے سوال کیا۔ اتسان ون لم مسمی منسعب ن کیاتم جانے ہوشعبان کوکس لئے شعبان کہا گیا ہے۔ عرض کیا اللہ ورسول اعلم فر مایالاند یشعب و فید خیر کئیر۔ اس لئے کہ یہ مہینہ بھلا ئیوں سے بھر پور ہے۔ شعبان کے مقدس مہیئے میں ایک ایسی رات ہے کہ اس ایک رات میں اللہ تعالی شعبان کے مقدس مہیئے میں ایک ایسی رات ہے کہ اس ایک رات میں اللہ تعالی آسان کے ستاروں و نیا کے شب روز ورشق کے پتوں کی گنتی کے برابراور بہاڑوں کے وزروں کی تعداد کے برابرلوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وزن کے برابرلوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔

# ہم تو ماکل بہرم ہیں .....

عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقو مواليلها وصو موا يومها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمنس الى السماء الدنيا فيقول الامن مستغفر فاغفرله الامن مسترزق فارزقه الامن مبتلى فاعافيه الاكذا الاكذا حتى يطلع الفجر.

(ابن ماجه-مفتكوة ص١١٥)

حضرت علی المرتضی بنتون سے دوایت ہے کہ حضور طابیۃ نے ارشاد فر مایا۔ شعبان کی پندرہویں رات کو قیام (عبادت) کرواور دن کوروزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات سورج کے فروب ہوتے بی آسان دنیا کی طرف اتر تا (نزول اجلال فرما تا ہے۔ جیسا کہ اس کے شایان شان) ہے اور فرما تا ہے کون ہے بخشش کا طالب کہ میں اس کو بخشش دول کون ہے بیار ومصیبت دول کون ہے رزق (طال) کا طلبگار کہ میں اس کورزق دول۔ کون ہے بیار ومصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ (اس طرح) سے کون ہے ایسا ایسا (لیعنی ایک ایک کردہ کے انسان کی حاجات وضروریات کا نام لے لے کر بلایا جا تا ہے) یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔

بخشش کاسمندر تھاتھیں مارر ہاہے

عن عائشة رضى الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله تعالى عليه ليلة فاذا هو بالبقيع فقال اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قلت يارسول الله انى ظننت انك اتيت بعض نساء ك فقال ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب (ترمذى - ابن ماجه) وفي رواية زين ممن استحق النار

(مفتكوة ص ١١١٥ ص ١١٥)

حضرت عائشصدیقہ بڑہ فرماتی ہیں کہ ایک رات (پندرہ شعبان کی رات) میں حضور بڑھ کو اپنے پاس نہ پاکر جنت البقیع می تو حضور بڑھ وہاں پرموجود تھے۔ آپ نے جھے فرمایا کہ کیا تھے فطرہ لاحق ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ انصاف نہ کرے گا (یعنی تیری باری میں کسی اور یوی کے پاس چلا جاؤں) میں نے عرض کیا حضور! میرا گمان تھا کہ آپ شاید اپنی کسی یوی کے ہاں ہوں گے۔ فرمایا! بے شک اللہ تعالی شعبان کی پندر ہویں رات آسان دنیا کی طرف (اپنی شان کے مطابق) نزول فرماتا ہے اور کلب قبیلہ کی بریوں کے جسموں کے بالوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو جو دوز خ کے کلب قبیلہ کی بریوں کے جسموں کے بالوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو جو دوز خ کے حقد ار ہو تھے ہیں بخشش دیتا ہے۔

كلب قبيك كانام كيون ليا؟

مرقاۃ میں ہے کہ کلب قبیلہ کا نام اس لئے لیا کہ ان کے پاس تمام عرب سے زیادہ بحریاں تھیں۔

سبحان الله ایک بکری کے جسم سے ہال نہیں مجنے جاسکتے تو جس قبیلے کی بکریاں ہی نہ مخنی جاسکتی ہوں ان کے جسموں کے بالوں کی گنتی کا انداز ہ خدا ہی کرسکتا ہے۔

آئی شب برات ہے ہرکتوں کی رات لطف وکرم کی رات ہے بیرجتوں کی رات رب کی تجلیوں کا اجالا ہے چار سو ہے مادر کریم کی ہے جلوتوں کی رات ہر سو حسین اور معطر سال ہے آج ہاران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر کمری بیز ہے ہے فی سے فلمتوں کی رات خوش بخت ہے جسے لمی سے فلمتوں کی رات جو جا ہو تم کو کرے گا خدا عطا وی رات ہو گا خدا عطا اس کی منابیوں کی ہے سے میں سے فنون کی رات ہو کا خدا عطا اس کی منابیوں کی ہے سے میں سے نوتوں کی رات ہو کا خدا عطا

غم کا علاج آج کی شب رستیاب ہے یہ جال فزا ہیں ساعتیں کی فرحتوں کی رات كر لومرض كے واسطے رب سے دعا الجمي يه ہے شفاكى رات سے سے راحتوں كى رات دامن برهاو الك لو خيرات مغفرت اے عاصرہ! ہے جلوہ نما رافتوں کی رات آئے کی نہ کوئی بھی صوم وصلوۃ میں کرلو ریاضتیں کہ بیہ ہے محنتوں کی رات راضی کرو تمام جو ناراض تم ہے ہیں صلح وصفا کی رات ہے بیہ قربتوں کی رات ابل طلب کو خوش کرو داد ودہش سے تم جود وسخا کی رات ہے میہ خدمتوں کی رات الیاس بخت خفتہ کو تو بھی جگا لے آج یہ فیصلوں کی رات ہے بیر قسمتوں کی رات

( قائمقام چیف جسٹس ) محرالیاس

# شب برأت اور رحمت خداوندي

عن عائشة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال هل تدرين مافيها مافي هذه الليلة يعنى ليلة النصف من شعبان قالت ما فيها يارسول الله قال ففيها ان يكتب كل مولود بنى ادم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بنى ادم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بنى ادم في هذه السنة وفيها ترفع اعمالهم وفيها ترزق ارزاقهم فقالت يارسول الله مامن احد مامن احديد خل الجنة الابرحمة الله تعالى فقال مامن احد يدخل الجنة الابرحمة الله تعالى فقال مامن احد يدخل الجنة الابرحمة الله تعالى ولا انت يارسول السحتة الابرحمة الله تعالى فقال مامن احد يدخل الجنة الابرحمة الله تعالى فقال مامن احد المحتة الابرحمة الله تعالى فقال مامن احد المحتة الابرحمة الله تعالى فقال مامن احد المحتة الابرحمة الله تعالى المحتة الله تعالى المحتة الابرحمة الله تعالى المحتة المحتة الله تعالى المحتة المحتة الله تعالى المحتة الله تعالى المحتة المحتة ال



الله فوضع يده على هامته فقال و لا انا الا ان يتغمدنى الله منه برحمة يقولها ثلث مرات (رواد البح في الدوات الكبر-مثلوة ص ١١٥)

حضرت عائش صدیقہ بڑ ان میں کہ حضور تا ہے۔ جھے فر مایا کیا تو جاتی ہاں شعبان کی پندر ہویں رات میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا! آپ ہی فرما کیں۔ فرمایا: جس جی نے پورے سال میں پیدا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کا پیدا ہوتا اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے پورے سال میں فوت ہوتا ہواس کی دفات اس رات لکھ دی جاتی ہے۔ جس نے پورے سال میں فوت ہوتا ہواس کی دفات اس رات لکھ دی جاتی ہے۔ بوت ہوتے ہیں۔ اس رات میں ان کے رزق کے فیلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں ان کے رزق کے فیلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں ان کے رزق کے فیلے ہوتے ہیں۔ حضرت عاکم صدیقہ فی ان عرض کیا یارسول اللہ سی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہ جاسکے گا۔ فرمایا ہاں۔ (تین مرتبہ ای طرح فرمایا) میں نے عرض کیا۔ حضور! آپ بھی۔ پس آپ نے اپنا ہا تھا ہے سرانور پررکھا اور فرمایا۔ میں بھی ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ آپ نے تین باریجی فرمایا۔

جناب رسالت ما بنائظ في ارشادفر مايا - اس برگزيده رات ميس به فيها شلث مهائة ابواب من الرحمة الله تعالی اپني بندول پر رحمت کے تين سوورواز ب کھول ويتا ہے - (درة الناسحين)

شب بیداری کی فضیلت

(۱) حضورا کرم رسول اعظم النظم النظم

(۲) جمد بن عبداللہ زاہدی سے منقول ہے کہ میرا دوست ابوحف الکبیر مرگیا۔ میں نے نماز جنازہ پڑھی کیاں کی قبر کوآٹھ ماہ تک ندد کھے سکا۔ پھر میں نے ارادہ کیا اس کی قبر دیکھنے کا۔ رات کوسویا۔ خواب میں اس کو مین نے دیکھا کہ اس کے چبرے کا رنگ بالکل زرو ہوگیا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا لیکن اس نے میرے سلام کا جواب شددیا۔ میں نے کہا۔ سبحان اللہ تو نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تو اس نے کہا سلام کا جواب دینا عبادت ہے اور ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ میں نے بوجھا تیرارنگ کیوں بدل گیا جواب دینا عبادت ہے اور ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ میں نے بوجھا تیرارنگ کیوں بدل گیا

ہے مالانکہ تو تو حسین تھا۔ پی اس نے کہا کہ جب تم نے جمعے قبر میں رکھا ایک فرشتہ میرے مربانے آکر کھڑا ہوگیا اور آگر کہا اے پوڑ معے خبیث! اس نے میرے کناہوں اور بدا تمالیوں کو گنا شروع کیا اور آگئیں گرز سے جمعے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ پھر میری قبر نے جمعے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ پھر میری قبر نے جمعے نے بھے سے کلام کیا اور کہا کیا بحقے میرے دب سے حیاتیں آئی۔ اس کے بعد قبر نے جمعے بہت دبایا۔ یہاں تک کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور میرے جوڑ جدا جدا ہو گئے۔ اب تک میں اس حیاتی آئی۔ اس کے بعد قبر آئی۔ ایک میں اس حیات کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور میرے جوڑ جدا جدا ہوگئے۔ اس تک میں اس حذاب میں جاتا رہائین آئ جب شعبان معظم کی بیندرہ تاریخ ہوئی۔ اس نے محمل کیا تھا۔ پس اللہ تعالی نے جمع سے عذاب شعبان میں اس دن روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا تھا۔ پس اللہ تعالی نے جمع سے عذاب افرانیا۔ اس دات کی بیداری اور دن کے روزہ کی بدولت پھر جمعے جنت اور رحمت کی بشارت دی گئی۔ اس لئے حضور نبی کر میم ناٹھ نے ارشاد قرمایا کہ جن لوگوں نے دونوں عید بشارت دی گئی۔ اس لئے حضور نبی کر میم ناٹھ نانے کے دل مردہ نبیں ہوں گے۔

(زبرة الرياض)

شب برات محت بردان عفلت کی نیندسونے والوں سے خطاب کرتی ہے

مس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے

ہم ہے کب پیار ہے ہال نیند تہیں پیاری ہے

حضرت عطابی بیار جاتا ہے کہ شعبان معظم کی بندر ہویں رات کو ملک

الموت کے سردایک دفتر کیا جاتا ہے کہ جن کے تام اس میں لکھے ہیں۔ان کی ارواح کو

قبض کرلو۔ انسان بیبال شادی نکاح کرنے اور مکان تغیر کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔

قبض کرلو۔ انسان بیبال شادی نکاح کرنے اور مکان تغیر کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔

وان اسمه قلد نسخ فی الموتی حالانکہ ان کا نام مردول کی فہرست میں ہوتا ہے۔

مونے والے رب کو سجدہ کرکے سو

کیا خبر المصے نہ المحے صبح کو

عن ابسى مسوملسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه عن رمسول الله marfat.com

اس رات کون کون نہیں بخشا جاتا

صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك او مشاحن (ابن ماجه- احمد) وفي رواية الاثنين مشاحن وقاتل نفس (مفكرة ص ۱۹۵)

حضرت ابوموی اشعری بڑاتؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم بڑاتؤ نے ارشادفر مایا ہے شک اللہ تعالی شعبان کی پندر ہویں رات نظر فر ماتا ہے۔ (لیط لمع ای بتہ جملی علی خلف بنظر المو حمد العامد ) اور اپنی تمام تلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے ایک روایت میں ہے۔ سوائے دو کے ایک کینہ ور اور دوسراکس کو ناحق قبل کرنے والا۔

بعض روایات میں جادوگر' کائن' زنا کا عادی' شرابی کابھی ذکر ہے۔
حضرت ابو موی اشعری ڈیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شعبان کی
پندرہویں رات کو مکان سے نکل کر کثرت سے آسان کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ
حضرت داؤ دعلیہ السلام نے الی گھڑی میں گھر سے نکل کرآسان کی طرف دیکھ کرفرمایا کہ
جوکوئی اس وقت مانگے اللہ تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے جو پخشش مانگے اسے بخش دیتا ہے۔
سوائے ان لوگوں کے طالم چنگی والا' جادوگر' منجم' جابرحاکم' خفیہ پولیس کا آدمی (جولوگوں) کو
عاحق ستاتا ہو) اوقاف کا کرایہ ظلما وصول کرنے والا' جواری' ڈھولک' ستار' طنبور بجانے

حضرت الس فَاللهُ فرمات بين كه حضور الله في عادت مباركه في جب رجب كا مبيئة تا تويول دعا كرت اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا رمضان . (مكلون ما اللهم ال

اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔
ایک روایت میں ہے شعبان شہری ورمضان شہر الله ۔ شعبان میرامہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کام مینہ ہے۔

## عقیدے کی بات

(اگرچہ ہرشے اللہ ہی کی ہے گر حضور فاللہ کا شعبان کو اپنا مہینہ اور بالخصوص رمضان کو اللہ کا مہینہ اور بالخصوص رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا اس میں بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ مثلاً ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے خلاف نہیں کہ اللہ کی مملوکہ چیز کو عارضی طور پر اپنی ملکیت قرار دے دیا جائے اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی نفی لازم آتی ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے سارا جہال حضور کا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جب ایک شئی ہو سکتی ہو سکتی

یمی تو مالک بی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب کویا کہ جو مالک کے صبیب کویا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا مضور مائی کا محبور مائی کی مضور مائی کی مضور مائی کی مصور مائی کی مصور مائی کی امت کے ساتھ کس قدر محبت ہے کہ جس مہینے میں حضور مائی کی امت پر القد تعالی خصوصی رحمت فر ما تا ہے اس مہینے کو آپ اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ دونفل کا ثواب جا رسوسال کی عبادت سے زیادہ

العزت اس سے بھی انصل کوئی مخلوق ہے۔ ندائے باری تعالیٰ آئی۔ ہاں میرے مجوب ومطلوب سید المرسین خاتم النہین سیدنا احم مجتلیٰ جناب محمصطفے تاہیں کا جوامتی شب برات میں دور کعت پڑھ سے گا دہ اس کی جارسوسال کی عبادت سے افعنل ہوگا۔

( نزمة الحالس- روضة الاذكار )

۔ رحمت کی گھٹا آج جو محفظھور انٹی ہے یارب ریہ میری کشت تمنا پر بھی ہر سے

ندکورہ تمام احادیث کا مفاد کم از کم ہے ہے کہ حضور نگھ جا ہے ہیں کہ میری امت ہے رات اللّٰہ کی عبادت میں گزارے۔ سال کی دیگر راتوں کی طرح اس رات کو بھی غفلت میں ضائع نہ کرے۔

راتوں کو جاگ کررب کی عبادت کرنا انٹد تعالیٰ کوکس قدر پسند ہے اس بارے میں چنداشارات ملاحظہ ہوں۔

#### رات كاجا كنا

ے خفتنت زیر زمیں بر تو قیامت آرد پس بہا لائے زمیں اے دل ہوشیار مخفت جب زمین کے نیچ تیراسو جاناتم پر قیامت لاتا ہے تو زمین کے اوپر خفلت کی نیند سوجانا کس قدر نقصان دہ ہوگا۔

سوتا بى بن مسے بين نه سونے سے اہل دل سوتا ہوں اس ليے بين اك نوحه كر كے پال

اے غافل مسلمان! یہ بابر کت را تیں اور مبارک کھڑیاں روز روز نہیں آتیں۔ یہ تیری بخشش کا پیغام لے کرآتی ہیں ان کو خفلت میں نہ گزار رات کی تنبا کیاں کوآباد کراوگ سوچا کیں تو تو خدا کو یاد کر مسلمان ون کا غازی رات کا نمازی ون کا مجامد رات کا مجمد ہوتا ہے۔ اس کی تو شان ہی یہ ہے المناس نیام و هم قیام ۔ جب لوگ سوے ہیں تو اللہ تعانی کے بندے جا گئے ہیں۔

غاظو! مر نینر میں یوں سوتے ہی رہو کے بب نیند سے جا کو کے تو پھر روتے ہی رہو کے

ارشاد باری تعالی ہے والسلین بیبتون لربھم مسجدا وقیاما۔اللہ کے بندے تو وہ بیں کہ جن کی را تیں محدول اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔

حضرت فاطمہ الزہرہ فی کہا کہ میں ایک مجدے اور جمعی ایک رکوع میں پوری رات گزار دیتیں اور پھر بارگاہ خدا وندی میں عرض کرتیں یا اللہ ایک رات تو اتن کمی بنادے کہ میں دل کھول کرتیری عبادت کرسکوں۔

ے شبغم کی وسعق کوکوئی اس کے دل ہے پوجھے
تیرا نام لیتے لیتے جے صبح ہوگئی ہو
جواللہ تعالیٰ کے لئے رات کے اندھیروں میں اٹھ کرعاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس
کودن کے اجالوں میں سر بلند فرماد نتا ہے۔ من تواضع لله فقدر فعه الله۔

بجز کار انبیاء واولیاء است عاجزی محبوب درگاه خدا است

(روی)

عاجزی تو نبیوں اور ولیوں کا شیوہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ومحبوب ہے۔ حضرت سعدی میند فرماتے ہیں۔

ردعا کن بھب چوں گدایاں بسوز اگر میکنی بادشاہی بروز کرون کشاں برورت کمر بستہ مردن کشاں برورت توبہ آستان عبادت برت

(پرستان ص۱۲)

رات کورب کی بارگاہ میں گداؤں کی طرح گز گڑا کررواگرون کو بادشاہی کرنا جا ہتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اوگ تیری جو کھٹ پہ جھکیس سے۔اگر تو رب کی چوکھٹ پر جھکا

### ے جاگناہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے خوف خدا سے مجر بور ایک مجلس

اسرار الاولیاء میں حضرت شیخ بدر الدین اسحاق جائیزنے حضرت بابا فرید الدین سیج شکر مرہزائید کی ایک مجلس جس میں آپ نے خوف خدا پر درس دیا کا ذکر اس طرح فر مایا

فرمایا درویشو! خوف حق بادب بندول کیلئے تازیانہ عبرت ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کے ڈرسے نافر مانیول سے باز آ ب نیں اور راہ راست پر پختہ گام ہو جا کیں۔ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ الم یان لملہ ذیس آمنو ان تنخشع قلوبھم۔فرمایا۔ اے بندو! وفت آ گیا ہے کہ تمہارے دل ہمارے خوف سے نرم ہو جا کیں۔ تم میں سے کوئی ہے جو ہمارے ساتھ صلح کر کے تو بہ کرے اور ہم اس کی تو بہ منظور فرما کیں۔

#### ایک بزرگ کا واقعہ

حضرت اقدس نے ارشاد قر مایا۔ خوف عدل فداوندی سے ہاور رجا (امید کرم)

اس کے فضل سے ہے۔ فداوند کریم کے ہال عزیز ترین انسان وہ ہیں جن کا مقام خوف
ورجا کے درمیان ہے ( مجموائے حدیث شریف الایسمان بیس النحوف و الوجا ) ایک
بزرگ تھے جو جالیس مال خوف فداوندی سے روتے رہاور جب موت کے ہولناک
منظر کو یاد کرتے برگ بیدکی طرح لرزہ براندام ہوجاتے۔ حتی کہ بہوش ہوجاتے جب
ہوش میں آتے ہے آیہ کریمہ یڑھے:

ان الابوار لفی نعیم و ان الفجاد لفی حجیم

(نیک اوک بہشت الیم ش بول کے اور بدکارلوک دوز رخ جیم ش)

برنحرہ مارتے اور گر پڑتے ۔فرماتے جیے خرنیں ان دوگر دہوں میں میر اتعاقی کی سے بوگا اور جیے کون می من من من کرا کریں گے۔ بعدازاں جب اس بزرگ نے وصال سے بوگا اور جیے کون من من من کرا کریں گے۔ بعدازاں جب اس بزرگ نے وصال marfat.com

فرمایا۔ ادادت مندول پی سے بعض نے ان کوخواب ہیں دیکھاتو ہو چھا۔ حضرت!بارگاہ خدادندی ہیں آپ سے کیا سلوک کیا گیا؟ فرمایا۔ وی سلوک جودوستوں سے کیا جاتا ہے گر جب ججھے عرش کے بنجے لے جایا گیا۔ حضرت باری عزامہ سے فرمان ہوا۔ اے دروایش! تم اتنا گریہ کیوں کیا کرتے ہے۔ کیا تم نہ جانے ہے کہ ہم غفار ہیں۔ ہی نے عرض کیا مرض کی۔ موا!! تیری شان قباری کے خوف سے دوتا تھا۔ جب می نے بیموش کیا خط بہوا فرشتوااس کے نامہ انتال ہی جتنی عبادتیں جی قلم زن کردواور فرمایا جاؤ۔ ہم خط بہوا فرشتوااس کے نامہ انتال ہی جتنی عبادتیں جی قلم زن کردواور فرمایا جاؤ۔ ہم

يجي عليه السلام اورخوف خدا

حضرت اقدس نے ایک اور واقعہ بیان فر مایا کے سیدنا یکی علیہ السلام بجین عی میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بہاڑ کی چوٹی برمر مجدہ میں رکھے ہوئے گرب وزاري فرمار ہے ہتے۔ ان كى والدہ ماجدو تلاش كرتى ہوئى وبال پہنچ كئيں۔ ويكھا كەرو رے نیا شفقت سے ان کا سرائی کود میں رکھا۔ سیدنا یخی طبیدالسلام نے سمجھ کے موت کا فرشتة أعليات فرها تعوزي ورتوقف كروض الى والدوكي زيارت كرة وس جوني سيدة بی علی السلام نے بیکہا۔ان کی والدو زورے بول افھیں۔اے مال کی جان ! میں موت نا فرشتنیس ہوں تیری مال ہوں۔ آؤمیری آغوش میں آجاؤ۔ بیتموز اسا کھا تا تمہارے ن لأن بور - انفوا \_ كفالو-حفرت يحي عليه انسلام والدو ما جدو كي سي مرتاني شد كريك والدوك ساته كمرة محة مرة كرانبول في جما يكي بيد الوابعي ي ہے۔ گنا ہوں کی آلود کیوں سے تیرا وجود پاک وصاف ہے۔ پھرتو کس لئے اتنا کرید کرتا ر ہتا ہے؟ اتنارویا ندکر۔ جب والدونے یہ بات کمی سیدنا یکیٰ علیہ السلام نے جواب ویا۔ ای جان! میچے ہے جوآ پ فرماری میں محرقیامت کے دن اگر مجھے وہ زخ کے شعلوں من ڈالنے تکیس اور آپ دیکھ رہی ہوں۔ تو کیا آپ جھے اس عذاب سے نجات ولا تھیں كى؟ والدونے جواب ويائيس فرماياتو كمراى جان آب جمعے رونے اورخوف الني سے ندروكيس كرة ي مجصاس كا ماره كرنا مائية - تاكركل قيامت كواس رسوائي سے بها ما marfat.com

# انبياء واولياءخوف الهي يصرزان يتص

فرمایا۔اے درویش! انبیائے علیم السلام واولیائے کرام فدا کے خوف ہے یوں نرم ہوجاتے جیسے سوتا کھائی میں بچھلا ہے کیونکہ عاقبت کار کی فکر ہرایک کورہتی ہے۔ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ بنام عبداللہ خفیف چالیس سال تک رات کو نہ سوئے اور پہلوئے مبارک تک زمین پر نہ لگایا۔ فدا کے خوف سے اتنا روتے کہ آنووں کے بہرت بہنے کی وجہ سے رخماروں پر گوشت پوست نام کو باتی رہ گیا تھا۔محویت اس قدر ہوتی کہ لوگ کہتے کہ ان کے دخماروں کے درمیان چڑیوں نے اپنا بسیرا کرلیا ہے۔ فدا کے خوف میں اس طرح جران رہے کہ ان کے دخماروں کے درمیان چڑیوں نے اپنا بسیرا کرلیا ہے۔ فدا کے خوف میں اس طرح جران رہے کہ ان کے آنے جانے کی خبرتک نہ ہوتی۔ وہ بزرگ جب قیامت اور قبر کے بارے میں گفتگو فرماتے تو بید کے بے کی ماندر زتے اور ب ہوش ہوگر مائی ہے آب کی ماندر زیا کرتے۔ جب اپنے آب کوسنجال لیتے تو بیآ یہ کوریہ پڑھتے:

فريق في الجنة وفريق في السعير

ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ کا مقام دوزخ ہوگا۔

پھرروتے اور کہتے معلوم نہیں میرا مقام کون سے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ آخری وقت تک ای طرح زندگی گزاری۔ یہاں تک کہانہوں نے وصال فرمایا۔

## امام اعظم عليه الرحمة اورخوف خدا

ای طرح دعفرت امام اعظم بینید تمیں سال تک خواب استراحت سے کنارہ کش رہے۔ جب بھی نیند کا غلبہ ہوتا تو دعفرت ہے ہوش ہوجاتے۔ جب سنجلتے تو اپنفس سے فرماتے۔ اے نفس! تو نے دعفرت باری جل وعلا کے شایان شان کوئی اطاعت ندگی کہ قیامت کے دن نجات پا جاتا اور خدا کے بہجانے کا حق ادا کرتا جیسا کہ چاہئے تھا۔ اے نفس! تو تو دنیا و آخرت میں ناکارہ رہا۔ اس طرح موسوف زندگی گزارنے پرائیسی کرتے اور دو تے رہے۔ قرآ ایک میرا معتے ہوئے جب آیات عذاب پر جنجے تو مدتوں

عالم تحريس يوں رہے كول سے بفر جب موش مى آتے تو فرماتے اقامت كو اكرابومنيغدر بابوكياتو جيراني واليبات موكار

خدا كاعاش

فرمایا!ایک نیک ویارسانوجوان خوف اللی سے انتاضعیف ونزار موکیا تھا کہ ہڑیوں کا د مانچ نظر آتا تھا۔ جب رات پڑتی این ملے میں ری دال لیتا اور کمر کی جہت سے اپنے آب کو با عدد لیتا۔ تمام شب کریدوزاری میں گزارو بتا۔ جب مجدے میں سرر کمتا تو کہتا کہ من نے بانداز و بے صد گناہ کئے ہیں۔اے اللہ! قیامت کے دن میرے گناہوں کواگر خلق خدا کے سامنے پیش کرے گا۔ بیں ایٹاسیاہ منہ س طرح تلاہر کرسکوں گا۔ ساری عمرای حال میں رہا بمجی را توں کو گرید دزاری کرتے کرتے ہوش ہوجاتا اور جب ہوش میں آتا تو پھر ذکر شروع کر دیتا۔اے اپنے جسم وجان کی خبرتک ندرجی۔اس بزرگ نوجوان نے اپنے آپ کوال شدید محنت میں ڈال رکھا تھا۔ اینٹ کا تکمیہ بنائے ہوئے تھا۔ جب اس كى رصلت كا وفتت قريب آيا ـ اپنى بوزهى والدوكو پاس بلايا اور كها اى جان! جس وفت میری روح وجم کاتعلق فتم ہو۔ایک ری لے کرمیری مرون میں ڈ النا اور محرے جاروں طرف تحسینااور کہنا کہ بیدو وقف ہے جواسیے خدا کے حضور سے بھا گیا تھا۔ ایسے خص کی بہی سزا ہوتی ہے۔ دوسرا میرا جنازہ رات کے وقت باہر نکالنے وینا کیونکہ جو مخص دیکھے گا میرے گناہوں پرافسوں کرے گا۔ تیسرا میہ کہ جب قبر میں رکھا جاؤں تو میرے پاس کٹبرنا اور میری قبر کو تنها نہ چھوڑ تا کہ مبادا جھے عذاب دینا شروع کردیں۔ ممکن ہے آپ کے قدمول کی برکت اور سینے کی درومند آ مول سے میری بخشش کا سامان موجائے۔ بدومیت کی اور وصال پاحمیا۔ اس کی مال حسب وصیت کردن میں ری ڈالنے تھی۔ کھر کے کونے ے آواز آئی۔اے خاتون! عاشق این مجبوب کی بارگاہ میں پہنچ میا۔اس جوان سے ہاتھ روک کے۔اس کی گردن میں ری ڈالنے کی بے ادبی نہ کرنا کہ وہ تو ہمارے عاشتوں میں ے تھا اور خدا کے اولیاء کے سماتھ ومبال کے بعد ایسا سلوک کون کرسکتا ہے؟ اس کو چموڑ وے کدید جماراولی ہے ہم نے اس کی مغفرت فرماوی۔

# حضرت حسن بصرى عليه الرحمة اورخوف خدا

خواجہ حسن بھری بڑھی خوف خدا ہے بہت گرید کیا کرتے تھے۔ابیا معلوم ہوتا کہ پانی کی ندیاں آئھوں سے بہدرہی ہیں۔ایک دفعہ حضرت رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا کا گزران کے بالا خانہ کے نیچے ہے ہوا۔ رونے کی آ دازسی تو او پر گئیں اور پوچھا حسن! کیا بات ہے آپ اس قدر کیول رور ہے ہیں؟ فرمایا: خدا وند تعالی کے خوف سے رور ہا بول ۔معلوم نہیں قیامت کوکس گروہ ہیں حشر فرمائے گا۔

#### خوف خدااورا يكسيدزاده

المن ورویش! رسول کریم علیه الصلاة والسلیم نے حدیث شریف میں ارشاد فر مایا ہے جس میں خوف خدا نہیں۔ یونکہ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں خداکا خوف غالب ہو فر مایا: ایک دفعہ خواجہ مصور محادایک محلّہ میں سے گزررہ سے تھے۔ ایک گھر سے گرید کی آ واز آ ربی تھی۔ کوئی شخص کہدرہا تھا۔ اے اللہ! میں نے بہت گناہ کے نہ جانے کل قیامت کے دن میراکیا حال ہوگا۔ منصور محاد نے جب بیانا دروازے کے قریب ہوگئے۔ اپنامنہ دروازے کے شکاف کے قریب کرتے ہوئے رد کر بیآ یہ مبارکہ پڑھی: موگئے۔ اپنامنہ دروازے کے شکاف کے قریب کرتے ہوئے رد کر بیآ یہ مبارکہ پڑھی: یا ایما اللہ منا الموهم والملیکم نارًا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لایعصون الله منا اموهم ویفعلون ما یؤمرون ٥

ریستان والو! بپاؤا ہے آپ کوادرا ہے گھر والوں کواس دوزخ سے جس دوزخ کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ اس پر بخت ول شدید شم جس دوزخ کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ اس پر بخت ول شدید شم کے فرشیع میران ہوں سے جواللہ کے امرکی نافر مانی نہیں کریں ہے۔ جو انہیں تھم دیا جائے گااس کی تعمیل کریں ہے۔

خواجہ منصور فرماتے ہیں جونبی میں نے بیآ بت پڑھی میں نے شگاف در پرکان لگا در پرکان لگا در پرکان لگا در ہے۔ جوزی در یک ہونی ہیں نے شیاری جونبی ایک چیخ کی آواز آئی اور اندر کسی نے ترفیا در کے تھوڑی در یک لوگ آواز ندآئی ۔ پھر آنگ چیخ کی آواز آئی اور اندر کسی نے ترفیا شروع کردیا۔ جب شروع کردیا۔ جو در کے بعد خاموثی طاری ہوئی اور میں وہاں ہے آئے گزر کیا۔ جب شروع کردیا۔ جو معترف معت

دن ہوا۔ پھر میں اس گھر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے۔ آ مے بردھا تاکہ معلوم کروں سے گھرکس کا ہے۔ ایک بوڑھی مورت روتی ہوئی باہرنگی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ متوفی اس خاتون کا کیا لگتا تھا۔ انہوں نے کہا۔ اس کا بیٹا تھا۔ بردا پر بیزگار تھا۔ رات کونماز پڑھتا تھا اور دن کوروزے رکھتا تھا۔ سیدزادہ تھا۔ وفت بحرا ہے رب کے حضور مناجات کررہا تھا اور رورہا تھا۔ ایک آ دمی دروازے کے سامنے سے گزرا۔ اس نے قرآن کی ایک آ یت اس کے دروازے کے سامنے پڑھی۔ جونمی قرآن کی آ وازاس کے قرآن کی ایک آ یت اس کے دروازے کے سامنے پڑھی۔ جونمی قرآن کی آ وازاس کے کان میں پڑی زمین پراس طرح گرا کہ جان دیدی۔ خواجہ منصور عماد نے افسوس کیا اور کہا کہ اس میں پڑی زمین پراس طرح گرا کہ جان دیدی۔ خواجہ منصور عماد نے افسوس کیا اور کہا کہ اس میں بڑی زمین پراس طرح گرا کہ جان دیدی۔ خواجہ منصور عماد نے افسوس کیا اور کہا کہ اس میں نے مارڈ الا اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔

یہ واقعہ بیان کر کے حضرت پر حالت گریہ طاری ہوگی اور بے خبری کے عالم میں ایک شاندروز یونہی گزر گئے۔ پھر حالت سنجائی۔ حضرت اقد س ہوش میں آئے تو فر مایا!

اے درویش! خواجہ عبداللہ تستری اللہ تعالیٰ کے خوف سے چالیس سال تک گریہ کنال رہے۔ اس عرصے میں لوگوں نے بھی انہیں حالت گریہ کے بغیر شدد یکھا۔ ایک وفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا۔ کہ خواجہ! آپ کی وقت بھی حالت گریہ سے خالی نہیں ہوتے۔ اس کا کیا سب ہے؟ فرمایا عزیز د! جب قیامت کا ہولناک اور پریشان کن سمال نظروں کے سامنے آتا ہے کہ اس دن مال باپ بیٹوں کی طرف آ نکھا تھا کرنہ دیکھیں گے اور فرزند مال باپ کی پرواہ نہ کریں گے۔ باپ بیٹوں کی طرف آ نکھا تھا کرنہ دیکھیں گے اور فرزند مال باپ کی پرواہ نہ کریں گے۔ باپ بیٹو سے گریزال ہوگا اور بیٹا باپ سے۔ فرزند مال باپ کی پرواہ نہ کریں گے۔ باپ بیٹو سے گریزال ہوگا اور بیٹا باپ سے۔ فرزند مال باپ کی پرواہ نہ کریں گے۔ باپ بیٹو سے کریزال ہوگا اور بیٹا باپ سے۔ فرن کا سامنا ہواوراسے میلم نہ ہو کہ اس کا انجا ہم کیا ہوگا۔ اسے فینداور چین آسکا ہے؟ بڑا دن کا سامنا ہواوراسے میلم نہ ہو کہ اس کا انجا ہم کیا ہوگا۔ اسے فینداور چین آسکا ہے؟ بڑا عکم سے وہ انسان جواس دن کے خوف سے لرز تانہیں۔ اس بات کی فکرنہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کیا ہے گی۔

قیامت کے دن اولیاء اللہ بے خوف و بے تم ہوں سے

رسول کریم بازنیم ایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ ڈرتے روتے ہوئے آخیں کے۔سوائے اولیاءاللہ کے کیونکہ وہ و نیاجی خوف خداوندی سے گرید وزاری کرتے رہے marfat.com ہیں۔ عقبیٰ میں منتے مسکراتے ہوئے قبروں سے تشریف لائیں سے۔

حضرت کی زبان حق نشان سے پھراوشاد ہوا۔ خواجہ کا نات تا آتے گا کوئی تعالی نے اپتا حبیب کہا۔ اس عظمت شان کے باوجود جب خوف حق کا جذبہ عالب آتا استے محو ہو جاتے کہ ندون کوون بچھتے اور ندرات کورات۔ راتوں کونمازوں میں اتنا قیام فرمایا کرتے کہ قدم مبارک بچٹ جاتے اور خون جاری ہوجاتا۔ صحابہ کرام شخصن نے اس بارے میں موال کیا تو حضور تا تی ارشاد فرمایا۔ اے محابہ! اگر قیامت کے دن (حق تعالی جل شانہ نے) مجھے اور میرے بھائی حضرت عیلی روح اللہ علیہ السلام کو دوز خ میں ڈال دیا تو سے مدل ہوگا۔ کو تکر تمام کا نتات کا مالک وہی مالک الملک ہے ہیں جو ہستی یہ عرف میں تقرف کرتی ہے اسے ظالم نہیں کہا جاتا۔ ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ کی غیری ملک المین میں تقرف کرتی ہے اسے ظالم نہیں کہا جاتا۔ ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ کی غیری ملک میں تقرف کرتی ہے اسے ظالم نہیں کہا جاتا۔ ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ کی غیری ملک میں تقرف کیا جائے۔

فرمایا میرے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل بوے شاغل وذاکر بزرگ ہیں۔ میں فرمایا میرے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل بوے شاغل وذاکر بزرگ ہیں۔ میں نے اپنے سیروسنر میں اتنا عابدوشاغل انسان نہیں دیکھیا۔ ان پر جب غلبہ خوف الہی ہوتا ہے تو انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ آج کون سا دن مہینہ اور سال ہے۔ ایک عجیب عالم حیرت طاری ہوجاتا ہے۔

خوف کے دریج

اے درولیں! جذبہ خوف خدا کے تین درج ہیں۔ اول: کم کھانا یعنی روزہ رکھنا۔
دوم: کم بولنا یعنی زیادہ تر نماز پڑھنا۔ سوم: کم سونا یعنی زیادہ وقت ذکر اللی بیں گزارتا۔
پس جس خض کو بیصفات میسر نہیں اے خاکف نہیں کہا جا سکتا۔ ای طرح ایمان کے لئے بھی تین چیز دوں کی ضرورت ہے۔ اول: خوف دوم: رجا ہ سوم: محبت دل بیں خوف خدا کا ہونا انسان کو گناہ کے ترک کردیئے پر مجبور کردیتا ہے تا کہ دوز ن کے عذاب سے تجات پا جا انسان کو گناہ کے ترک کردیئے پر مجبور کردیتا ہے تا کہ دوز ن کے عذاب سے تجات پا جا انسان کے دل میں رجاہ (امیدرجت) کا مقتل دونونا سے اطاعت قداد تھا گئا کی دورجات الله عند میں مقام حاصل کرتے فعائے کریم سے بال قدرومزات بال دورجات علیا پر سرفراز ہواور خوا ان کے انسان کے درجات سے پر ایپر دولائی بات کے درجات سے پر ایپر دولائی بات اور درجات علیا پر سرفراز ہواور خوا ان کا مقتل کو میں اور کردیا ہے کہ دولائی مقام حاصل کو میں اور درجات ملیا پر سرفراز ہواور خوا کا کا مقتل کو میں اور درجات علیا پر سرفراز ہواور خوا کا کا مقتل کو میں اور درجات علیا پر سرفراز ہواور خوا کا مقتل کا مقتل کا دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کا مقتل کا دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کا مقتل کا مقتل کیا دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی خوا کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کے دولائی کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کی دولائی کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کی دولائی کر دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کا مقتل کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کا مقتل کی دولائی کی دولائی کی دولائی کا دولائی کا مقتل کی دولائی کی دولائی

# ہے تا کہاں محبوب کی رضا وخوشنو دی کی دولت بے پایاں سے بہرہ ور ہو۔ ماہ شعبان اور شب برات کے روز وں کی اہمیت

- (۱) حضرت سیدہ عائشہ معدیقتہ نگانا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نگانا سوائے رمضان کے کسی میں میں میں میں میں کا بھا سے دیاوہ روزے نہ در کھتے تھے۔
- (۲) من صام ثلاثة ايام من اول شعبان وثلاثة من اوسطه وثلاثة من اجره كان كمن عبدالله تعالى سبعين عاما وان مات تلك السنة مات شهيدا (درة الناصحين)

جس نے تین روزے شعبان کے شروع میں تین روزے شعبان کے درمیان اور تین شعبان کے آخری جصے میں رکھے وہ اس طرح ہے گویا اس نے ستر برس عبادت کی اور اگر اس سال مرگیا تو شہیر ہوگا۔

- (۳) حفرت انس ڈائٹ سے روایت ہے کہ شعبان میں کی دن روز ہ رکھنے کا تواب بیہ ہے کہ شعبان میں کی دن روز ہ رکھنے کا تواب بیہ ہے کہ آتش دوزخ اس پر حرام ہوتی ہے اور جنت میں جناب یوسف اور حضرت ابوب علیماالسلام کی زیارت ورفاقت نصیب ہوئی۔
- (٣) حفرت اسامہ بن زید ناتی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ العلاق والتسلیم سے عرض کیا گیا کہ شعبان سے زیادہ کسی مینے میں ہم نے (بجز رمضان) آپ کوروزہ رکھتے نہیں و یکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں اس میں اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میں والت میں پیش ہونے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ میر کے مل روز ہے کی حالت میں پیش ہوں۔
  - (۵) ایک مورت رجب میں بہت روزے رکھتی تھی۔حضرت عائشہ صدیقتہ نے فرمایا کداگر جھے کو مبینے کے (نفلی) روزے رکھنے ہی ہیں تو شعبان کے روزے رکھا کر اس میں نضیلت زیادہ ہے۔
  - (۲) حضورا کرم سید عالم تُلَقِیْ نے ارشاد فرمایا ۱۰ شعبان کے روزے رکھ کر اپنے بدن کو رمضان کے دواسطے پاک کرلو۔ جوکوئی مومن شعبان کی کسی تاریخ کو تین روزے marfat.com

ر کھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ بخش ویتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ (نزمتہ المجالس)

(2) حضورا قدس ترقیم نے ارشادفر مایافقو موالیا لھا۔ وصوموا نھارھا۔ شب برات کو قیام کرواور پندرہویں کوروز ورکھو۔

ے چیئر کے ساز لاالہ دھر یہ چھا گیا کوئی سارا جہاں تھا محوخواب آ کر جگا گیا کوئی

شب برأت کے تقریری نکات

ارشاد باری تعالی ہے فیھا یفوق کل امو حکیم اس رات میں ہر حکت والا کام جدا کیا جاتا ہے۔ بتایا نہیں جاتا کہ بیاری آئے گی یا تندری رزق میں وسعت آئے گی یا تندری رزق میں وسعت آئے گی یا تندری دانیان اس رات خوب روروکر دعا کرے کہ مولی! نہیں میرے خلاف کوئی فیصلہ اس رات میں نہ ہو جائے۔ اور جب روروکر دعا کرے گا تو اگر فیصلہ خلاف بھی ہونا تھا تو حق میں ہوجائے گا کیونکہ جولکھ سکتا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے۔

يمحوالله مايشاء ويثبت وهمثاتا بهي باورقائم بهي ركهتا --

اور جدا کرنے کی بات کر کے بتادیا کہ میں تو دیتا ہی رہوں گا پچھتو بھی ما تک کیونکہ جونعمت مائے بغیرمل جائے اس کی قدرتھوڑی ہوتی ہے۔فرمایا:

وعنده علم الكتب . وعنده ام الكتب

کتاب بھی میرے پاس ہے (قلم بھی میرے پاس ہے)علم بھی میرے پاس ہے تو مجھے راضی کر لے تو تیرے ساتھ معاملہ تیری مرضی کے مطابق بھی ہوسکتا ہے۔ مفدا بندے سے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے

الما علامدا قبال كہتے ہيں

اوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجودالگتاب لینی حضور ہی سب کچھ ہیں۔ان کورامنی کرلوتو خدا بھی رامنی اور وہ محبوب خدا آج رامنی تب ہوں کے جب آج کی راہت وہی کام کرو کے جوآب نے کیے۔حضور علیہ

السلام اس رات قبرستان تشریف لے محیے۔اس میں زیادہ قبور کی سنت کے ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ ماتھ موت کوخوب یاد کرنے کا بھی اشارہ ہے کیونکہ اس رات موت وحیات کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔کیامعلوم کس کی زندگی کا پتااس رات کث جائے۔

لہذا اے ہندے اس رات جھے سے خوب ما تک اور صرف اس رات بیل ہلکہ اس رات کی دعاؤں کا صدقہ سال کی ہر رات ما تکنے والا ہو جا اور جو اس رات ملے سال کی ہر رات اس ملنے پر اپنے رب کا شکر اوا کرتا رہ کیونکہ سوالی پہلے ما تگا ہے اور ال جانے پر بھی دعائیں دیکر شکر اوا کرتا ہے۔ اللہ ہر وقت دیتا ہے مگر ہر رات ما تکنے پر دیتا ہے اور اس رات بلا بلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سویا رہ اور کے ہمیں تو پھی ہیں ملا تو اس کو بی کہا جائے گا کچھ لینا ہے تو بستر پنہیں بلکہ مصلے پر ملے گا کیونکہ بیاسای کنویں کے باس چل کر جائے گا نہ کہ کنویں بیاسے کے پاس اللہ تو اس ایک رات میں پورے سال باس چل کر جائے گا نہ کہ کنویں بیاسے کے پاس اللہ تو اس ایک رات میں پورے سال کا رزق بائٹ رہا ہے۔ اگر تو وامن ہی نہ پھیلائے تو تیرا اپنا ہی قصور ہے۔

کا رزق بائٹ رہا ہے۔ اگر تو وامن ہی نہ پھیلائے تو تیرا اپنا ہی قصور ہے۔

۔ ہم تو ماکل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلا کیں کہے راہ روِ منزل ملی نہیں

ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کتنی خوش نصیب ہے کہ دوسری امتوں کے لئے جہرائیل عذاب لے کراتر تے تھے گر حضور کی امت کیلے حضور کی وجہ سے خوشخریاں لے کر اتر تے ہیں۔ بھی رمضان دیا جارہا ہے ' بھی لیلۃ القدر اور بھی شب برات 'خدا کو معلوم تھا کہ اس امت میں بڑے بین کی ہوں گے جو برکت والی گھڑیوں میں زیادہ گناہ کہ اس امت میں بڑے بڑے یائی بھی ہوں گے جو برکت والی گھڑیوں میں زیادہ گناہ کریں گے۔ آگے بیچھے تین شواور عید 'جمعہ اور شب برات کو پانچ پانچ شور بیکھیں گےلین اس کے باوجود بھی آگر آج کی رات بھی سے سلح کرلیں گے تو ان کی بات بن جائے گی۔ جو رات آگ بجانے کی رات ہے ہم اس مبارک رات میں آتش پرستوں کی موافقت میں آگر کے ہیں۔

ے خدائی رات ہو اور انجمن میں آگ بنگے البی رسم ورواج وطن کو آگ کے

## آتش بازی کی رسم بد

آتش بازی پٹاہے ہوائی فائر گف وغیرہ لہودلعب میں مشغول ہونا اور بچوں کواس شم کی واہیات اشیاء خرید کر دینا شرعاً قطعاً ٹاروا ہے۔ آتش بازی میں پیسہ ضائع ہوتا ہے۔
وقت خراب ہوتا ہے۔ قوم کے بچے کھیل کود کے عادی ہوجاتے ہیں۔ خصوصاً اس خدائی
رات میں آتش بازی کرنا نہایت بذھیبی ہے۔ سوائے ہندوستان کے بیرہ مبرکہیں نہیں
پائی جاتی۔ غالبًا بیرہم آتش پرستوں کی ایجاد کردہ ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی تمام مسلمان
اس میں جتلا ہو گئے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ آتش بازی جیسی لعنت اور بدعت
شنید بالکل مٹاویں۔ مسلمان آگ جلانے کیلئے نہیں بلکہ آگ بجھانے کیلئے آئے ہیں۔
مگر ہائے افسوس کے

مجڑا ہی جارہا ہے ہمارا معاشرہ کس سمت جارہا ہے ہمارا معاشرہ سود و شراب وجوا ولل و زنا فساد کیا رنگ لارہا ہے ہمارا معاشرہ کیا رنگ لارہا ہے ہمارا معاشرہ

# شب برأت كا پروگرام

مسلمانوں کیلئے تو اس رات کا پروگرام پھھاس طرح ہونا چاہئے کہ ساری رات نوافل تو آن شریف ذکر خدا ورودشریف اور دعا نیس پڑھتے رہیں۔ مسلم کوروز ورکھیں۔ ہمیں چاہئے کہ اس رات خدا کی رحموں اور برکتوں کا استقبال اطاعت وعبادت استغفار واذ کار کے ساتھ کریں۔ ساری رات نوافل قرآن شریف اور ورودشریف ہیں مشغول رہیں۔ مباری رات نوافل قرآن شریف اور ورودشریف ہیں مشغول رہیں۔ مبلمانوں کی بہتری کیلئے وعا نیس کریں تمام اہل اسلام کو اپنی وعاؤں میں یا در کھیں پندرہویں دن کا روز ہ رکھیں صدقات و خیرات کریں اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کریں۔

ر رحم كر اينے نه آئين كرم كو بعول جا ہم سختے بولے بيں ليكن تو نہ ہم كو بعول جا

## شب قدر كو چهيا دينا اورشب برأت كوظا مرفر ما دينا

الله تعالی نے شب قدر کونی رکھا تو یہی اس کا کرم ہے تا کہ رمضان کی تمام راتوں
کوعبادت کرکے اس مہینے کی ساری برکات حاصل کرسکیں اور شب برات کو ظاہر کردیا
تا کہ مسلسل دو ماہ عبادات کرکے اکما نہ جا تھیں۔ سارے سال کی راتیں اپنی مرضی سے
گزادتے ہو ایک رات رب کی مرضی سے گزار لو کیونکہ یہ رات چھٹکارے کی رات
ہے۔خلاصی اور نجات کی رات ہے آزادی اور تو ہہ کی رات ہے کس سے آزادی؟
دوز خ سے کس سے چھٹکارا؟ پریشانیوں سے کس سے نجات؟ اللہ کے عذاب سے۔
کھلی آفر

کھلی آ فر ہے جسل من مستغفر فاغفو له۔اگرکوئی حاکم اعلان کردے کہ جو مجرم فلال رات قلال جگہ بین فلال کام کرتے ہوئے گزارے گا اس کے تمام مقد مات واپس حالانکہ حاکم جموث بھی بول سکتا ہے وعدہ پورا کرنے بین اس کوکئی مجبوری بھی ہوسکتی ہے مگر بھر بھی ہر مجرم ایسا کرنے پر تیار ہوجائے گاوروہ اللہ جس کی بات جموثی نہیں ہوسکتی۔ ومن اصدق من الله ومن اصدق من الله قبلا۔ جووعدہ خلائی نہیں کرسکتا۔ان الله لا یخلف المیعاد ۔جس کوکوئی مجبوری نہیں۔ ان الله علی کل شیء قدیر ۔وہ اعلان عام کرے کہ ما تک لوجھ سے جو ما نگنا ہے اور ہمیں میں جو کہ وشمن خدا فرعون کا کام تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں تیری رحمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ استغفر الله العظیم۔

چاہیے تو یہ کہ اگر اس بابر کت رات کو اللہ کی طرف سے بیاعلان ہو کہ

ہماری را تیں رحمت رب دی کرے بلند آ واز

بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے درواز و

تو ہماری طرف سے بھی اس طرح کارویہ ہونا چاہئے کہ

ہفتل تیرے دی آس کریماں ہور امید نہ کوئی

مدقہ اپنے پاک نی وا بخش خطا جو ہوئی

marfat.com

یمی اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یمی اس کے محبوب کا آوازہ ہے اور یمی جمارے باب آ دم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دروازہ ہے۔

اللهم اني استلك بحق محمد ان تغفرلي

ے چہ می بنی تماشاہائے بازار دل خود سوئے حق باز آر و باز آر

کس قدر خوش نصیب ہیں میہ مبارک راتیں کہ جن کو ہمارے آقا ساتی ہم الاش کرکر کے ان میں عبادت کرتے رہے اور ہمیں نجات کی راہیں بتاتے رہے اور کتنا برنصیب ہے وہ امتی کہ جس کوان راتوں کی قدر نہیں ہے۔ایسے امتی کواپنا کردار بھی ویکھنا چاہئے ادرائی کہ کھنا کے لئے جاری ہخشش کے لئے کے اور ایکی ہورے ہیں۔

پیمین ہور ہے ہیں۔

۔ وہ حسین کیا جو فتنہ اٹھا کے بلے حسین تم ہو جو فتنے منا کے جلے

(مفتى اعظم مندمصطفى رضاخان محيضة)

اینے!ندراحیاس گناه پیدا کرو

ہم لوگ کیا کیا گرارتے ہیں گراحیاس ندامت تک نہیں ہوتا لیکن ای زمین پر
ایسے لوگ بھی ہوگز رہے ہیں کہ حضرت بابا فرید بیشیہ فرماتے ہیں۔ میں بغداد ہیں ایک
درویش کے پاس تھا۔ وہ درویش یا د خدا میں ہیں از حدمشغول تصاورصاحب نعت ہے۔
ایک دفو نماز جمعہ کے لئے باہر تشریف لائے۔ان کی نظرایک عورت پر پڑگئی۔فوراً دونوں
ہاتھ اپنی آ تھوں پر رکھ لئے اور کہا ' یا غفور' یا غفور' ۔ جب نماز جمعہ ہے واپس گھر آئے تو
دونوں ہاتھ دعا کیلئے اٹھا لئے اور کہا میرے اللہ! جن آ تھوں نے تیرے دیدار کا شرف
عاصل کیا ہے۔مولا انہیں غیر کے دیکھنے کی تو نی ندو ہے۔ ابھی یہی عرض کیا تھا کہ دونوں
قامل کیا ہے۔مولا انہیں غیر کے دیکھنے کی تو نی ندو ہے۔ ابھی یہی عرض کیا تھا کہ دونوں
قامل کیا ہے۔مولا انہیں غیر کے دیکھنے کی تو نی ندو ہے۔ ابھی یہی عرض کیا تھا کہ دونوں
الاسلام قدس مروکی مبارک آ تھیں جناک ہو تکیں اور فرمایا وہ انسان کتنا کوتا ونظر ہے جو

محبوب کے علادہ کسی اورکود کھتا ہے۔ پھر یہ بیت زبان مبارکہ پر جاری ہوا۔
ہوتھے کہ دررخ تو بیند روا مدار
جز درجمال تو کہ دگر سو نظر کند

ده آ کھجس نے تیرے رخ انور کا دیداز کیا ہے بھراسے دوسری طرف نظر کرنے کی اور فین نہ دے۔ اس کے بعد چند دن نہ گزرے تھے کہ اچا تک کوئی الی بات ان کے کانوں میں آئی جو سننے کے لائق نہ تھی۔ کانوں میں انگلیاں کرلیں اور عرض کی۔ میرے اللہ! تیرے نام کے سوا کچھا در سننے والے کان بہرے ہوجا کیں۔ فور آقوت ساعت جاتی رہی۔ اٹھے دضو کیا' دوگانہ پڑھا اور کہا۔ اب میں اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا سکوں گا جبکہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہوگیا ہوں۔ حضرت کی زبان مبارک پر یہ جا سکوں گا جبکہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہوگیا ہوں۔ حضرت کی زبان مبارک پر یہ بیت جاری ہوا۔

ے کوشے کہ جز بنام تو اے دوست بشنود کہ ہار چوں بہر شخنے گوش برکند

یہ کان اگر تیرے نام کے سواکسی اور بات کو سننے کیلئے کھڑے ہوں تو بہرے ہو جا کیں۔ جب حضرت اقدس نے بیہ حکایت یوری کی تو رویزے اور فر مایا

چہ نیکو بود وقت مردن اگر سلامت برم رفت ایماں مجور کتنا اچھا ہواگر موت کے وقت میں متاع ایمان قبر تک سلامتی کے ساتھ لے جاؤں۔ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور آسان کی طرف رخ کرکے کہتے اے اللہ! اس فقیر کی آرزویبی ہے کہ اس دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ جاتا ہو۔ (اسرارالاولیاء)

ہے ال بابر کت رات خدا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے ہوسکتا ہے کوئی گناہ کرکے آرہا ہوا ور ذکر خدا کی محفل کے پاس سے گزرجائے تو اس کی نجات ہوجائے۔اور ایبااس لئے ہے کہ اللہ کی رحمت اس رات خود گناہ گاروں کو تلاش کرتی پھررہی ہوتی ہے۔

اورول کا ہے بیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درو مند کا طرز کلام اور ہے

طائر زید بام کے نالے تو س کچے ہوئم
یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے
اس موضوع کوحفرت سیدنا فوٹ اعظم ناٹاؤ کی چنددعاؤں پرفتم کیا جاتا ہے جنہوں
نے غنید الطالبین میں شب برات کی عظمتوں اور فعنیاتوں کو نہایت بی عالمانہ صوفیانہ اور کانہ انداز میں بیان فرمایا۔

اللهم يا اول الاولين و آخر الاخرين وياذا القوة المتين وياراحم السمساكين وياارحم الراحمين انت رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام يا من احون قاف آدم حم هاء آمين. اللهم اني اسالك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهي الرحمة من كتبابك وبساسمك الاعلى ومجدك الالني واشراق نور وجهك الاجبل الاجبلي وببغضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التسامسات التسي لا يسجساوز هن بار ولا فاحر يا اكرم الاكرمين يا بارئ یا جواد یا رحمن یا رحیم یا مغیث یا کفیل یا رقیب یا حسيب يا جليل اسالك ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد و عملي آله وصحبه وسلم وان تغفر لي وترحمني وترزقني فانك خيس الرازقيس اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير ماجري به القلم اللهم اني اصبحت لا استطيع دفع ما اجتنى ولا املك نفع ما ارجو واصبح الامر بيدك واصبحت مسرتهشنا بسعملي فلافقير افقرمني ولاغني اغني منك ياحي يا قيسوم برحمتك استغيث الهي لا تشمت بي عدوي ولا تسئ بي صبديقي ولاتجعل الدنيا أكبرهمي ولأميلغ علمي ولأتسلط عبلي من لا ير حمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب غالبا غیرمفلوب ۔

اللهم ربسا انزل عليسا مائدة من السماء تكون عيدًا لاولنا و آخرنا و آية منك ورزقنا وانت خير الوازقين

اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان معدوما فاوجده وان كان موجودا فاثبته وان كان بعيدا فقربه وان كان قريبا فسهله وان كان كثيرا فثبته وان لم يكن شيئا فكونه وانقله الى حيث كنت و لا تنقلني اليه حيث كان وبارك لى فيه وتول امرى بيدك وحل بيني وبين غيرك واجعل يدى عليا بالعطاولا تجعل يدى سفلي بالاستعطاء ' اللهم انا وعيلتي عليك وانت اقمتني وكيلا فلا تسلبني واياهم ما اودعتني باارحم الراحمين يا اكرم الاكر مين تكرم علينا يا رقيب يا مجيب قرعت ابواب خزائن رحمتك انك انت الفتاح العليم اللهم ياغني ياحميديا مبدئ يامعيديا رحيم ياودود اغنني ببحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا من يجير ولا يجار عليه ياذا الجلال والاكرام يا ذاالطول والانعام لا اله الا انت يا ظهير "مسحانك لا اله الا انت يا امان الخاتفين اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا او محروما او مطرودا فاثبتني عندك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخير فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتباب البلهم مامننت به على فاتممه وما انعمت به على فلا تسلبه وماسترته فلاتهتكه وماعلمته فاغفره

اللهم يسر لى امرى ورزقى واعصمنى من النصب فى طلبه ومن الهم والبخل للخلق بسببه ومن التفكر والتدبر فى marfat.com

تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله واجعل لهسببا لاقامة العبودية ومشاهدة احكام الربوبية الهي تول امري بذاتك ولا تكلني الى نفسى طرقة عين ولا اقل من ذلك اللهم اني اسألك يـا الله يـا الله يا الله يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا باسط يا غنى يا مغنى بمهمهوب ذي لطف خفي بصعصع بسهسهوب ذي العز الشامخ الذي له العظمة والكبريا بطهطهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان واسألك باسمك المرتفع الـذي اعـطيتـه مـن شـئـت مـن اوليانك والهمته لا حبابك من اصفيائك ' اللهم اني اسالك باسمك المحزون المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس ان تعطيني رزقا من عندك تهدى به قلبي وتغن به فقرى وتقطع به علائق الشيطان من قلبي انك انت التحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المغنى الكريم المعطى المواسع الشكور ذو الفضل والنعيم والجود والكرم اللهم اسالك بحقك وحق حقك وبحودك وكرمك واحسانك وبحق اسمك العظيم الاعطم وبسحق نبيك مسحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان تبجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق اسمائك فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغنى البائس الفقير تواب لا يؤ اخد بالجر اثم ' يسر امري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجسمع بيسنسي وبيسته واجعله من تصيبي ياذا الجلال والاكرام انك عملى كمل شيء قمديس وبالاجابة جدير وصل بجمالك وكسمالك عبلي اشرف مبخبلوقاتك ببيدنا محمد وعلى اله وصبحه اجمعين اللهم إني اصبحت وامسيت وأنا أحب الخير

واكره الشسر وسبسحان الله والحمد لله والله اكبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلم العظيم اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يرد على منك وفيما يصدر مني اليك وفيما يجري بيني وبين خلقك اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن شغل القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للخلق فيه ومن الشح والبخل بعد حصوله اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعبجل لي به يانعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب ' اللهم انه ليس في السماوات دورات ولا في الارض غمرات ولا في السحار قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الاجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات الاوهي بك عارفات ولك مشاهدات وعلبك دالات وفي ملكك متحيرات فبالقدرة التي سخرت بها اهل الارض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات انك على كل شيء قدير اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في امري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للخطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب اللهم ذكرني اذا نسيست ويقطنني اذا غفلت واغفرلي اذا عصيت واقبلني اذا اطعت وارحمني انك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك بسمسری واشسرے بسه صسدری ویسیر به امری وانطلق به لسانی وفرج بسه كربتي ونور بسه قبلبي واكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القران العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات اكرمني بانواع الخيرات ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل ببجمالك وكمالك على اسعد مخلر قاتك سيدنا محمد

صلى الله عليه وسلم و على اله وصحبه وال بيته وازواجه وانصاره واشياعه واهل عترته وجميع الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

(وتقرء الفاتحة وتهب لوابها للنبى صلى الله عليه وسلم والمرسلين عليهم السلام والصحابة رضى الله عنهم وجميع عبادالله الصالحين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين)

حضور خوث اعظم منات کی دعاؤں کا بینا در ذخیرہ آپ کی اولا دھی سے حضرت سید جال الدین القادری حال مقیم مدینہ منورہ نے حضرت سیدی ابوالبرکات مفتی اعظم پاکتان کے مرید خاص جناب پروفیسر محد اکرام صاحب کو بذر بعد انٹرنیٹ بھیجا۔ پروفیسر مصاحب کی اجازت سے میں بیش کر دیا صاحب کی اجازت سے میں بیش کر دیا

یادر ہے کہ ابھی تک پاکتان میں مندرجہ بالا دعا کی نہیں چھپ سکیں۔اللہ تعالی ان مبارک دعاؤں کا صدقہ میری اس کتاب کو قبولیت عامہ ہے نوازے اور میرے لئے میرے والدین مرحومین کیلئے اور جملہ الل اسلام کیلئے بخشش ونجات کا سبب بنائے۔
میرے والدین مرحومین کیلئے اور جملہ الل اسلام کیلئے بخشش ونجات کا سبب بنائے۔
نوٹ: مندرجہ بالا دعا کی سیدنا خوث اعظم خات نے سورہ واقعہ میں ملاکرتکمی ہیں اور اس وظیفہ خاص کا نام "سورة المواقعہ ودعاء ها او حذب الوسائل لکل قاصید وسائل "رکھا ہے (وسعت رزق کیلئے بہت مجرب ہے)

پروفیسرماحب کی طرف سے عقریب بیدوظیفہ عالیہ بمعدفضائل ونوائد واعراب نیز پڑھنے کے مفصل طریقے سے ساتھ مثالع ہوگا۔ان شاءاللہ

هـذا آخر ماليسـر لهذا الاحقر المدعو بغلام حسن القادري غفرله ولوالديه ولمشالته ولاساللته اجمعين .

من الالتقاط من كلام الاثمة والاكابر والمرجو من اولى الفضل والاحترام ذوى البصحد والافتخام ان لا ينسوا هذا الاحقر واساتذه واقاربه واحباء ه فى دعواتهم الصالحات ويغمضوا عن العثرات والزلات وهذا هوالما مول والما مول عند كرام الناس مفحول رب هب لى حكماو الحقى بالصالحين واجعل لى لسان صدق فى الاخرين واجعلنى من ورثة جنة النعيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ـ امين بحاه حبيبك الكريم وبرحمتك يا ارحم الراحمين ـ يا رب العالمين.

واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين ـ

سبحن ربك رب العزة عما يصفون

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

وما علينا الا البلاغ المبين.

اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الغاشقين اللهم احينا عاشقين وامتنا عاشقين واحشرنا في زمرة العاشقين اللهم احينا عارفين وامتنا عارفين واحشرنا في زمرة العارفين اللهم احينا مسكينا واحشرنا في زمرة العارفين اللهم احينا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا بزمرة الاولياء وادخلنا الجنة مع الانبياء اللهم احينا على الاسلام والايمان ولقنا كلمة الايمان واحشر نامع اهل الايمان اللهم احينا الايمان اللهم احينا الايمان اللهم احينا معيدا وامتنا معيدا واحشرنا في زمرة الايمان اللهم احينا المعداء ربنا اغفرلنا ولا خواننا اللين مبقونا بالايمان ولا

اغفرلنا ولوالدينا ولاستاذنا ولمشائخنا ولا خواننا ولا حبا بنا ولا ربابنا ولجميع المومنين والمومنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة قبر النبي الكريم عليه الصلوة والتسليم وفي الاخرة لقائمه يا رب العالمين واكرم الاكرمين وارحم الراحمين

**()** 

The second second

# مآخذ ومراجع

اس مجموعہ کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی ہے ان کے نام (بمطابق حروف علی ) مندرجہ ذیل ہیں:

ا- آبرحیات از مولوی محمد قاسم نا نوتوی

۲- احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی بصاص حنفی

س- الا شباه والنظائر از امام جلال الدين عبد الرحمٰن بن ابو بكر سبوطي شافعي

٣- الابريزازشيخ عبدالعزيز وباغ

۵- انوارالباری

۲- انوارالحدیث ازمفتی جلال الدین احدامجدی

٢- اسرارالاولياءازشخ بدرالدين آخق

۸- اسلام میسعظمت انسانی کاتضور از علامه بدر القادری

9- الداد المشتاق ازمولوى اشرف على تقانوى

الاذ كارامنخبة من كلام سيدالا براراز المام كى الدين ابوزكريا يجى بن شرف نووى

اا- في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع از علامه علاء الدين ابو بكر بن مسعود كاساني

۱۲- بوستان ازشخ شرف الدین سعدی شیرازی

۱۳ بنوغ الرام من ادلة الاحكام از امام ابن حجر عسقلانی

۱۳- باره تقریری از علامه محدشریف نوری قصوری

10- تفسيرروح البيان ازعلامه المعيل حتى حنفي

١٦- تفييرروح المعاني ازعلامه سيدمحمود آلوي

21- تغيير خازن از علامعلى بن محد خازن

١٨- تغيير القرآن العظيم المعروف تغيير ابن كثير از علامه حافظ عماد الدين بن عمر بن كثير شافعي

19- تغییر الکشاف از علامه محمد بن جارالله محمود زختری

- تغییرات احمد بدفی بیان الا یات الشرعیداز ملا احمد جیون جو نپوری

۲۱- تنبیرصاوی از علامهٔ احدین محمرصاوی مالکی

۲۲- تفسيرمظبري از قاضي محدثناء الله ياني يي

٣٠- تغيير تعبى ازمفتى احمد بإرخان فيمي مجراتي ومفتى افتذ اراحمه خان تعبى

۲۴- تغییر ضیاء القرآن از پیرمحد کرم شاه الاز هری

۲۵- تنویرالمقباس من تغییرابن عباس از حضرت عبدالله ابن عباس

٢٦- تغيير موابب الرحمن

- التنهيم البخاري از علامه غلام رسول رضوي

۲۸ - تبذیب ابن غسا گراز حافظ ابوالقاسم علی بن حسن شافعی ابن عسا کر

٢٩- التحرير المتارلرة المتاراز رافعي

٣٠- "تبير الغافلين ازفتي ايوالليث سمرقتري

٣١- تذكرة الاوليا وازيخ فريد الدين عطار

۳۲- بنبلینی نصاب ازمولوی محرز کریاسهار نیوری

٣٣٠- تاريخ اخلاق يورپ

١١٧ - توحيد وشرك كالميح معنى ومفهوم ازمفتى غلام حسن قادرى

٣٥- تبيان القرآن ازعلامه غلام رسول سعيدى

٣٧- الجامع الصغيراز امام جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابو بكرسيوطي شافعي

٣٧- جامع ترندي ازامام ابوعيني محد بن عيني ترندي

١١٨- جامع الاحاديث ازمولانا محدمتيف خان بريلوي

٩٧٥- جوابر المحار في فضائل النبي القاراز امام محد يوسف بن المعيل بيماني

١٠٠- الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ايوميد التدعير بن احد ماكل قرطبى

۱۲۱ - جلاء الافهام فى المسلوق والسلام على خيرالا نام ازامام مس الدين محربن ابي بكرين قيم جوزى ١٢١ - الخصائص الكبرى في معزوات خيرالورى ازام مبلال الدين عبدالرمن بن ابو بكرسيوطى شافعى ١٢٢ - الخصائص الكبرى في معزوات خيرالورى از امام مبلال الدين عبدالرمن بن ابو بكرسيوطى شافعى ١٢٠٠ - خز ائن العرفان في تغيير الغرقان از علامه سيدم وهيم الدين مراداً باوى

۱۳۷ - خطبات شيررباني ازميال محرسعيد شاد

٥٥- دلائل النوة ازامام ابو بمراحد بن الحسين بيميق

٢٧- دلائل النوة ازامام ابوتيم احد بن عبداللدامهاني

24 - درة الناصحين از علامه عمّان بن حسن بن احمه

٨٨- الدرالمنورازامام جلال الدين عبدالرحلن بن ابو بمرسيوطي شافعي

٩٧٩ - الدعوات الكبيراز امام ابو بكراحمر بن الحسين بيهتي

٥٠- ردامخار المعروف فآوي شامي از علامه محد امين ابن عابدين شامي

٥١- روضة العلماء

۵۲- روضة الاذكار

۵۳- زيرة الواعظين

۵۳- زهرة الرياض

۵۵- زادالمعاد في هدى خيرالعبادازامام تمس الدين محمد بن الي بكر بن قيم جوزي

۵۷- سيرت محمد رسول الثداز

٥٥- سيرت محمر صبيب الله از دُ اكثر سليم ابن محمر رفيع

٥٨- سرالاسرارينما يخاج اليدالا براراز يتنخ سيد عبدالقادر جيلاني

٥٩- سنن ابوداؤ داز امام ابوداؤ دسليمان بن اضعيف بحستاني

٠١٠ - سنن ابن ماجداز امام عبدالله محد بن يزيدابن ماجد

۲۱ سنن الداري از امام ابوعبد الثدين عبد الرحمٰن داري

٦٢- سنن نسائي اورامام الوعبدالرحلن احمد بن شعيب نسائي

٣٣ - شعب الإيمان ازامام الويكراحدين الحسين بيبيق

۲۴- شرح السنة از امام حسين بن مسعود بغوي ٦٥ - شرح صحيح مسلم از امام محى الدين ابوز كريا يجيُّ بن شرف نو وي ٢٧- شرح سفرانسعادة از شيخ عبدالحق محدث وبلوي ٦٤ - مثمس العارفين از حضرت سلطان با ہو ٦٨- شرح ابيات باجواز سلطان الطاف على ۲۹ - شرح معانی الا خارامام ابوجعفر احمد بن محمر طحاوی • 2- الثفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ از امام ابوالفضل قاضى عياض بن موىٰ مالكى ا -- شان مصطفیٰ بربان مصطفیٰ ازمفتی غلام حسن قادری 21- شرح كلام رضا في نعت المصطفىٰ ازمفتى غلام حسن قادري سار- سیح بخاری از امام ابوعبدالله محرین استعیل بخاری س 2- صبح مسلم از امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري ۵۷- تشجیح ابن حبان از امام ابوحاتم محمد حبان البستی ۷۷- طریقهٔ محریه ے ے۔ عین الفقر از حضرت سلطان باہو ۸۷- عین العلم شرح زین الحلم 29- عرفان از فقير محمد كلا چوى • ٨- العطايا الدويي في الفتاوي الرضوية از اعلى حضرت امام احمد رضا خان بريلوي ١٨- غدية الطالبين ازيم سيدعبدالقادر جيلاني ٨٢- فيأوي عالمكيري از علامه نظام العربين ممعد بنج صدعلائے ہند ٨٧- فنخ البارى شرح صحيح البخارى ازامام ابن جمرعسقلاني ٨٠- فيض البارى شرح ميح ابخارى ازمولوى انورشاه تشميرى ٨٥- فغ المليم شرح صحيح مسلم ازمولوي شبيراحد عثاني، ٨٧- القرآن احوكياب الله

۸۷- کتاب المنتظم فی تواریخ الامم از امام جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمٰن ابن جوزی ۸۸- انکامل للمبر د

٨٩- كشف الحجوب ازامام ابوالحن على بن عثمان جوري داتا سمنج بخش

٩٠ - كنز العمال في سنن الاقوال والافعال از علامه على متقى بن حسام الدين بر بإنبوري

١٩- كتاب الفقه على المذابب الاربعه از فيخ عبد الرحمن الجزيري

9r- كلام بابهواز حضرت سلطان بابهو

٩٣- كليات ا قبال ( فارى ، أردو ) از علامه محمد ا قبال

٩٣ - كوثر الخيرات لسيد السادات (تفييرسورهٔ كوثر) از علامه ابوالحسنات محمد اشرف سيالوي

90- گلتان سعدی از شیخ شرف الدین سعدی شیرازی

٩٦- ألواقح الانوار القدسية إزامام عبد الوماب شعراني

" ٩٥ - مشكوة المصابح ازامام ولى الدين تيريزي

٩٨ - المستدرك ازامام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نبيثا يوري

99- المعجم الكبيرازامام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبراني

••١- الموضوعات ازامام جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي

ا ۱۰ - المغنی از امام عراقی

١٠٢- المدخل از امام ابن الحاج

۱۰۳-منداحد بن حنبل ازامام احمه بن حنبل

١٠١-منتخب كنز العمال

١٠٥- مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح ازعلامه على بن سلطان محمد القاري

٢٠١- مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح ازمفتي احمد بإرخان تعيي

١٠٤ - مسالك المحتفاء لا بوييالمصطفىٰ از امام جلال الدين عبد الرحمٰن بن ابو بمرسيوطي شافعي

۱۰۸- مجمع الزوا كداز حافظ ثورالدين على بن ابي بكر بيثمي

٩ • ١ - معارف الحديث ازمولوي منظور نعماني

۱۱۰-مقامات حرری ااا-مثنوي ازمولا نا جلال الدين رومي ۱۱۲- مفتاح العلوم شرح مثنوى مولاناروم ازمولوى محدنذ برعرش تعشيندى ١١٣- مناقب سلطاني ازسلطان غلام بابو ١١٧- مجالس السديه شرح اربعين نو ديداز يخيخ احدفتني ١١٥- مجالس الايرار ١١١- مندبزازاز يخ احمد بزاز ١١١- كتوبات از يخ احدس بندى مجدد الف ثاني ١١٨- ما ثبت من السنة في ايام السنة الربيخ عبد الحق محدث والوى 119- مومن كاز بوردازهي ازعمر رضا والحن قادري ١٢٠- نزمة المجالس از امام عبد الرحمن صفوري ١٢١- نزمة الناظرين ۱۲۲- وفاء الوفا از امام تورالدين مهو دي ۱۲۳- روزنامه جنگ لا مور ١٢٢٠ - روز نامه نوائے وقت لا بور ١٢٥- روز ناميشرق لا مور ١٢٧- ما منامد ضياع حرم لا مور ايريل اعواء

**.....** 

١٢٧- مامنامه بمايول لا مور

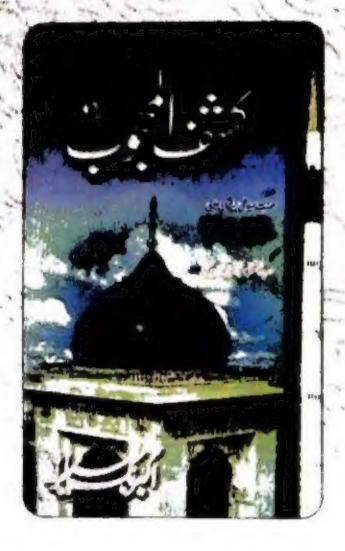

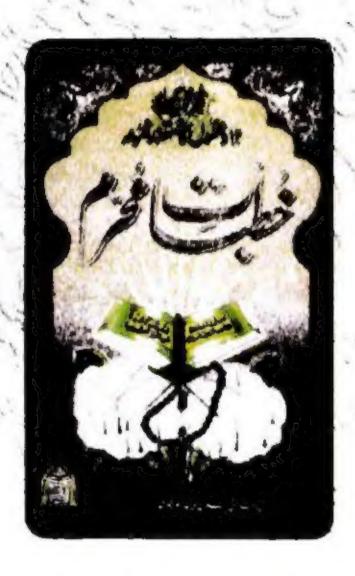



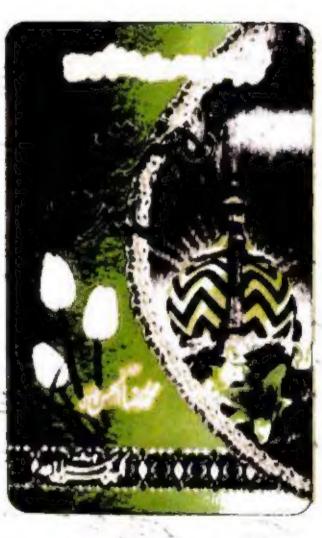

